

# حدیث نبوی اور دورِحاضرے فننے

تألينب

حَصْرُتُ مُوَلِما نَا مُعْتَى مُحَدِّرَتُنعِيكِ لِللْهِ فَالْصَافِرَ هَمَا اللّهِ فَالْمَرْعَ اللّهِ فَالْمُعْتَامِ وَالْمَرَاعِيمِ بان ومعهم الجامعة الاسلامية ميني بقوم رستان وضيفة تفتراً قد نومة المنتى منظرت ين مناجعة عاض وتف منها رزي

مُكْعَبِّماتِ الْمُتَّتِ كُلْ لِكِينِلْ فُرْسُبُكِ فَلَ



الماتاب : حديث نبوى اوردور حاضر ك فتن

تاليب مَصْرِتُ مُؤَلِّانًا مُعْتَى مُحَدِّشِعِ مِلْ لِلْمُطَانَ صَافِيعَ الْمُعْتَاحِي وَالرَّعَامِ كانى ويفتم إلخاجة الاشتقية يسيتح ليكوم دمننكاف ٣٠٠ ويسم جعيمة الاسلامية سيح بعيلوم رمنظاؤ. وخليفة تفتق آندش نشاة عفرته مفاقوت ين حقارها وأبقيتهم مَا إلَمْ فَالِوعِلُ وَقِف سَعَلَ شِيحُ

متحات : اانهم

تاريخ لمباعث : ١٠٠٠ نومبر ١٠٠٥ء مطابق صفرالمظفر ١٣٣٧ إه

مكتسبيخ المتت ين وينال ويبتكاول

موباک نمبر ای\_میل 9634307336 / 9036701512 📑

maktabahmaseehulummat@gall.com :

# الفةرش

| rr                                           | القيطا        |
|----------------------------------------------|---------------|
|                                              | المهربيون     |
| rr                                           | القريط        |
| rr*                                          | المقتنفث      |
| بازشارح ۲۳                                   | مقدمهٔ کماب   |
| ry                                           | فتنون كادور   |
| PY                                           | ا حاد پر فیتن |
| تن بر کلام کی حکمتیں                         | حدیث میں فن   |
| بے کا جواب                                   | ایک عوامی شی  |
| برجا ہلانہ تبعرے                             | احاد پیشفتن   |
| اكاتعا تب                                    | غبيرا حمرمرتم |
| سے قبرت                                      | اھاد يے فتن   |
| ب کے بارے میں                                | بجھاس کمار    |
| رت ۳۲                                        | شرح کی ضرو    |
| اطريقة كار المرات الم                        | شرح میں میر   |
| روعا                                         | امنان ،تشكره  |
| ت مولانا لوسف صاحب لده بيا توى شهيد زهد الله | تذكره حفرية   |
| الحديث النيرين - ١                           |               |
| تعدد قابلِ غور ما تيں                        | حديث يش       |

| <b>32</b>        |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| 1-4              | ياجوج وباجوج كافتنه                      |
| 54.0             | ہلا کت کا خطرہ کب؟                       |
| احا              | عبرت وهبحت                               |
| <b>ה</b> ר       | ایک آیت کی تقبیر                         |
| سامة             | (الحديث الأثيرين - ٢                     |
| Le,le,           | محروفريب كاترورة وره                     |
| గాప              | سے اور جھوٹ میں ایتاز مشکل ہوجائے گا     |
| P <sup>A</sup> A | امین کوخائن اورخائن کوامین تمجما جائے گا |
| <b>7</b> /2      | نا المول كا تسلط                         |
| ľΆ               | (افحرير الشريب - ٢                       |
| ۳A               | قز ا کی کثرت فقها کی قلت                 |
| ٩٣               | علم المحالبيا جائے گا                    |
| اما              | ممثل کی گرم یا زاری                      |
| ۵-               | بيمل قارى                                |
| ۵۰               | کفار کے حوصلے بلند ہوجا کیں ہے           |
| ۵۲               | (الحديث (التيرين - ع                     |
| ۲۵               | بدكاري                                   |
| ۵۴               | (الحريث (اليروان -٥)                     |
| ۵۳               | انسانيت كي لچھٹ                          |
| ۵۵               | خورکش دستول کا تھم                       |
| ۵۷               | الفيين اليرين -1                         |
| ۵۷               | مُر دول مِين تكبر                        |

| <b>3232</b> |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| ۵۸          | عورتول كابترانا                    |
| ۵۸          | اخلاص كافتدان                      |
| 4+          | (الحريث اليّرين -٧                 |
| ٧٠          | حیاند کامعمول ہے بیز او کھائی وینا |
| 41          | مساجد کا ونیوی مقاصد کے کیے استعال |
| 41          | نا گبانی موت ( ہارٹ فیل )          |
| 44          | (الحديث التيريف -٨                 |
| 417         | فخیر می<br>محس ومحش                |
| YY          | قطع رحی                            |
| 44          | بدخلتی                             |
| 44          | ندا پژوی                           |
| 44          | وُغُولُ وتَحَوُّت                  |
| 49          | (لحريث اليّرين -٩                  |
| ۷٠          | جھوٹی گواہیوں کا دور دورہ          |
| ۷۲          | حبعو فی حشم                        |
| ۷٣          | د نیا پر ذکیل لوگوں کا تسلط        |
| ۷۵          | (الحريث التيريف -١٠                |
| 41          | وین کے لیے مشکلات کا ویش آنا       |
| ۷۸          | (الحديث التيريف - ١١)              |
| ۷٨          | نیک لوگوں سے محرومی کا نقعمان      |
| ۷٩          | عبرت                               |
| ۸۰          | ایک روایت                          |

| 3X=X= |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| Al    | (الحريث التيريف - ١٢)                  |
| ۸۳    | حائل عابداور فاسق قاري                 |
| ۸F    | (لحريث الشريب - ١٣-                    |
| ۸۳    | مساجد پرفخر                            |
| ٨۵    | (ليحريث التيرين - ١٤)                  |
| AY    | يەمدىث بخزە ہے!                        |
| AH:   | پولیس کےمظالم                          |
| A9.   | جېنمي عورت <b>ن</b> ل                  |
| ۸٩    | لياس بين ملبوس بممرنظي                 |
| 91    | مائل کرنے و مائل ہونے والیاں           |
| 91    | بختی اونٹول جیسی سر والیاں             |
| 91"   | ایک شیم کا جواب                        |
| 95    | (في برث اليّرين - ١٥)                  |
| 914   | عالم اسلام کی زبوں حالی کے اسباب       |
| 90    | عبرت وموعظت                            |
| 94    | ( ليرث اليرين - ١٦ -                   |
| 9.4   | تا خلف و نالا نُق امتی                 |
| 99    | عبرت                                   |
| 1++   | ا يك واقعه                             |
| 1+1   | (لحويث التيرين - ١٧)                   |
| 1+1   | د حبالی فتنداور <u>نئے نئے نظریا</u> ت |
| 1+1"  | ایک انگریز کی ،قرآن کےخلاف سازش        |

| 3X=3X= |                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1+(*   | فرین لوگول کی چالا کیال                                   |
| 1.0    | (الحريث التيريف - ١٨)                                     |
| r•i    | صرف اسلام کانام یاتی ره جائے گا                           |
| ۱•۲    | قرآن کے سرف الفاظ ہاتی رہ جا کیں گے                       |
| 1+4    | مساَجِد ہدایت ہے خالی                                     |
| 1+4    | علمائے سوکا فتند                                          |
| 114    | ( فين النيرية - ١٩-                                       |
| IIr    | ابل حق كاغير منقطع سلسله                                  |
| 1111   | دومتعارض احاديث مين تطبق                                  |
| 114    | (الحزيث (ليتريف -٢٠)                                      |
| III    | ابل حق اورعلائے سو کے درمیان حدِ فاصل                     |
| IIA    | (فيريث اليرين - ٢١)                                       |
| 119    | تعليم قرآن كوعار مجهدليا جائے گا                          |
| 114    | اسلام اجنبی ہوجائے گا                                     |
| 114    | کینه پروری عام ہوجائے گی                                  |
| iri    | زمانه بوژها بموجائے گا                                    |
| 111    | عمراور غذا مین کمی                                        |
| ırr    | او کچی عمارات پر فخر<br>اولا دہونے پرغم اور نہ ہونے پرخوش |
| irr    | اولا دہونے برغم اور نہ ہونے پرخوشی                        |
| IPP    | الكل من يصلح كا دور                                       |
| Irr    | یارش کے یا جود غلہ بیس کی                                 |
| IFF    | جہالت کا سیلا ب                                           |

| <b>38=8</b> 5 |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| 170           | اولا دغم وغصے کا سبب ہوگی                         |
| IFO           | ز مین کی طنا بیں سمینج دی جا کمیں گے              |
| Iro           | مج <u>ھو ٹے خطی</u> ب                             |
| 172           | (الحييرة اليريف -٢٢)                              |
| IPA           | و نیا کے لیے دین فروثی                            |
| ĺP4           | فاكده                                             |
| (PT)          | الحديث التيريف -٢٣                                |
| IM            | امانت میں خیانت اور نااہلول کا تسلط               |
| IPP           | (الحريث اليريف - ٢٤)                              |
| i beriti      | دوروامات میں تطبیق                                |
| erti          | لعن وطعن كاظهور                                   |
| ۵۳۱           | ریشی کیاس کاعام ہوتا                              |
| 110           | گانے بجانے کا عام رواج                            |
| 17"4          | نشے بازی کا دور                                   |
| ίτχ           | ېم <sup>ىين</sup> س پرىتى كار جمان                |
| IM            | (الحريث اليتريف - ٢٥)                             |
| ۳۳            | ناج کانے کی محفلیں بندروں اور خنز مرول کا مجمع    |
| മ്പ           | (الحريث اليريف - ٢٦)                              |
| ۱۳۵           | حرام چیز وں میں خانہ ساز تا دیلیس                 |
| tie.A         | " بيع العينة " كحرمت                              |
| IM2           | (نِصْرِين الْيُريفِ -٧٧)                          |
| I ቦፖለ         | بد كارى اور بے حيالَ كاما م ثقافت اور فنو اب لطيف |

|                          | فقیروں کورہ حکارتے کی سزا  |
|--------------------------|----------------------------|
| 1179                     | بندرا ورخزم بناویے جائمی   |
| يويث اليترين - ٢٨        |                            |
| 101                      | ب حيائي كانجام بد          |
| ورب اليرين - ٢٩          |                            |
| 10"                      | اغباءا                     |
| انجر مار                 | آخرى دورمين اختلا فات      |
| ior 2                    | اختلاف كودوركرنے كاطرية    |
| يزير أليريف -٣٠ الما ١٥٢ |                            |
| rai                      | جلال اسلام ہے محروی        |
| IDA                      | مر کت وحی سے محروی         |
| كاسبب اعق                | گالی گلوج خدا کی نظرے کرنے |
| وربن اليترين - ٣١ - ٢٠   |                            |
| ואר                      | 19.17                      |
| ME                       | ناابلول کی سرداری          |
| ואד                      | مؤمن کی تحقیر              |
| ואת                      | ول دیران ہوں کے            |
| "זוי                     | بستیاں اجازی جا کیں گ      |
| يوبين اليريف - ٣٢ م      |                            |
| iaa                      | اليل زندگى سےموت اچھى      |
| IYZ                      | عود تول سے مشور د          |
| ريب (اليريف - ١٢٨)       |                            |

| <b>X</b> |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 179      | يهبلا وور، دور شبوت              |
| 149      | دومرادور، دورخلافت               |
| 179      | تيسرا دور، دوړيا د شاڄت          |
| 14.      | چوتفادور، دور جبروهم             |
| 14+      | اِس دور پیس اوگوں کی حالت        |
| IZI      | ( فيريث اليرين - ٣٤ -            |
| 121      | حلال وحرام کی تمیزاً محد جائے گی |
| 128      | (الحديث التيريف ٢٥٠٠)            |
| 140      | سودخوری کاسیلاب                  |
| IZY      | (لحريث التيريف -٣٦)              |
| 122      | اربابِ اقتدارے دین کو خطرہ       |
| IΔΛ      | جباد کا پہلاورجہ                 |
| 144      | جهاد کا دوسرا درجه               |
| 149      | جهاد کا تیسراورجه                |
| IA+      | (الحريث التيريف -٣٧)             |
| IA+      | دعاؤل کے قبول نہ ہونے کا دور     |
| IAY      | (فيريث (ليتريف - ٣٨)             |
| IAT      | علما ارباب اقتذارت باتهنه الأثمي |
| IAM      | فاسق کی تعریف                    |
| I۸۳      | شرمیدوں کی ہمت افزائی            |
| I۸۳      | الله كي حفاظت المالي جائے كى     |
| 1/40     | (لحديث التيمين - ٢٦)             |

| 3X=X        |                               |
|-------------|-------------------------------|
| rAt         | خداکی ناراضی کا دَور          |
| IAA         | ( فيرس (ليرلف - ١٠)           |
| IAA         | جيب اور پيٺ کا وور            |
| IA9         | د بن داري يا مواپر تي         |
| 191         | ( فيرث (ليرب - ١١)            |
| 197         | خام رواري و چاپلوي کا دور     |
| 191"        | الخييث اليبرنف - ٢٦           |
| 195         | ، کی فتنوں کا دور             |
| 197         | الى <u>فتنے كى شكلي</u> س     |
| 190         | والخريث اليريف - ٢٠٠          |
| 194         | خود پیندی کا دّور             |
| 194         | علمائے سوے اسلام کونقصان      |
| 194         | جدت پند طبعے سے اسلام کونقصان |
| IAV         | (فرين اليريف - 23             |
| ۲۰          | نم زوں کوف کنے کریں گئے       |
| r+r         | <i>ها</i> ق کی کثرت           |
| <b>**</b> * | بھیز کی کھ ل کارواج           |
| <b>*•</b> * | بد بودا را ورسط دل            |
| r-a         | سونا(GOLD) عام بهوگا          |
| r-5         | ش جرواري                      |
| Y+¥         | لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی    |
| 7+4         | فقیر با دشاہ بن ہے کئیں سے    |

| 38=85       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y+4         | ظلم پر پخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r•A         | انصاف بکنے گگے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r•A         | کھال کالب <sub>ا</sub> س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r-A         | نوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| t- 4        | (الحريم اليرين - 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ri+         | ملام میں تخصیص کی بدعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #11         | تنجارت اور محورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rir         | تقلم كاطوفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rim         | قعم اورعلمائے اسلام کے کارناہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rin         | جيموڻي گواي عام هوگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ria         | والحريث اليرين - ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414         | مسجد كوراسته بناميا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| riz         | يروس كى تومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 719         | (فريرث اليون - ٤٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114         | امت كيذوال كي علامتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>**</b> * | جہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>***</b>  | زما کی کثر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrı         | سلام کی جگه لعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444         | ا الله المراث الترين - ٨٤ ما المات ا |
| rrr         | عرب کی نتا ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***         | وللحريث التيرين - ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 776         | عالمكيرا ورلاعلاج فتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>383</b>   |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| rry          | (فيرس (ليتريف -٥٠)                                           |
| rry          | آخری زمانے کا سب سے برا فتنہ                                 |
| ΥFΛ          | ( فيرث (ليريف - ٥١ -                                         |
| 779          | حسن قرائت کے مقابوں کا فتنہ                                  |
| 111          | ( فحريث (ليتريف - ٥٢ -                                       |
| 444          | عذاب البي ك اسيب                                             |
| rmm          | و الحريث النيرين - ٥٢ ما الما الما الما الما الما الما الما  |
| ۲۳۳          | فتنے وفساد کا دور                                            |
| ++-          | ( فويث اليريف - ٥٤                                           |
| ree          | فقنے کے دَور میں عبادت کا تُواب                              |
| rma          | (فرين (ليرين - ٥٥)                                           |
| 444          | خیرے ہے بہرہ لوگول کی بھیڑ                                   |
| rrq          | المين اليرين - 10                                            |
| rrq          | وین دارون شن ثفان باث                                        |
| <b>*</b> (*) | ہے حیائی کی و با                                             |
| 44           | ميه ملعون بيل                                                |
| rrr          | (فيين اليريف -٥٧)                                            |
| rrr          | صبح وش م خدا کی لعنت بین                                     |
| ۳۳۳          | والمرين (البرين - ٥٨ ) الما الما الما الما الما الما الما ال |
| יויזין       | ما مات بيس روزافزون شدت                                      |
| ۲۳۵          | ى لى آ سودىگى                                                |
| rr'4         | '' تيامت''برترين لوگول پرقائم ہوگی                           |

| <b>*</b> 172 | (فيرث التربي - ٥٩ -                      |
|--------------|------------------------------------------|
| rm           | جو تول میں"فسق"اور مورتوں میں" بے حیائی" |
| PIT'9        | شامر بالمعروف نهتم عن المنكر             |
| ro.          | امر بالمنكر ، نبي عن لمعروف!             |
| 101          | ولخويث الشريف - ١٠                       |
| rar          | ، لى حقوت كى پايالى                      |
| tor          | امانت میں خیانت                          |
| ror          | ز کات کوتا وان سمجھنا                    |
| rar          | علم دین برائے و نیا                      |
| rar          | بیوی کے لیے ، ل کونا راض کرنا            |
| ron          | ووست کے لیے باپ کودور کرنا               |
| דמז          | مها جد میں شوروشغب                       |
| <b>7</b> 0∠  | نا ابول كا تسلط                          |
| raq          | اكرام به خوف شر                          |
| 44.          | گانے بجانے کاوور دور ہ                   |
| 44+          | شراب کی کمثرت                            |
| 141          | اسلاف کرام کی تو بین و شقیص              |
| פריז         | مذکوره کن ہوں پرعذابات                   |
| 440          | ا-سرخ آندهی                              |
| 740          | ٣- زلزله                                 |
| PYY          | ٣- خسف (زمين ميس وهنساوينا)              |
| ryy          | س-منخ                                    |

| <b>3</b> 2 <b>3</b> 2 |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| ryy                   | ۵-نزن                              |
| <b>77</b> 2           | (الحديث (ليبرلف - 11               |
| TYA                   | وضاحتين                            |
| 744                   | الحريث اليريف - ٦٢ -               |
| FY4                   | مسجد کی ہے حرمتی                   |
| <b>1</b> Z•           | ا یک موضوع (من گھڑت) حدیث پر تنبیہ |
| 121                   | (الحديث التيريف - ١٣-              |
| <b>FZ</b> I           | جاال مفتيوں كا دور                 |
| 121                   | ( فيرث اليريف - 15                 |
| 12 M                  | دنيا وارعما اور حكام               |
| 120                   | الحديث اليريف -٦٥                  |
| 124                   | وین کی به تول کوامث دیا جائے گا    |
| tΔA                   | (افيين اليرين - 11                 |
| 12A                   | شان ورود حديث                      |
| 129                   | عبرتين                             |
| 129                   | فقرو فاقد کوئی گھبرانے کی چیز ہیں  |
| rA+                   | ال فتنہ ہے!                        |
| rA+                   | حرص ولا مج تبابی کا راسته          |
| rA+                   | ه ل د دولت اورا سانا می نظریه      |
| tar                   | (فريت اليرين - ١٧)                 |
| rag                   | یمبود و نصاری کی نقالی             |
| ra y                  | و الحديث التيريف - ١٨              |

| <b>=X=X</b> |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| ra y        | ا تدهادهندتل                               |
| raz         | تمل کی وجه معلوم نه ہوگ                    |
| raz         | قاتل ومنقنون جبنم ميس                      |
| MA          | (فريس التيرين - ١٦)                        |
| ተላለ         | بدتر سے بدتر دور                           |
| 44.         | (فرين التريف - ٧٠ -                        |
| 44+         | تباه کن گناه اورابل تجده کی زوش            |
| rgr         | (الحديث التيريف - ٧١)                      |
| rgm         | ایک ہے ہڑھ کرایک فتنہ                      |
| ተዋሮ         | بم شكل فتنے                                |
| ۲۹۳         | يُر فريب ودل فريب فقتے                     |
| 496         | دوز خ ہے بچنے کانسخہ                       |
| 797         | اط عت إمير كافتكم                          |
| <b>19</b> 4 | امیر کے خلاف بغاوت کی ممانعت               |
| <b>19</b> A | (فرير اليريف -٧٢)                          |
| <b>199</b>  | خدا کی زیمن تنک بوجائے گ                   |
| P*+         | مهدی خلنا لینونو کی بیشارت                 |
| ۴.,         | حطرت مبدی بنایه الافرا کون اور کیے ہوں گے؟ |
| P*1         | مہدوی فرقے کی ممرابی                       |
| ۳- ۳        | قادیانی کی ممرای اورایک حدیث کی مختیق      |
| P*+ (*      | الحديث اليرين -٧٢                          |
| ۳•۵         | دلوں پر فتنوں کی بارش                      |
|             |                                            |

| <b>X</b>   |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| r-a        | دلول مر کا ہے اور سفید شکتے            |
| P+4        | دلول کی دوشمیں                         |
| F•1        | عبرت                                   |
| F-2        | الحريث (اليريف - ٧٤)                   |
| P-A        | امانت كا دُوراوراس كى بركات            |
| P+9        | ولول سے ان نت الله لي جائے گي          |
| P*+9       | ايكاشكال كاجواب                        |
| P'1+       | ایمان وامانت کی ناقمدری کا دور         |
| <b>F</b> 0 | عبرت                                   |
| 1111       | الْحَدِينُ الْنِيرِينِ -٧٥             |
| ۳۱۳        | خيروشر کي تغيير                        |
| ۳۱۳        | فننے ہے ڈرٹا جا ہے                     |
| 110        | خیر کے بعد شرکا تبلط                   |
| ۳۱۵        | شرکے بعد خیر کا زہ نہ                  |
| ۲۲         | جہنم کے داعیوں کا دور                  |
| ۳۱۸        | دا عیانِ جبنم کون ہوں مے؟              |
| P19        | فنتوں کے قور میں راقیل                 |
| P***       | حبي                                    |
| rri        | اگرمسلمانوں کی جماعت دامیر شدہ دیونو ؟ |
| mpr        | الحديث اليتريف -V1                     |
| ۳۲۳        | جہالت ایک خطرہ ہے ا                    |
| rrr        | علم بغيرمل كے كافى نبيس                |

| <b>3X3</b> 2 <b>5</b> 2 |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| ۳۲۳                     | علاوطلبائے دین کے لیے کئے قکریہ                    |
| rry                     | (فريش (ليبريب -٧٧)                                 |
| FFY                     | اختلاف كے عن صراور نبائج                           |
| ተተለ                     | (فيريث اليريف -٧٨                                  |
| rra                     | دوز قی حکام کی بیجیان                              |
| PF-                     | اسلامی ملکوں کے حکام کی مالت                       |
| ۳۳۱                     | (لحريث (ليبريف -٧٩)                                |
| rrr                     | بهجرت وجهاو کی نصلیت                               |
| ٣٣٣                     | نا ابول کی حکومت                                   |
| mmm                     | ھ کموں پر سخت عذاب کی ہینہ                         |
| rra                     | (الحريث (ليُرين - ٨٠-                              |
| 442                     | حضرت عمر ﷺ نے جواب میں لکھا                        |
| ۳۳۸                     | حفرت ابوعبيده وحفرت معاذ كاخط اورحفرت عمر ﷺ كاجواب |
| 1"1"+                   | (نيرين اليرين - ٨١                                 |
| الماسة                  | تقدير كے منكر                                      |
| 1777                    | تقدر يرايم ن ضروري ب!                              |
| <b>L.u.</b>             | (فرير اليريب - ٨٢)                                 |
| PTOTE                   | و جال كا ا تكار                                    |
| lmlm.A                  | سورج کے مغرب سے نگلنے کا اٹکار                     |
| PP PP                   | عذاب تبركاا تكار                                   |
| <b>M</b> 172            | شفاعت کا نکار                                      |
| <b>ም</b> ሮአ             | حوضِ کوشر کا انکار                                 |

| <b>38</b>   |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 1779        | دوز خ ہے نگل کرنجات پانے کا انکار                           |
| 1779        | عقل پرستول ہے .                                             |
| او٦         | (ني رين اليرين - ٨٣)                                        |
| ror         | انق سپوزماند                                                |
| ras         | (الحريث اليرين - ١٤٠                                        |
| ras         | ا تكادِ حديث كا فتنه                                        |
| <b>F</b> 02 | الفيرن اليرين - ٨٥ ١                                        |
| ron         | علم دين حاصل كرو                                            |
| <b>259</b>  | وین کے نام سے گراہ کرنے والے                                |
| roq         | بدعت ہے بچواا                                               |
| MAI         | بال کی کھال نہ نکا لو!                                      |
| PH          | تكلفات ہے بچو!                                              |
| ۲۲۲         | ملف كاطريقة اختيار كرو!                                     |
| ۳۹۳         | والحديث التيريف - ٨٦ الما الما الما الما الما الما الما الم |
| mah         | بدعت كوسنت مجھنے كا فتنہ                                    |
| מציי        | ايماكب بوگا؟                                                |
| ۲۲۳         | (فيرس اليريف -٨٧)                                           |
| 242         | قراک کثرت ادرفقها کی قِلت کا دور                            |
| MAY         | ایک ضروری معبیه!                                            |
| F.A4        | بھار يوں كى بھيٹر                                           |
| rz.         | خطبہ طویل ممرنما دیختفر<br>عمل پرخواہش کومقدم کیا جائے گا   |
| <b>1</b> 21 | عمل پرخواہش کومقدم کیا جائے گا                              |

| <b>3838</b>  |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| <b>12</b> 1  | (الحديث (اليريف -٨٨)                    |
| <b>12</b> 1  | وین مسائل میں غلط قیاس آرائی            |
| FZ0          | ( فيريث (ليترين – ٨٩ )                  |
| P24          | دین میں جدت طرازی کا فتنه               |
| <b>12</b> 2  | ع لم كي لغزش                            |
| FZZ          | ء لم کی لغزش کو پہ <u>چا</u> نے کا اصول |
| 722          | لغزش برعالم سے برگشتہ ندہو؛ بل کہ       |
| r29          | ولخريث اليرين - ٩٠٠                     |
| <b>PA+</b>   | قرآن میں دوسم کی آیات ہیں:              |
| ۳۸۰          | محكم ومنشابه كأنفسرا ورحكم              |
| MAI          | بنی اسرائیل کی گمراہی                   |
| MAY          | جھوٹے صوفیوں کی ممرابی                  |
| MAT          | تصوف کے ہارے میں ضروری المتاہ!          |
| ተለተ          | (فحربت النيرية) - ١٩١                   |
| ras          | ا نکار حدیث شکم سری کا متیجہ ہے         |
| ras          | جیت عدیث کے دلائل                       |
| <b>ም</b> ለለ  | منکرین حدیث کے اعتراضات                 |
| ተለባ          | عهد شبوی ومحابه ش کما بت حدیث           |
| <b>**9</b> * | حفظ حدے شکارواج                         |
| rrqı         | محدثین کا کارنا سه                      |
| rar          | (الحديث التيريف - ٩٢)                   |
| mam          | رشوت يام بي؟                            |

| <b>3838</b> |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| <b>29</b> 5 | اسلام کی چکی گروش میں ہے                             |
| <b>1797</b> | سیاست دان ، کمآب الله سے وُ ور ہول کے                |
| <b>F9</b> ∠ | اہلِ سیاست کی شکم بروری                              |
| F94         | وہ تم کولل کریں گے یا حمراہ کریں سے                  |
| ran         | ېم کيا کريں؟                                         |
| ۱۰٬۰۰       | خداکی نافر مانی میں جینے ہے،اطاعت میں مرجانا بہتر ہے |



# النفريظ

## محدث كبير حضرت علامه مفتى سعيدا حمد صاحب بالن يورى وامت بركاتهم شخ الحديث وصدر المدرسين ، وارالعلوم ديوبند

تحمدة وتصلي علىٰ رسوله الكريم.

ہ دے برزگ حضرت مولانا محر یوسف لدھیانوی قدی سرہ نے اس موضوع پرایک تینی کتاب کھی تھی گر وہ خدمت کی مختاج تھی احادیث کی مفصل تخر تنج کی ضرورت تھی اور بہت می باتیں تشریح طلب تھیں، اللہ جزائے خیرعط فرمائے جناب مولانا مفتی شعیب القد خان صاحب زید محد ہم کوانہوں نے بیا خدمت کما حقہ انبی م دے دی ہے۔

آب و حدیث نبوی اور دورحاضر کے فتنے ایک کامل وکمل کتاب بن گئی ہے اور امید ہے اس ہے امت کو بہت زیادہ فقع بنجے گا میں نے کتاب مختلف جگہ ہے و سیمی ہے ماشاء امتدا تھی محنت کی ہے اللہ اس می جمیل کو درجات کا ذریعہ بنائمیں ۔ (آمید،)

سعیداحد عده الندعنه پالن بوری خادم دا رالعلوم د یوبند ۱۰ مرحم م ۱۳۳۵ ه

# محدث كبير، حضرت علامه نمت القدصاحب اعظمى وامت بركاتهم (استاذ حديث وارالعلوم ديوبند)

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد:

آل حضرت صلی لا فی این استان این استان این اور قیامت تک اب کوئی دوسرانیا نی آن والا نمیس به اس کے ساتھ آپ نے سیدی فرمادیا ہے کہ میری امت میں بھیشدا یک جماعت باتی رہے گی ، جودین کواس کی اصلی علی وصورت پر قائم رکھے گی ، آپ صلی لا فیزر کوئی کے کا دورآخری دور ہے ، جس میں پہلے دور کی بدنسبت زیادہ تغیرات اور نتنوں کا ظہر دوتوع ہوگا ، آپ صلی لا فیزر نوتوع ہوگا ، آپ صلی لا فیزر نیز کر کے آنے والے ان تمام بوے بوے قتوں کی نشان دی فرمائی ، تا کہ است فتوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتی رہے ، ان فتوں کی نشان دی کر نے کے مقاصداور فوا کہ کوخود نمی کر کم صلی لا چائز کوئی کی گوشش کرتی رہے ، ان فتوں کی اوراس اہم موضوع پر مولانا محمد پوسف صاحب لدھیا توی ترقری لائی نے ایک کاب تھینے سے اوراس اہم موضوع پر مولانا محمد پوسف صاحب لدھیا توی ترقری لائی کے ایک کاب تھینے میں افسوں نے بیش آنے والے فتوں کو بیان کیا اور نمی کر یم صلی لا جوار کرنے کے وجو ہات کو بھی قرکر کردیا ہے ، فتوں سے تفاظت کے لیے یہ کتاب ہے صد فتوں کو بیان کر ان کر ہے کا بام مصنف مقید دکار آ مد ہے ؛ اس کتاب کے متند ہونے کے لیے مولانا موصوف ترقری لائی گانام مصنف مقید دکار آ مد ہے ؛ اس کتاب کے متند ہونے کے لیے مولانا موصوف ترقری لائی گانام مصنف کی جیست سے کافی ہے ۔

پھر مولا نامفتی محمد شعیب اللہ صاحب (مہتم جامعہ اسلامیہ سے العلوم، بنگلور) نے ان احادیث کی تخریخ کی وتشریح کی خدمت انجام دے کر، اس کماب کی افادیت کواور زیادہ مہل اور آسان بناویا ہے اللہ تعالی اس کماب کو قبویت سے نواز ہے اور اس کماب کو تمام شرور وفتن ہے مت کے لیے حف ظلت کا ذریعہ بنائے۔ ایس دعا۔ زمن واز جملہ جہاں آبین بود۔

نعمت الله غفرلهٔ خادم اله رکیس دارالعلوم ، دیوینه سارمحرم م<u>۱۳۲۵</u> هه بروزمنگل

# الملقت لمضكر

# حضرت مولا ناسيد محدرالع حسنى ندوى صاحب دامت بركاتبهم ناظم ندوة العلم لكهنو وصدراآل انذياسلم برسل ما بورژ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وحاتم البيين محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم باحسان إلى يوم الدين

حضرت رسول مقبول صَلَى الطِيعِلِيْرَ عِلَى الراحين في وَ مدواري سوني اور ظام علم كومحفوظ ماري كا كنات كى بديت وربنم فى كا فريضه انجام دين كى وَ مدواري سوني اور ظام علم كومحفوظ ركفنا وراس كو برقهم كفس اورب ربطي سے بچانے كے ليے تاكد و فقند وفساد كى آ ما جگاہ نہ بن جائے بھوا قرمات اور منظم لا دستور ديا؛ آپ صَلى الفيعِلْيُورِ عَلَى بي عابت شفقت اور امت برغ يت ورجه كرم ہے كہ آپ صَلى الفيعِلْيُورِ عَلَى الفيعِلَى الفيعِلْيُورِ عَلَى الفيعِلْيُورِ ع

جونی اید شفیق،اید بهدرد،اید رہنمااور ہادی اوراید است کا خیال رکھنے والد ہواورای کے لیے گھنے بھلنے والا ہو، وہ کیے است کوایے خطرات اور فتوں ہے گاہ نہ کرے گا، جوال کے وین وایمان پراٹر انداز ہوسکتے ہیں اوراس کے عقیدے کا سودا کرسکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ آپ صلی افغوں کے اس قال افغ جنہ وار کیا ہے؛ بل کہ تمام چھوٹے برے فتوں کی جو تمان کو ایک بیٹ ہے اس تمام فتوں سے خبروار کیا ہے؛ بل کہ تمام چھوٹے برے فتوں کی جو قیامت تک پیش آئے والے ہیں، نشان وہی بھی فر، دی ہے۔ یہ نہایت ورجہرم وکرم کی بات ہے کہ آپ شائی افغ جنہ کہ اس نی بھی فر، دی ہے۔ یہ نہایت ورجہرم وکرم کی بات ہے کہ آپ شائی افغ جنہ وار کرویا کہ جو بچنا جاہے، وہ بہ آس نی بھے اور

س مان حفاظت کرسے؛ نیزآپ صلی (ورجانی سنے اس سے حفاظت کے لیے کیا کرنا جاہے اس سے حفاظت کے لیے کیا کرنا جاہے اس کے بھی واضح اش رے فرماد ہے ہیں؛ مثلاً' وجال اکبر' کا فلند، جس سے ہرنی نے اپنی است کو خبروار کیا ہے، اس کا علاق جمعہ کے وان ''سور ہ کہف' کی خلاوت سے بنایا وروج کی فلنوں (جو وقاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف قاف کے ساتھ اس کی وقاف قاف قاف قاف کے ساتھ اس کی آیات کا تذہر بھی نہایت ہی مفید ومؤثر قرار دیا گیا۔ (اس کے لیے حضرت مولانا سیدا بوالحس علی ندوی کر گھٹٹ (فینی کے کہا تا سیدا بوالحس علی ندوی کر گھٹٹ (فینی کی کہا ہے۔ اس معرکہ ایمان وماویت' کا مطالعہ نہایت مفید ہوگا )

چوں کہ بددر فتنوں کا دورہ، برطرف سے فتنے امنڈتے جیا آرہ ہیں، ضرورت تھی کہ عام برج سے لکھے لوگوں کے لیے اور عام مجمعول میں سنانے کے سے ایک الی کتاب مرتب کی جاتی، جس سے ان فتنوں کا بروہ فاش ہوجا تا اور نیخے والے کے لیے راہ کھل جاتی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بحب کرائی ' مولانا مفتی شحیب اللہ صاحب' نے'' حضرت مولانا مفتی محمد بوسف صاحب' رکھن (لینم کی کتاب ' عصر حضر صدیت نبوی کے آئینہ میں' (جوعمر حاضر کا ایک جیتا جا کتا مُر تعرب کی کتاب ' عصر حضر صدیت نبوی کے آئینہ میں' (جوعمر حاضر کا ایک جیتا جا کتا مُر تع ہے ) کا اس کام کے لیے انتخاب فرمایہ اور اس کی ' حدیث نبوی اور دورو حاضر کے فقنے' کے نام سے ایس ج مع اور عام قبم انداز میں تشریح فرمادی، جوچشم کشا، بصیرت افروز اور رہنما کتاب بن گئی ہے، اس کے ساتھ ذیا نے کا خیال کرتے ہوئے انھوں نے اس کی احدو دیث پر رہنما کتاب بن گئی ہے، اس کے ساتھ ذیا سے کا خیال کرتے ہوئے انھوں نے اس کی احدو دیث پر روایتی حیثیت سے بھی کمل کلام کی ہے: تا کہ اس راہ سے بھی کوئی دشواری چیش نہ ہے۔

الله تعالی مول نا کے اس کام کو قبول فرمائے ، فتنوں سے نکینے کا ذریعہ بنائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفاد سے کی تو فیق عط فرمائے آمیں۔

فقط

محررانع

هرريع الأول معتاله

(ناظم ندوة العهمالكعنوُ وصدراً ل انثه بإمسلم برسل ما بوردُ)

# مقدمهُ كتاب ازشارح

الحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد الموسلين أما بعد:

### فتنون كاؤور

اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور فتنوں اور آزمائٹوں کا دور ہے اور فقتے بھی مختلف رنگ وروپ، مختلف طرز وانداز ، مختلف نتائج وعواقب لے کرآتے جارہے ہیں۔ ہردن ہی نہیں، بل کہ ہر آن ایک نیافت سامنے آتا ہے اور کوئی نہ کوئی گلا تا ہے۔ خارجی فقتے بھی ہیں اور داخلی بھی، چھوٹوں پر بھی فقتے ہیں اور بروں پر بھی، جائی و ، لی فقتے بھی ہیں اور بروں پر بھی، جائی و ، لی فقتے بھی ہیں اور این فقتے بھی ہیں اور این فقتے بھی اور این فقتوں کی وجہ ہے جہاں ہی ری اقتصادیات ومعاشیات متاثر ہوتی ہیں، وہی ، مال کہ بعض فتنوں کا تعلق ہیں اور این اندوں کا تعلق ہیں ، وہی ، بیا کہ بعض فتنوں کا تعلق ہیں ، وہی ، بیا کہ بعض فتنوں کا تعلق ہرا وہ میں ، ہارے ایمان واعمال سے ہوتا ہے۔

# احاديث فنتن

 اور چول که فتن بھی دراصل علامات قیامت کا ایک حصد ہیں 'اس لیے علامات قیے مت کے تحت ان فتن کا ذکرا آجا تا ہے۔ای طرح'' امنسو اط السساعة و علامات السساعة" پرکھی گئی کتب لامی لہ فتن کی احاد برٹ پرمشتمل ہوں گی۔

# حديث مين فنن بريكلام كى حكمتين

حفرت بی کریم حای لا جائے ہے ان حقد تفعیل کے ساتھ فتن برکلام اس لیے فرمایا ہے کہ وہ بہت سے فتنے اس بھی بیں، جو بندوں کے جانے سے ان سے تعاظمت کا سام س کیا جا سکتا ہے کیوں کہ بہت سے فتنے وہ بھی بیں، جو بندوں کے اختیار سے متعلق بیں مثلاً. ایک حدیث بیں ہے کہ فتی وہ اس بیل موجائے گی (دیکھو حدیث بی ) اور طابع ہے کہ ساتھیا رک کام ہاور جو کام اختیاری ہو، اس بیل فعل وہڑک کی دونوں جہتیں اختیاری ہوتی ہیں، ایہ نہیں کہ اس کا کرنا تو اختیاری ہواور چھوڑ نا اور ترک کی دونوں جہتیں اختیاری ہوتی ہیں، ایہ نہیں کہ اس کا کرنا تو اختیاری ہوا محمد ہے۔

اللہ کرنا غیراختیاری ہو، ابندا اس تم کے فتنوں کا جائنا ، ان سے تفاظت کا ذرائیے کا مقصد ہے کہ اس کے شرے آئی ان ہوجائے ، طابر ہے کہ ان کے شرے آئی وہ ایک مقصد ہے کہ دجال کے آئے کا فتنہ ہی رہے اختیار میں نہیں ہوا در نہ سیا ختیار میں ہے کہ اس کو کی روک دے، بیال کے آئے کا فتنہ ہی رہے نہیں اور نہ سیا فتیار میں ہے کہ اس کو کی روک دے، بیال اس کے آئے کا فتنہ ہی رہے نہیں ہوجائے ، اور ان سے بچنا اس کے لیے آسان ہوجائے ، طابر ہے کہ بیال! یہ ہوسکتا ہے کہ سی فتنے سے پیدا ہوئے والے شرسے حفاظت کا سامان کیا جائے ؛ اس لیے علامہ سفار بنی رکڑی الاف کیا جائے ؛ اس لیے علامہ سفار بنی رکڑی الاف کیا جائے ؛ اس لیے علامہ سفار بنی رکڑی الاف کیا جائے ؛ اس لیے علامہ سفار بنی رکڑی الون کی نے فر مایا کہ

" بری لم برضروری ہے کہ وہ وجال کے سلسلے کی احادیث کو بچوں ، مردول ، مورتول سب کے درمیان بھیلائے ، خصوصاً ہمارے ذیائے میں ، جس میں فتنول کی مجریار اورا بتلا وَل کی محریات ہمت کے بین '۔(۱) اورا بتلا وَل کی محریات ہمت کے بین '۔(۱) مطلب یہ کہاں تتم کے جر بر فرد کو واقف کرانا جا ہے تا کہ وہ ان سے خطنے اور ان سے محفوظ رہنے کی سبیلیں تلاش کر میں ۔ اور دجال کے شروفتنے سے مقاطب کے لیے اور ان سے محفوظ رہنے کی سبیلیں تلاش کر میں ۔ اور دجال کے شروفتنے سے مقاطب کے لیے حدیث ہیں سور ہی کہف کی ایندائی تین یا دی آیات کی تلاوت کو مفید بتایا گیا ہے۔(۲) صدیمت ہیں سور ہی کہاں سے نیخے اور سے بعض فتنوں کے بارے میں خود حدیث نبوی نے وضاحت کردی ہے کہان سے نیخے اور

الوامع الأنوار البهية ١٠٦/٢

<sup>(</sup>٢) التومذي.١٨٨٦،المسلم:١٨٨٣

محفوظ رہنے کا طریقہ میہ ہوسی کہ ابھی عرض کیا گیا، آیک وجہ فتنوں پر کلام کرنے کی رہمی ہے۔ مہا۔ اور بعض فتنوں کے بارے میں اللہ کے نبی حملی الفیظیر ویسنم نے یہ بتادیا کہ ان سے
وور رہویا ان کونہ لو؛ جیسے فر ، یا کہ' وریائے فرات سو کھ جائے گا اور اس میں سونے کا فرزانہ ظاہر ہوگا،
تم اس سے پچھ نہ لیزا''۔(۱)

فلاہر ہے کہ اس فقتے کاسد باب اس طرح تو ہوئیں سکتا تھا کہ فرات کا بائی نہ سو کھے یاسونے

کا خزانہ فاہر نہ ہو؛ البتہ یہ امکان واختیار میں تھا کہ اس سونے سے پچھ نہ حاصل کیا جائے۔

۵- ایک وجدان فتنوں ہے آگا ہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ اہل علم اصلاح است میں ان اختیار کی فتنوں کے ورآنے سے امت کو متنبہ کرتے رہیں اور اصلاح احوال کی کوشش کی جائے۔ حضرت حذیفہ بھی کے دو اللہ کے نبی حملی لائی جائے کے بارے میں صدیفہ بھی کے بارے میں ہوجھتے سوالات کیا کہ شرفتوں کے بارے میں بوجھتے سوالات کیا کہ شرفتوں کے بارے میں بوجھتے سوالات کیا کہ شرفتوں کو متنبہ کہ دو گرصی ابھی اور جھتے سے شرفتوں کے بارے میں بوجھتے سوالات کیا کہ شرفت کو شرفتوں کے بارے میں بوجھتے سوالات کیا کہ شرفت کو نہ ہوئے۔

معلوم ہواکہ نتنوں سے آگی امت میں فتنوں کے درآنے سے روکنے کا سبب ہوتی ہے، چناں چہانھوں نے آپ صلی الانجائی کیسینکم سے من کرہم تک پہنچایا اور ہم ان کو پڑھ کر ہن کر ، ان سے بیچنے کا سامان پیدا کر سکتے ہیں۔

۲- آورسب سے بڑی وجران فنٹوں کے بیان کرنے کی یہ ہے کہ فنٹے جیسا کہ عرض کر چکا ہوں،
علامات قیامت میں سے ہیں، ان کے بیان کرنے سے یہ مم ہوگا کہ قیامت قریب سے قریب برجوتی
ج رہی ہواورجس قدران فنٹوں کی کٹر ت ہوگ، ای قدر تی مت کی قربت کی طرف اشارہ ملتارہ ہوگا، اس سے آدی کو قیامت و آخرت کے دن کے لیے تیاری اورا میمان واعمال میں جستی اور قلب میں
میکی واطاعت کے لیے بیداری کا جذبہ بیدا ہوگا۔ علاما بن ججر مرحم نی لادگا نے ای کولکھ ہے کہ

"الحكمة في تقدم الإشراط ايقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد" \_ (") (ليني علامات قيامت كمقدم مون كي يدير بكر ففلت

<sup>(1)</sup> البخاري . 9 الاء المستم 2123

<sup>(</sup>r) البخاري , ۲۹۲۱، المسلم:۳۵۸۳

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١١١/٢٥٠

زدہ نوگوں کو ہیدار کیا جائے اور ان کوتو بیادر آخرت کے لیے تیاری پر ابھارا جے۔) نوجس طرح خود علامات کا ظاہر ہونا تو بدو تیاری و ہیداری کا سبب ہے، اس طرح ان علامات کا جا نتا بھی اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔

# ایک عوامی شیمے کا جواب

غرض ہے کہ مختلف وجوہات سے اللہ کے نبی صلی الدیم این نے براہ شفقت وہر بانی، است کو ان فتنوں ہے آگا ہ فر مایا، ہماری اس تقریر ہے وہ عوامی شید دور ہوگیا، جس کو بعض لوگ ہیں کیا کرتے ہیں کہ جب ان فتنوں کا آٹا اور خد ہر جوناحق ہے اور ضرور ہونا ہے، تو ان کو ہتانے کا کیا فائدہ اور ہم کیمے نجے سکتے ہیں؟ اس کا جواب او پرکی تقصیل سے بھرالتدا جھی طرح واضح ہوگیا اور اس کی مختلف مکمتیں اور وجوہات سمامنے آگئیں۔

# احادیث ِتن پرجابلانہ تبھرے

نیزیبال ان لوگوں کی خطی بھی واضح ہوگئی، جوان فتنوں کا ذکر من کران کا نداق واستیزا کرتے ہیں، بعض لوگ د جال کا ذکر من کراس فتنے کو بعید از عقل کہتے ہیں اور اس حقیقت کا نداق ڈاتے ہیں، می طرح اورا مور کے ہارے میں بے نئے جملے کہتے اور جاہلانہ تبعرے کرتے ہیں، میا نتہائی خطرے اور خدشے کی بات ہے ' بالخصوص جب کہ وہ فتنے احاد برث صحیحہ سے ثابت ہول، تو ان کا نداق اوراستہزا یا انکار در اصل ان احاد برث کا استہزا اور انکار ہوگا، جن کی بنیا دیران فتن کوشلیم کیا جاتا ہے۔

# شبيراحدميرهى كانعاقب

ا بھی قریب میں میرے سے ایک کتاب آئی، جس کا نام ہے' صادیت د جال کا تحقیق مطالعہ'' اس سے مصنف کان م ہے''شبیراحمداز ہر میرشی' اور کتاب کی پشت پر مصنف کا تعدرف کرائے ہوئے ان کومحدث اورمفسر لکھ کمیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دارالعلوم دیو بندے دورہ حدیث کیا اور''شخ الاسلام مولا تاحسین احمد مدنی رحمہ تاری کا وزس دیا ہے' گمرا بیا اور'' ندوۃ العلماء'' سمیت مختلف ہوئے مدارس میں ایک عرصے تک بخاری کا درس دیا ہے' گرایا لگتاہے کہ ان حضرات اکا برا وران متند اداروں ہےان صاحب کونیج نسبت اور سیح تلمذ حاصل نہیں ۔

ان کی اس پوری کتاب کا مقصد دجال ہے متعلق احادیث کے نام پرا نکار وتر دید ہے اور اس کے کا تب نے اس کتاب میں صاف لکھا ہے کہ

''اسسلے کی تم مروایات کذاب راویوں کی گھڑی ہوئی ہیں''۔(۱)

پھراس بوری کماب میں اسلیلے میں آئی ہو تی روایات کو بلاکسی دلیل کے بھش انگل ہے اس طرح رد کیا ہے، جیسے کسی معمولی آ دی کی بات کو جاال وگ آپس میں بحث کے دوران رد کرتے ہیں ؟ یہاں مثال کے طور برایک دوبا تمن نقل کرنا مناسب ہوگا۔

ایک جگہ پر دجال کے بارے میں مسلم کی ایک حدیث، جس کو'' ابوالوداک''نے مصرت ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت کیا ہے تقل کر کے لکھا کہ

" بیکپشپ" ابو لوداک" کی ہائی ہوئی ہے، اس مخص نے ابوسعید خدری ﷺ پھرخودرسول اللہ صلی لیند الرائی کی ہوئی ہے، اس محض نے ابوسعید خدری ﷺ پھرخودرسول اللہ صلی لیند جلدرسیکم پرافتر ابردازی کرکے فائد وا تعایا"۔(۲)

یہ انداز کلام جس قدرائے اندرسوقیانہ بن رکھتا ہے،اس کا اندازہ کچھ شکل نہیں؛ پھریڈ' ابو الوداک' بن براس مصنف نے بیانتر اپر دازی کی ہے کہ ان کوجھوٹا قرار دے دیا، یہ جمہور علی کے نز دیک تقداور قامل اعتبار محدث جیں،ان کوسرف امام نسائی نے'' لیسس بقوی" کہا ہے ادر کس نے ان کوکٹر اب یا دضاع نہیں کہ ہے۔ (۳)

اب ذراد بکھیے کیاای بڑاور ہا تک کا نام تحقیق ہے؟

ایک اور مثال کیجے! ان مصنف صاحب نے ایک اور جگہ بخاری مسلم کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری شخصی کی ایک حدیث نفش کی اور اس کے بعد کہا کہ یہ 'ابوسعید خدری' صحابی نہیں؛ بل کہ مشہور کذاب '' یکی بن ابی حید بوجناب کوئی' ہے؛ پھراس کے بعد ابن قاسد خیال کی جود لیل وی ہے، وہ تو ول پنسپ اور '' مارے گھٹن پھوٹے آ کھ' کا مصدات ہے؛ وہ یہ کہ انن مجہ بیس مضرت بوامامہ یا بلی کھٹے ہے ایک حدیث وجال کے بارے میں آئی ہے، اس میں ضمنا ایک قول '' ابوسعید'' نامی کذاب محض کانس کیا گیا ہے؛ اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ضمنا ایک قدیمت میں

اهاديث دجال كالتحقيق مطاحد. ٩

<sup>(</sup>٢) أحاديث رجال كالخقيق مطاعد ١٣

<sup>(</sup>۳) دیجو تهذیب التهذیب ۲۰/۲۰

"ابوسعید" ہے جوروایت ہے،اس ہے ہی ابوسعید کذاب مراد ہے نہ کہ حضر ت ابوسعید خدری ا صحافی رسول ۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس کا نام تحقیق ہے اور اس کودلیل کہتے ہیں، تو پھر صاف ہی کیوں نہ کہدویا کہ چوں کہ ابن ماجہ میں ایک جگہ ابوسعید کذاب کا ذکر آیا ہے: اس لیے جہاں بھی ابوسعید کا ذکر آیا ہے، اس سے یہی ابوسعید کذاب مراد ہے ور ابوسعید خدری عظم صحابی کی کوئی صدیث ہی تہیں ہے؟ فیا للعجب!!

ان دومثالوں سے شیر احمراز ہرمیر تھی کی صدیف دانی کا اندازہ انچھی طرح ہوجاتا ہے کہ وہ تھی اورام باطلہ اور خیال ت فاسدہ کا نام علم اور حدیث دانی رکھے ہوئے ہیں ، اسی طرح بوری کما ب میں محض اپنے او ہام وخیالات سے محمح احدیث کو تھکرایا ہے اور بخاری ، مسم اور دیگر کتب حدیث کے تقداور قابلِ اعتب دراویوں کو کذاب و جال اور وضاع قرار دیا ہے اوران جلیل الشان محدثین اورائر کہ کرام کو تھی سے بہرہ و جال اوراس سے براح کرانشد سے بے خوف اور یڈرکہا ہے ، اس طرح و ین کے ایک مسلمہ عقید کے فاط اور یہود کا دیا ہوا عقیدہ کہدکر احمت میں فند ڈالنے کی کوشش کی ہے اور حقیقت ہے کہ اس قت والی فند ڈالنے کی کوشش کی ہے اور حقیقت ہے کہ اس قتم کے اوگوں کا وجود خودا یک فند ہوتا ہے اور ن سے ہوشیار کوشش کی ہے اور حقیقت ہے کہ اس قتم کے اوگوں کا وجود خودا یک فند ہوتا ہے اور ن سے ہوشیار دست کی ضر ورت ہے۔

میرامقصماس جگراس کے کرے یہ ہے کہ احدیث نے سیسلے میں جونوگ افکاراوراعراض کی و میرامقصماس جگراس کے انکاراوراعراض کی و قِسْ برچل رہے ہیں باس لیے ان کواس می کے لوگوں کے بہوائے جمہوراہل علم اورسواواعظم کے بیچھے چیناج ہے۔

# احاديث فتن سيعبرت

غرض بیرکہ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم بیغورا ماہ ہے فیشن کا مطالعہ کریں اوران ہیں ہے جو فننے اختیاری ہیں ،ان کوختم کرنے کی کوشش کریں اور جوغیر اختیاری ہیں ،ان کے شرے خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کریں اور ہرصورت میں آخرت وقیامت کا استحضار کر کے تو بہ وانابت ، طاعت وعبوت ، زمدوقناعت ،تفویٰ وطہارت کی طرف پیش قدی کریں۔

# کچھاس کتاب کے بارے میں

زیرِ نظر کتاب (حدیث نبوی اور دویر حاضر کے قیامت خیز فتنے ) بھی ای سلطے کی ایک کڑی ہے،
جس میں احادیث فتن کی تحقیق اور تشری ہے اور یہ کتاب دراصل شرح ہے ' معصر حاضر حدیث
ینوی کے آئینے میں' کی جس کو مشہور و معروف عالم دین حضرت قدس مفتی محمد پوسف صاحب
لد حیانوی شہید روز فی لائڈ ئے تحریر فر مایا تھا۔ مولانا موصوف نے اپنی اس کتاب ' معصر حاضر' میں (۹۲) احادیث و آثار اور ان کا با محاور ہ تر میر عمنا وین رقم فر مایا تھا اور ان سادی احادیث کا
تعلق موجود و دور کے فتوں ہے ہے ، جس کو پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب کیا ہے؟
ایک ( TELEVISION ) ٹیمی ویژان ہے ، جس میں موجود ہ دور کی منظر کشی اس طرح کی گئی

میرے عزیرِ کرای قدر''مولا نا تکیل احمہ صاحب رشادی قائی'' مدرس مدرسہ کاشف الہدی مدراس ، نے دوساں بل جب بیا کتاب'' مصرِ حاضر'' بہطور ہدیہ جھے دی ، جس کوخودانھوں نے ہی چھپر یا بھی تھا، تو میں نے بالاستیعاب اس کا اس وقت مطالعہ کیا ادر اس دوران میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس کی شرح کھی جائے۔

# شرح كى ضرورت

کیوں کریں نے جسوں کیا کہ جف مقامات پراحادیث یں اشادات کا ایرہ سوک از بن استعال فرمائی گئی ہے، جس سے قاری مقصد کا م کو پوری طرح مجھ نہیں یا تا ادر جسوں کرتا ہے کہاں گ تو فیخ کی ضرورت ہے بعض جگہ؛ بل کہا کھر مقامات پراحادیث میں اجہ ل واختصار سے کا م لیا گیا ہے، جن کی تقصیل و شریح کے بغیرعام لوگ کما دھ ان کے مطالب تک رسائی نہیں پاستے ، نیز بعض جگہ جس فینے کا ذکر ہے، اس کے مار و ما میں کے برے میں عام لوگ واقف نہیں ہوتے ؛ اس لیا ایس جس فینے کا ذکر ہے، اس کے مار و ما میں کے برے میں عام لوگ واقف نہیں ہوتے ؛ اس لیا ایس بھی بوتے ؛ اس لیا ایس بھی جو اب کی ضرورت تھی باز و ما میں کا وارکسی طرح کا ادکال واعتراض بھی بیدا ہوتا تھا، جس کے بعض جگہ بعض احادیث پر تعارض کا یا اور کسی طرح کا ادکال واعتراض بھی پیدا ہوتا تھا، جس کے بواب کی ضرورت تھی ؛ نیز مصنف علام نے اکثر جگہ احادیث کی تخریخ احادیث کی جو اب کی ضرورت تھی ؛ نیز مصنف علام نے اکثر جگہ احادیث کی تخریخ اصل ، خذ کے بہ جائے کتب بواب کی ضرورت تھی ؛ نیز مصنف علام نے اکثر جگہ احادیث کی تخریخ انگل اختصار کے بیش نظر کا مکمل بواب کی ناوی ورج کے ، خذ سے کی ہے اور اس میں بھی (غالبًا اختصار کے بیش نظر) مکمل تفاصر یو ثانوی ورج کے ، خذ سے کی ہے اور اس میں بھی (غالبًا اختصار کے بیش نظر) مکمل

حوالجات کا اہتمام نہیں کیا ہے اور نہ حدیث کا درجہ بتایا ہے ، ان وجو ہات اور ان کے مثل دیگر وجو ہات کی بناپر داعیہ پیدا ہوا کہ اس کتا ب کی مبسوط شرح لکھوں۔

# شرح ميں ميراطريقة كار

چنال چال کام کا آغاز کیا گیا اوراس میں درج ذیل امور کالحاظ رکھا گیاہے:

ا - اعاویث کی ممل تر تک کی می اوراس کے لیے مرے پاس موجودا مہات کتب حدیث اور کتب تر تک کی میں نے استفادہ کیا اور کتب تر تک مدیث کے علاوہ اورا حادیہ برآئی ہوئی می ڈی (G-D) سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے، تھے "السم کتبة الألفية للسنة النبوية"، "الکتب التسعة"، "المکتبة الفقهية" اور "مکتبة التفسيس و علوم القوان"؛ البتاصل بنیاد کما یوں پر کھی گئی ہاورا حادیث کی استفادہ تلاش وجنتی میں مہولت کی خاطر اور بنی تحقیق کی تائید وتفقیت کے لیے می ڈی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

احادیث کی صحت و ضعف پر بھی کلام کیا گیہ ہے تا کہ حدیث کا درجہ بھی معلوم ہو'اس کے لیے اکثر جگہ علام کیا گیا ہے۔ اللہ کا کرتے اس کو خگہ کی اس کے اکثر جگہ علیہ ہے اکثر جگہ علیہ کی اس کے محد ثین نے جو لکھا ہے ، تلاش دہ بھی کر کے اس کو نقل کیا گیا ہے ، بعض جگہ کی کا کلام ندمل سکا ، تو فرور وشی ڈاسنے کی کا کلام ندمل سکا ، تو فرور وشی ڈاسنے کی کوشش کی ہے۔
 کوشش کی ہے۔

۳۰- حدیث کا ترجمہ وہی برقر ارر کھا گیہے، جوحضرت مصنف علام رفوی لاندی نے کیا تھا، ہم نے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا ہے 'البتہ ایک ووجگہ مصنف کے ترجے پراشکال ہوا، تو شرح میں اس پر کلام کیا ہے۔

٧٧- ہر حدیث کے تحت حدیث میں آئے ہوئے ایک یا ایک سے زائد مضمون کو الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے ، ہمارے حضرت مصنف رحمٰ تالان گا نے ایک حدیث سے ایک ہی توانات کے تحت بیان کیا گیا ہے ، ہمارے حضرت مصنف رحمٰ تالان گا تھا جب کہ بہت کی اصاد بٹ میں متعدد مضایین ہی بیان کے تھے ہیں ؛ اس لیے ہم نے حدیث فمبرد کے راس کے تحت آئے ہوئے مضایین کو الگ الگ عنوانات کے تحت لکھ دیا ہے۔ فیصر مغہوم کی ہے ۔ مدیث کی شرح مکمل طور پر کی گئی ہے ؛ مرافظی وخوئی تحقیقات کے بہ جائے نفس مغہوم کی توضیح وشرح کی مراست اختیار کیا گیا ہے ور ندکورہ فتنوں کی نشان دی اوران کے اطباق کا اہتم م کیا ہے توضیح وشرح کی کاراستہ اختیار کیا گیا ہے ور ندکورہ فتنوں کی نشان دی اوران کے اطباق کا اہتم م کیا ہے

# امتنان ،تشكرودعا

آخر میں بطور امتان وتشکر بے عرض کرنا بھی مناسب ہے کہ اس شرح کی تیاری میں متعدد حضرات نے میرے ساتھ پوراپورا تعاون فرما یا اولاً "مول نامفتی ابرارالحق صاحب" حظہ اللہ تعالیٰ (مدرس جامعہ اسلامیہ کے العلوم ، بنگلور ) کا مجھے بڑا تعاون ملہ کیوں کہ بندے کو چندسالوں ہے کرون اور ہاتھ سنجال کرمکھنا انہ فی مجھے کرون اور ہاتھ سنجال کرمکھنا انہ فی مشکل ہے، جب اس کما ب کے لکھنے کا خیال ووا عیہ ہوا، تو بار بار ورد کا مسئلہ ہمت تو زر ہاتھا، آخر یہ سمحھ میں آیا کہ ہاتھ پر زور زیاوہ ڈالے بغیر سرسری انداز پر کچی تحریر کردیا کروں اور" مولانا کو کہ ابرارائحق صاحب" اس کو دوسری کا پیوں میں صاف کردیا کریں اللہ جزائے خیروے مولانا کو کہ انہوں نے مسلسل محنت کی اور میری کی پیوں میں صاف کردیا کریں اللہ جزائے خیروے مولانا کو کہ انہوں نے مسلسل محنت کی اور میری کی تحریر کو کا بیوں میں صاف کیے ، اس طرح ایک اہم اور بہت انھوں نے مسلسل محنت کی اور میری کھی تحریر کو کا بیوں میں صاف کیے ، اس طرح ایک اہم اور بہت برو امسئلہ میں ول کی گرائیوں سے مولانا کا مشکور ہوں اور دعا گو ہموں کہ انڈر تعالی اس کا ان

انیا ''مولوی محمد ایوب کشمیری قائی' سلمہ (سابق مدرس جامعہ سے العلوم) نے تلر ان کرتے ہوئی کرتے ہوئے میری کچی تحریر اور'' مولانا ابرارالحق صاحب' کی کی تحریر کا مکمس موازند ومقابلہ کیا؛ نیز ضرورت پر حواجات کی مراجعت وضح کا کام بری خوش اسلوبی سے انبی م دیا اللہ تدی کی ان کو بھی جزائے خیر سے نوازے۔

ثالاً عزیزانِ کرامی قدر مولوی محمد زبیرا حرسلمه جحد فیع الدسلمه (سابق مصلمان ج معداسلامیه مسیح العلوم) نے کمپوزشده مواد کا اصل کا بیول سے مقابلہ وضیح کر کے اس کتاب کواس لائق بنا ویا کہ وہ طیاعت کے لیے حوالے کی ج سکے ؛ حالب عد نہ زندگی کی معروفیات کے ساتھ مستقل طور پر اس کام کے لیے وقت نکالتا اور خوش اسلو بی وخوش ولی کے ساتھ اس کو انجام و بنا قابل تعریف جدوجہد ہے۔ میں وعا کو ہول کے اللہ تعالی میرے ان عزیز دل کے علم وکمل میں برکت واضافہ عطا فرمائے اور مزید علمی و دین خدمات کی توفیق سے نوازے۔

اس کماب کااصل مسودہ آج ہے دس ماہ قبل ۳ رشعبان المعظم ۳۲۳ اے کوٹتم ہوا تھ اور آج ۲ رجمادی الاخری ۳۲۳ اے مطابق ۵راگست ۳۰۰ ء کواس کا مقدمہ لکھا جار ہاہے۔

آخر ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجالہ نے ہوئے کہ اس نے مجھ حقیر کواس اہم علمی خدمت کے لیے تو فیل اللہ تعالیٰ کا شکر بجالہ نے ہوئے کہ اس نے مجھ حقیر کواس اہم علمی خدمت کے لیے تو فیل بخشی، جب کہ ہم قطعاً اس لائل نہ تھا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شرح کے ذریعے امت کو پھر پور نفع بہنچ ہے ، جس طرح اصل کہ ب سے اس نے تفع پہنچایا ہے ورا پے نز دیک ورجہ مجولیت سے نوازے۔ ( آمیس نہم آمیس )

نظ

محد شعیب الله خان (مهمتم جامعه اسلامیت العلوم، بنگلور) ۱ مرجه دی الاخری ۲۲۳ اهرم ۱۵ ارگست ۲۰۰۳ عیسوی

### = r1 =**3==3=3=3=3=3=** - **- ++**

# تذكره

# حضرت مول نابوسف صاحب لدهیانوی شهید زعمَمُ الاِذِيُ

نوٹ- یہاں''عمرِ حاضرحدیث نبوی کے آئینے میں'' کے مصنف حضرت مولا نامجمہ یوسف صاحب لدھیانوی رقمیٰ لاین کے مختصر حالات درج کیے جارہے ہیں:

حضرت مولا نامحمه يوسف لدهه يانوي رغمهٔ الإنهُ ١٩٣٣ء من مشرقي بني ب كيمشهورشهرٌ لدهميانهُ ' ك صلع من وقع "مسلى بور" ما مىستى مى بىدا بوئ أب كوالد" الحاج جود هرى الله بخش" من جو ز مین دار بھی تصاور دین دار بھی اورانی دین داری کی مجہ سے مُلّا کے نام سےمشہور تھے۔آب کی والدومحر مرآب كي شيرخوارگ كے زمانے بى ميس انقال كركسكيں ،آب فرآن ياك كي تعيم' وارى ولی محمد صاحب' سے حاصل کی اور ۱۳ ابرس کی عمر میں لدھیاند میں "مدرسہ محمود بیار تُدوارا " میں داخلہ لیا 'چھر'' جامعہ انور سی'' میں تعلیم حاصل کی؛ پھر ملتان میں'' جامعہ رحہ نیی'' اور بھاول مُگر میں'' جامعہ قاسم العلوم" میں بھی زیرِ تعلیم رہےاورعلوم اسلامیے کی تھیل ' جامعہ خیرالیدارس،ملتان' سے کی ،آپ کے اسما تذه مين" حضرت مورامًا خير محمد جالندهري "" حضرت مول ما حبدالرطن كالل بوري "" علامه محمد شریف کاشمیری''،' حضرت مولا نامفتی محمر عبدالله ملتانوی' رحمهم (لله جیسی با کمال شخصیات بین ـ آپ نے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کی خد مات انجام ویں ، خلا ہری علوم کی شکیل کے ساتھ آپ نے باطنی علوم کی مختصیل کی غرض سے اولاً حضرت مولا ناخیر محمد جالند هری العرب وأهجم حضرت موارنا محمد زكرياصا حب مهاجرمدني رغنة لايذة سيءا صلاحي تعلق قائم كيا اور آ پ کی طرف سے خلعت ِ خلافت سے سرفراز ہوئے ' پھر مصرت مولانا ڈ اکثر عبد الحقی نرعُ مُنْ الْفِنْ سے بھی آپ کو خلافت عاصل ہوئی ، آپ نے بہت می تصنیفات یا دگار جھوڑی ہیں ،جن میں ہے بعض معرکة الأراہیں ۔

۔ ا-آپ کے مسائل اوران کاحل (در جدی)۲-اختداف اُمت اور صراط متقم (در سے) ۳-ونیا کی حقیقت ۲-آل حضرت صالی (طرح برکرنیسکم کے فرمودات (شرح ترزی،۲ جسے)۵- بخفد قادیا نبیت (سجلدی) ۲-مسائل یوشی وغیره ماییز ناز کتابی بین\_

آپ کو قدرت نے درس و قدریں، وعظ وخطابت بتصنیف و تالیف، وغیرہ شعبہ جات میں پوری قدرت عطافر مائی تھی اور آپ شروع بن سے ان تمام ذرائع کو استعمل کرتے ہوئے، وعوت و تبلیغ احقاق حن و ابطال باطل کا فریضہ انجام و بے رہے، مختلف باطل فرقوں کے خلاف آپ کی زبان و قلم تکو ربین کر نبرو آ زمائی کرتی ربی ۔ بالخصوص قادیا نہیت کے خلاف آپ کے قلم سے اللہ تعالی نے وہ خدمت کی برابر ہے آپ کو اللہ تعالی نے وہ خدمت کی برابر ہے آپ کو اللہ تعالی می نے بیشی رخصوصیات کے مراتم ہو میں ہوئی دین پر مرشنے کا جذبہ ہے، آپ کی و قات چند نامعلوم و شمنوں کے صلے سے ہوئی اور آپ کے دیرین مرشنے کا جذبہ ہے، آپ کی و قات چند نامعلوم و شمنوں کے صلے سے ہوئی اور آپ کے دیرین جذبے مطابق اللہ نے آپ کوشہ دت کی موت سے مرفراز فر مایا۔

وتدا

محمرشعیبالله خان مهتم جامعهاسلامیه تن العلوم، بنگلور

## 

# الحريث اليرك اليرك المركة الم

﴿ عَنْ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحَشٍ ﷺ قَالَتُ قِيلً ( وَفِي رِوَايَةٍ قُنْتُ ) أَنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمُ إِذَا كُثُو الْخَبَثُ ››
 الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمُ إِذَا كُثُو الْخَبَثُ ››

#### تجريج وشرح

اس مدید کوامام بخاری نے اپنی بیجے برقم: (۳۳۳۷) مسلم نے برقم: (۲۲۵۵) تر ذی نے سندیں بہ سنن میں برقم: (۲۱۸۷) این مابد نے سنن میں برقم: (۳۹۵۳) این حیان نے اپنی میں برقم: (۳۹۵۳) اور پہل نے نشعب الإیمان: (۲۵۹۸) رقم: (۲۲۳۳) اور پہل نے نشعب الإیمان: (۲۵۹۸) میں روایت کیا ہے ادر حدیث بیجے ہیں. (۳۲۷) اور پہل نے نشعب الایمان: (۲۵۹۸) میں روایت کیا ہے ادر حدیث تی ہے جو مدیث تی کے جیسا کہ امام بخاری وامام مسلم کی تخریخ نے خاہر ہے۔ یہال ہمارے مصنف نے جو حدیث تیل کی ہے، وہ وراصل ایک کمی حدیث کا کھڑا ہے، جو حضرت زینب بین کی مدیث بیت جش کی سے مروی ہے۔ پوری حدیث بیت کہ حضرت زینب بین فر ، تی ہیں کہ ایک دن بیت جش کی کو بیار کے میں کہ ایک دن بیت بین کریم ضائی لائے جگر کہ لاالے اور ایس کے لیے ، اس شرکی وجہ سے جو قریب ہو یک ایک ایک دان جو تی وہ اور میں سے اتنا کھل چکا ہے، یہ کہ کر آپ ضائی لائے جگر کہ کہ کر آپ ضائی لائی جگر کہ کے اپنی اگو شھا ور اس سے لی ہوئی انگلی فر سورارخ کی مقدار بتا نے کے لیے ) اپنی دوا تھیوں سے بینی اگو شھا ور اس سے لی ہوئی انگلی فر سورارخ کی مقدار بتا نے کے لیے ) اپنی دوا تھیوں سے بینی اگو شھا ور اس سے لی ہوئی انگلی فر سورارخ کی مقدار بتا نے کے لیے ) اپنی دوا تھیوں سے بینی اگو شھا ور اس سے لی ہوئی انگلی

ے صف بنایا (اور دکھایا) اس پر حضرت زینب ﷺ نے پوچھا کہ کیا ہم ہلاک کردیے جاسکتے ہیں، جب کہ ہم میں صالحین اور نیک لوگ موجود ہوں؟ "پ خان لافیۃ لندر کینے کم نے فرمایا ہاں! جب خبائث زیادہ ہوجا کیں (توابیا ہوسکتاہے) کہ القد تعالیٰ اس کی وجہ سے ساروں کو ہلاک کردے۔

## حديث ميں متعدد قابلِ غور باتنيں

ایک بات توبیفر مائی گئی ہے کہ نبی کریم ضلی لاید جزیر کینے کم ایک مرتبہ خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے حضرت ندین بھٹھ کے ہاں تشریف مائے ، بیغوف اس شراور فقنے کے ملاحظے سے بید ہوا ، جو آپ ضائی لاید جلید کینیٹ کم کودکھا بایا تا یا گیا تھا۔
 آپ ضائی لاید جلید کینیٹ کم کودکھا بایا تا یا گیا تھا۔

۲ - دوسرے سیکہا گیا کہ آپ(لا إلله إلا الله) فرمارہے تھے، یہ تیجب وجیرت کے اظہار کے لیے تھا۔

سا۔ '' وَیُلَ لِلْعَوَبِ مِنْ شَوَّ قَدِافَتُوَبَ '' لِینْ عرب کے لیے ویل وخرالی ہاس شرے، جوقریب ہو چکا۔ یہ آپ صَلَی اللہ علیہ کی سے لوگوں کواس شرے آگاہ کرنے اوران کومتوجہ کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اس شرسے بے خبر وب پرواہ نہ ہوں اور ہلاک نہ ہوج کمیں اور عرب کی شخصیص اس لیے کہاں وقت اسلام عربوں ہی جس زیادہ تزرائج اور پھیلا ہوا تھا، درنہ اصل تو تمام اہل اسلام کومتوجہ کرنا مقصود ہے۔

#### ياجوج وماجوج كافتنه

٣٧- " فَيتِ الْمَدُومَ مِنْ رَدُمَ يَاجُوجَ وَمَاحُوجَ وَمَلَ هَذِهِ النع " (آجَ ياجِونَ اجونَ اجونَ اجونَ لَ وَالكَا تَنَاحُورَ النَّا اللهُ ا

ﷺ: بیر(یاجوج و ماجوج) اس کی طاقت نیس رکھتے کہ اس پر جڑھ ہو کمیں اور شاس کی طاقت رکھتے ہیں کہ اس میں سوراخ کرویں ، بیریرے رب کی رحمت ہے (میں نے الیکی ویوار بنادی) ہے ؛ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا ، تو وہ اس کو یا رہ یارہ کردے گا۔

یقرم باجوج و ماجوج انتہائی شرمیا درف دی مزاج رکھتی ہے اور اصدیث میں ہے کہ بیجوج و ماجوج انتہائی شرمیا درف دی مزاج رکھتی ہے اور اس میں ہے کہ بیج بیس کے ماری دنیا ہیں کھیل جے گئی اور شروفساد کھیلائے گئی اور بیہ حضرت میسی کے دوبارہ نزول کے وقت ہوگا اور بیقوم ایک سمندر پرسے گذر ہے گئا اور ایک اور اس کا سمارایا نی نی جائے گی۔ (۱)

زیرِ بحث حدیث میں نبی صَلَیٰ لِفَدِ اللّهِ کِینِ اللّهِ کِینِ کُم نے ان کے شرے آگاہ فرہ یا ہے اور بتایا ہے کہ ان کی اس دیوارش ایک سوراخ ہو کیا ہے، جس کا مطلب سے کہ وہ اس سوراخ کو مزید کشادہ ووسیع کر کے اس سے نکل آئیں گے اوران کا ٹکانہ قریب ہو چکا ہے۔

#### بلاكت كاخطره كب؟

اس کی معند ہیں:'' بے حیائی'' اور بعض نے نخبیب خامر جیش اور باپر جزم کے ساتھ پڑھاہے، جس کے معند ہیں:'' بے حیائی''

دونوں کا آل ومقصود کی ہے۔(۱)

غرض بیرکہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی برائی اور فسق و فجو رزیا دہ ہو جائے ، توابیا ہو سکتا ہے کہ بروں کے ساتھ ان صالحین و متقین کو بھی ہداک کر دیا جائے ؛ چناں چہ ملائلی قاری کیصتے ہیں : '' مقصود یہ ہے کہ جب مثلاً : آگ کسی جگہ پڑتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے ، تو وہ خشک و تر ، دونوں کو کھائی جاتی ہے اور نایاک و پاک ، سب پر حاوی ہو جاتی ہے اور مؤمن و منافق اور مخالف و موافق میں کوئی فرق نہیں کرتی ۔ (۲)

ہاں! جب قیامت میں اٹھایا جے گا، تو اچھول کوان کے اجھے اٹھال کے موافق اور کہ ول کوان کے برے اٹھ ل کے موافق جڑا وہڑا ہوگی؛ چنال چہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم طلی لاور ہائی کریم اٹھالی لاور ہائی کے موافق جڑا وہڑا ہوگی؛ چنال چہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم طلی لاور ہائی کے بیار کو ایک جماعت کے کھے گوڑھانے کے لیے نکلے گی، جب وہ ایک میدان میں ہول کے ہور وہ میں ہول کے اور وہ کیا کہ یا رسول اللہ! سب کو کس طرح وہنسا دیا جائے گا، جب کہ ان میں کم ہے بھی ہول کے اور وہ بھی ، جو ان میں سے نہیں میں ؟!! (لیعنی ایکھے لوگ بھی ہول سے ) آپ طری لاور ہائی کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا۔ (۳)

## عبرت ونفيحت

معلوم ہوا کہ دنیا میں اجھے لوگ اگر برائی کو دور نہ کریں گے اور بروں اور برائیوں کی کثر ت ہوجائے گی بنو عذاب میں سب کرفتار ہوں ھے؛ بیہ بڑا فتنہا ورمصیبت ہے۔اس مضمون پرقر آن کی ایک آبیت بھی شہادت دیتی ہے۔

وَاللَّهُوَا فِسُنَةً لَا تُسْطِيبُنَ اللَّهِيْنَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصَةً وَاعْلَمُوا اَنَ اللَّهَ شَدِيلًا الْعِقَابِ. (سورة المَا نَفالِ ١١٥)

تَرْجَهَنَيْنَ : اور بچے رہواس فسادے جوتم میں سے خاص ظالموں ہی پرنہیں آئے گا اور جان لوکہ

<sup>(</sup>۱) موقاة ۲۳/۹

<sup>(</sup>٣) مرقة,٩/٥٢٣

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢١٨ واللفظ لله، والمسلم ٢٢٣٣

الله کاعذاب سخت ہے۔ ایک آیت کی تفسیر

ندکورہ بالا آ مت کر بھر کی تغییر میں حضرت مولا نا اخرف علی تھا نوی رحمی لافن فر ماتے ہیں کہ

د' اور جس طرح تم پرائی اصلاح کے تعیق طاحت واجب ہے، اس طرح تی

بھی طاعب واجب میں واخل ہے کہ بہ قد روسعت ووسروں کی اصلاح میں بہطریق
امر بالمعروف و نہی عن المنکر ، ہالید یا باللمان ترک اختلاط یا نفر ت بالقلب ، جو کہ
آخری ورجہ ہے ، کوشش کروا ورنہ ورصورت مداہند ، ان منکرات کا وبال جیسا
مرکمیین منکرات پر واقع ہوگا، ایہ بی کسی ورج میں ان مداہنت کرنے والوں پر
بھی واقع ہوگا۔ جب یہ بات ہے، تو تم ایسے و بال سے بچو کہ جو خاص ان بی لوگول
پر واقع نہ ہوگا، جو تم میں ان گنا ہوں کے مرتکب ہوئے ہیں ؛ ( بل کہ ن لوگول کود کھ
کر جنھوں نے مداہنت کی ہے، وہ بھی اس میں شرکے ہوں گے اور اس سے بچنا کہی
کر جنھوں نے مداہنت کی ہے، وہ بھی اس میں شرکے ہوں گے اور اس سے بچنا کہی
کر جنھوں نے مداہنت کی ہے، وہ بھی اس میں شرکے ہوں گے اور اس سے بچنا کہی
کر جنھوں نے مداہنت کی ہے، وہ بھی اس میں شرکے ہوں گے اور اس سے بچنا کہی
کر ہنھوں نے مداہنت کی ہے، وہ بھی اس میں شرکے ہوں گے اور اس سے بچنا کہی
کی مزاسے خونے کر کے مداہنت سے بچوان رکھو کہ اللہ تعیال سخت سمزاو سے والے ہیں (ان

غرض بیرکدانل دین وائل صلاح کی ذمہداری ہے کہ دین وصداح کوغالب رکھیں اور ہے دین اور فساد کومغلوب کرنے کے لیے جدو جہد کرتے رہیں، اگران لوگوں نے بیکام ججوڑ دیا اور فساد اور ہے دین کا غلبہ ہوگیا، تواس کی وجہ سے مب کوعذاب میں گرفآد کرلیا جائے گا۔

(١) بيان القرآن



د سَيَاتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ مَيْصَدَّقْ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَلَّبُ فِيْهَا الْصَادِقْ وَيُهَا الْكَاذِبُ وَيُهَا الْحَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الْأَمِينُ وَيَنُطِقُ فِيْهَا الْرُوَيَهَ ضَهُ قِيْسَ. وَمَا الصَّادِقُ وَيُسَالِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ »
 الرُّوَيُهُ ضَلَةً ؟ قَالَ. الرَّجُلُ التَّافِلَةُ مَيْنَكُلُمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ »

تَنزَنَجَنَیْ الوگول پر بہت سال ایسے آئیں گے ، جن میں دھوکا بی دھوکا ہوگا ، اس وقت جھوٹے کو سی سی جھا جائے گا اور امانت دار کو بعد بیانت اور رضور کیا جائے گا اور امانت دار کو بعد بیانت اور رویہ ہفتہ (گرے پڑے نا اہل لوگ) قوم کی طرف سے نمائندگی کریں گے۔عرض کیا گیا:
دُو یَبَسَطَنَهُ سے کیا مراد ہے؟ فرما یا: وہ نا اہل اور بے قیمت آدمی ، جوء م لوگول کے اہم معاملات میں رئے زنی کرے۔

#### تجزيج وشرح

درج كركاس كى سندكوجيدكها ب\_\_(١)

كروفريب كاذورذوره

اس حدیث میں چندامور بیان کے گئے ہیں:

ا۔ '' سَیَاتِی عَسَلَی السَّاسِ سَسَوَاتُ خَدَّاعَاتُ " ( پیٹی لوگوں پر چند سال ایسے آئیں کے، جوخداعات میں )

خسد الناعات لفظ "علاع" سے مبالنے كا سيد ہے اور "خداع" كے معنے: وحوكر دينے كے بيں اور سَنَوَ اتّ خَدَّاعَات كے معنے ہوئے" بہت دھوكر دينے والے سل " اس كى شرح بيل ليك الن النے فرمايد كرائ سے مراديہ ہوكہ بارش تو خوب ہوگى، جس سے بيداوار بيس كثرت كرائ ہے كہ بارش تو خوب ہوگى، جس سے بيداوار بيس كثرت كى اميد بندھے كى اگر جب وقت آئے گا، تو جھے بھى بيداوار نہ ہوگى اور قبط برخ جائے گا، يى الن سالوں كا وحوكہ ہوگا۔ (٢)

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۸۳/۱۳

<sup>(</sup>٢) إنجاح الحاجة ٢٩٢، ولسان العرب ٣٩/٣

ملاوٹ کرر ہاہے، جس سے آیک فالی الذہن متلاثی حق کو تلاش حق کی راہ میں رکاوٹ پیش آتی ہے؛

یدالگ بات ہے کہ اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ علی بے حق کے ایک کروہ کوعلیائے سوکی جاری کردہ و پیدا کردہ بدی ت وخرافات اور تح یفات و تاویلات کی نقاب کشائی اور ان کی اصلیت و حقیقت کو ظاہر کرنے کے بیے تیار رکھتے ہیں اوروہ دلائل و براہین کی روشنی ہیں ان کا قلع قمع کرتے رہے ہیں ؛ تاہم انجانے لوگوں کے لیے علم بے سوکی تحریفات و تاویلات اور وین ہیں ایجادات واحدا ثابت جرال و مرکردال کردیتے ہیں۔

## سے اور جھوٹ میں امتیاز مشکل ہوجائے گا

٢-يُكَلَّدُ بُ فِيهَا السَّادِق وَيُصَدَّق فِيهَ الكَاذِبُ (لِين اس زمان مِن سِيع آدمى كو جهونا اورجهو في كوسي سمجه جائع كا).

مطلب یہ ہے کہ بچے وجھوٹ میں اور ہے اور جھوٹے میں اقبیاز مشکل ہوجائے گا، جس کی وجہ ہے لوگ بچے کے بارے میں شک کرنے لکیں گے اوراس کو بھی جھوٹ سمجھ کیس گے اوراس کا اعتبار نہ کریں مجھوٹ سمجھ کیس گے اوراس کا اعتبار نہ کریں مجھوٹے لوگوں کا اقبیاز نہ ہو سکنے کی وجہ ہے ، ان پر اعتباد کر کیس گے اوران کو دھوکے ہے جیوٹے فیاں کر بیٹی چیڑی با تنمی اور فریب اور دھوکہ بازی ہے کا میں گے کہ لوگ ان کو بچا سمجھیں مجھوٹے لوگ السی چیٹی چیڑی با تنمی اور جب ان پر اعتباد کر لیس مجھوٹے کے کہ کو گا اور نا قابل اعتبار سمجھیں مجھوٹے کے در اس کے اور جب ان پر اعتباد کر لیس مجھوٹے کے در کر لیس مجھوٹے کو کہ کو گا اور نا قابل اعتبار سمجھیں گے۔

اس حالت کا بہت بچھاندازہ ہمارے زمانے میں ہوسکتا ہے؛ کیوں کہ آج بھی بچ اور جھوٹ کی شر میں اخمیاز مشکل ہو گیا ہے اور جھوٹے اور مکارلوگ مختلف ذرائع اور تدابیر سے اپنے جھوٹ کی نشر واشاعت اوراس کو مانے کی ترغیب دوعوت دے رہے ہیں اور سے لوگ لوگوں کی نظر میں نا قابلِ اعتاد اور مشکوک بے ہوئے ہیں، اس کی زندہ اور تازہ مثال امریکہ اور افغانستان کی حکراں ''جماعت طالبان' ہے، ای طرح ہندوستان میں ' بی ۔ ہے۔ پی' '' وشو ہندو پر بیٹند' (VHP) وغیرہ اور سلمان واہل مدارس بھی اس کی واضح مثال ہیں۔ امریکہ نے تمام ذرائع ابلاغ کو کام ہیں لاکر ایک صالح حکومت کو دہشت گرد قراردیا اور دنیا وانوں کی آتھوں میں دھول جھوٹ کراس جھوٹ کو باور کراتا رہا اور خود ہزاروں ہزار ہے خطا اور معصوم انسانوں پرظم ڈھاکر دہشت گردی کا تھیل کے کھیل ہا ہمرا پی اصلی دہشت گردی کواس نے امن وشائی اوران، نہت نواز کارنا مرقرار دیا اوراس کا میں ارہوٹ سب نے مان لیا اور "یُصَدِّق فِیْهَا الْکَاذِبُ وَ یُکَذَّبُ فِیْهَا الْصَادِق "کا کھی آتھوں مشاہدہ ہوگی۔ ای طرح" بی ۔ ہے۔ پی "اوروشوا ہندو پر بیشد (VHP) وغیرہ آئے ون مسلمانوں پرظلم وشم کے پہا ڈتو ڈرہے ہیں اور اس سے قبل "بابری معجد" کو شہید کر کے اپنی دہشت گردی کا کھلا اور شکانا ہی دورشت گردی کا کھلا اور شکانا ہی دہشت گردی کے بہ جائے اسلامی مدارس کو دہشت گردی کے اور اہلی مدارس کو دہشت گردی کے اور اہلی مدارس کو دہشت گردی ہے۔ اور اہلی مدارس کو دہشت گردی کے اور اہلی مدارس کو دہشت گردی کے اور اہلی مدارس کو دہشت گردی کے اور اہلی مدارس کو دہشت گردی ہوئی اور اسے نیا والمعجب!

#### امین کوخائن اورخائن کوامین سمجھا جائے گا

٣٠- وَيُسخَوْنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤتَهَنُ فِيهَا الْحَاثِنُ (اس زمائے بیں اماشت دارکوٹ کُن اور خَاکَ کُوامائت دارسجھ میاجائے گا۔

اس کا عاصل بھی وہی ہے کہ جھوٹ اور مکر وفریب اس قدر بڑھ جائے گا کہا، نت وارکون ہے اور خائن کون ہے؟ اس میں اقبیا زمشکل ہو جائے گا اور لوگ غلط بھی کا شکار ہو جہ کمیں گے اور امانت دار کو بھی شک کی وجہ ہے خائن سمجھ لیس گے اور خائن کواس کی دھو کے کی باتوں سے متاثر ہوکر امین سمجھ لیس مے، میصورے حال بھی آج مع شرے میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حذیف النظام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی لائد فران ہے ہم سے ددیا تنیں بیان فرمایا کہ اس نے دکھے لی، دوسری کا انتظار ہے، آپ صلی لائد فرائیوں نے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے؛ پھر انھوں نے قرآن دست کوسیکھا؛ پھر حضور صلی لائد فرائی دست کوسیکھا؛ پھر حضور صلی لائد فرائیوں کے دلوں میں رکھ دی گئی ہے؛ پھر انھوں نے قرآن دست کوسیکھا؛ پھر حضور صلی لائد فرائیوں کے امانت کے اٹھ جانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آ دمی سوے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھالی جائے گئی بقواس کا اثر صرف ایسارہ جائے گئی جیسے قواہتے پاؤس پر چنگاری گرا بیٹھاور دیکھتے پر جمی اٹھالیا ہوئے گئادواس کا اثر صرف ایسارہ جائے گئی جیسے قواہتے پاؤس پر چنگاری گرا بیٹھاور دیکھتے پر آ بلیکن اس کے اندرکوئی چیز نہ ہو مجمع ہونے پرلوگ خرید وفروخت کریں کے بقوانمیں آیک تجمی امانت دار ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) البخاري: ١٣٩٤، التومذي: ١١٤٩، ابن ماجة: ٢٠٥٣، منسد أحمد ٢٣٢٥٥٠

#### نااہلوں کا تسلط



 « سَسَاتِي عَلَى أُمِّنِي زَمَانٌ، يَكُثُرُ فِيهِ الْقُرَّاءُ وَيَقِلُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ وَيُقْبَضُ العِلْمُ وَيَكُثُرُ الْهَرُ أَنْ وَجَالٌ مِن أُمِّنِي وَيَكُثُرُ الْهَرُ أَنْ وَجَالٌ مِن أُمِّنِي وَيَكُثُرُ الْهَرُ أَنْ وَجَالٌ مِن أُمِّنِي وَيَحْدُولُ الْمُشُوكُ وَمَانٌ يَقُرَءُ الْقُرْآنَ وَجَالٌ مِن أُمِّنِي كَالُهُ الْمُؤْمِنَ لَا يُسَجَاوِلُ الْمُشُوكُ بِاللّهِ الْمُؤْمِنَ فِي مِثْلُ مَا يَقُولُ »

 في مِثْلُ مَا يَقُولُ »

تَنْ َ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### تجزيج وشرح

اس حدیث کوطرانی نے المصحب الاؤسط: (۲۱۹/۳،۳۲۷۷) اوردیکی نے مسد الفردوس:
(۲۱۹/۵،۸۷۰۰) میں روایت کیا ہے اورصاحب کننو العمال نے برقم: (۲۲۸/۵،۸۷۰) کودرج کیا ہے
اورعذامہ پیٹمی نے صحب الووائلہ: (۱/۲۷۳)، میں فرمایہ کیاس کی سند میں این لیجہ ایک راوی ہے اور
وہ ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں کدائن لہجہ کے بارے میں اتمہ کا اختلاف ہے بعض نے ان کی توثی کی
ہے اور بعض نے ان کو ضعیف قرار و میا ہے۔ او ماحمد نے فرمایا ہے کہ مصر میں کثر ہے حدیث، صبط حدیث
اور انقالی حدیث میں این لیجہ کے جدیما کون ہے؟ ای طرح احمد بین صالح اور این وہ ہے وغیرہ نے ان
کی تعریف کی ہے؛ اس لیے ان کی حدیث کم از کم حسن ہوگی۔ (تبذیب البتذیب: ۱۳۷۱،۲۷۵)

قرّ ا کی کثر ت ،فقها کی قلت

میه صدیث بھی متعدد مشرات اور ہولتا ک امور کی طرف نشان وہی کررہی ہے ·

ا-"بكتو فيه القرّاء ويقل فيه الفقهاء" (قارى زياده بول كادرفتيكم بوجائيس كي دراصل ايك روحاني روك كا طرف اشاره ب، وه يه كرقر آن پاك كنز ول كامقصير اصلى اس پر عمل كرنا ب رتا كدانسان الله كنز و يك مرخ رو بواور عمل كه ليضروري ب كرقر "ن پاك كو سمجها جائے! مگر لوگ صرف اپن شهرت اور عندالناس مقبوليت كی خاطر قرآن پاك علم وقبم، محجها جائے! مگر لوگ صرف اپن شهرت اور عندالناس مقبوليت كی خاطر قرآن پاك عمر وقبم، مخصيل اوراس يومل كه برجائي قرآن پاك كو بناين كر پرجيس كاوراس كا مظاهره كري كي بوقر آن كا مقصد اوراس كا مظاهره كري كي بوقر آن كا مقصد اس كي قرآن كا مقصد (فهم وسم) كي اس لي قرآن كي خلاوت وقرات كون كراس كا مطلب ينهيس كرقرآن كو بلا سمجه پرجي سے فائده طرف بھی توجه و بنا جائے! اوراس كوپڑ ھے كا قواب ہر حال بيس ھے گا، بيب قرآن كو بلا سمجھ پرجھ سے فائدہ شهر گا اور قواب بر حال بيس ھے گا، بيب قرآن وراس سے دو كنا مقصد خبيس! بل كرتار يوں كوقر آن تو كي طرف توجه ولا نا مقصد به خوب بجوليا جائے!!

## علم اٹھالیا جائے گا

۳-" یقبض العلم" (علم اٹھالیا جائے گا) یک صدیت ہیں ہے کہ علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ وہ داوں ہے تکال لیا جائے ؛ بل کہ اہل علم اٹھتے چلے جا کیں ہے ؛ حتی کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا، تو لوگ جا ہلوں کو امیر بنالیس کے اور ان سے مسائل پوچیس گے اور بہ جا بال لوگ یغیر علم کے فتو کی دیں گے اور خود بھی گراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گراہ کریں گے۔ (۱) اور خا ہر ہے کہ ایس علم اٹھتے چلے جا کیں اور دوسر سے لوگ عم کی طرف مشغول وستوجہ شہوں ، تو اور خور ہوگا اور لوگ جا ہلوں کو عالم کا منصب دے کر ان سے فتو سے یہ بھی ہوجائے گا اور جہل کا دور دورہ ہوگا اور لوگ جا ہلوں کو عالم کا منصب دے کر ان سے فتو سے یہ ہوگا ور گراہ کی سے کے اور گراہ کی سے کہ اور گراہ کی سے کہ کی طرف منصب دے کر ان سے فتو سے یہ کی گراہ کی منصب دے کر ان سے فتو سے یہ کی گراہ کی ہوگا ہوگا کا منصب دے کر ان سے فتو سے یہ کی گراہ کی منصب دے کر ان سے فتو سے یہ کی گراہ کی گراہ کی منصب دے کر ان سے فتو سے یہ کی گراہ کی میں پڑھا کیں گئے۔

## قتل کی گرم با زاری

<sup>(</sup>r) البخاري ، ۸۵ ،المسلم. ۲۵۸۸

مطلب معلوم کیا ، تو آپ صلی لاد چاند کیک کے اس کی تقسیر فرمائی۔(۱)

اورافت یک ایس ج " کے معنے فتنہ وفساد کے بیں اور آل دغ رت کری بھی فتنہ وفسا دہی ہے؛ بل کہ اس کی اعلی فرد ہے 'اس سے اس کے آخری دور بیں اس کی اعلی فرد ہے 'اس سے اس کے آخری دور بیں قبل مراد لیا گیا ہے۔ مطلب صدیث کا بیہ ہے کہ آخری دور بیس قبل دغ ہے کری کا بازار خوب کرم ہوج ہے گا ، حتی کہ ایک حدیث میں فر ، بیا کہ قاتل کو بیہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ کیول آئی میں قبل کی گیا ہے؟!!(۲)

## يجمل قارى

س- "فیصو الفو آن رجال من امنی النع" (ایک زمانے ایسا آئ کا کہ بری امت یس سے بعض لوگ قر آن پڑھیں گے، گروہ ان کے حلق سے ینچ نیس از کا ) اس حدیث میں قر آن پاک وغذا سے اوران پڑھین گے، گروہ ان کے حلق سے ینچ نیس از کا گی ہے، جو کی بہتر سے بہتر غذا کو بھی ابنی بیاری کی وجہ سے حلق سے ینچ نیس اتار سکتے اور منہ میں لے کر قے کر دیتے ہیں اتار سکتے اور منہ میں لے کر قے کر دیتے ہیں اتا کہ طرح کچھلوگ روحانی بیاری (ریا کاری ونفق) میں جتال ہوں گے اور ریا کے لیے یا دینوی دولت کے لیے قر آن پڑھیں گے، گروہ ان کے حلق کے ینچ نیس از ریا کا ور طاہر ہے کہ ریتے والے والے میں اتار میں گے، تو ان کے حلق کے ینچ نیس از ریا کا ور طاہر ہے کہ ریتے والے والے نفر آن پڑھیں اتار میں گے، تو ان کو قر آن سے کیا فا کدہ بوگا ؟ جیسے: غذا کو تھوک دیتے والے وغذا سے بھوفا کہ وہ بیس ہوگا ، ای طرح ان کو قر آن سے کیا فا کدہ نہ ہوگا ؛ اس صدیت میں و نیا دار قار یوں اور علی کی قدمت بیان کی گئی ہے۔

کفار کے حوصلے بلند ہوجا کیں گے

۵- " یُجَادِلُ الْمُشُوكُ الْعُ" (مشرك مؤمن سے توحید کے بارے میں جُمَّرُ ہے گا) یعنی شرک و کفر کے علم برداروں کی جرائت بڑھ ج سے گی ادراہل ایمان برد لی کے شکار ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک شرک مؤمن سے جت بازی کرنے گئے گا۔ طبرانی ودیمی میں مشرک کے ساتھ من فق کا بھی ذکر ہے، علامہ مناوی مرحمة الله کا اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ من فق

<sup>(1)</sup> المعجم الأوسط للطيراني. ٢٢٧٤

<sup>(</sup>٢) المسلم. ٢٠٣٣، ومشكاة المصابيح. ٢٦٢

38383838383838385 41 383838383838383838

وشرک مؤمن ہے جھڑا کریں ہے اوراس کومغلوب کریں ہے اوراس کا مقد بلدائ جیسی دلیل ہے کریں گے اوراس کا مقد بلدائ جیسی دلیل ہے کریں ہے کہ یہ ہے کہ وروباطل ہوگی اور سؤمن کی جست ودلیل غالب وواضح ہوگی۔ (۱) مگر یہاں ایک سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ کفار وشر کیس کا مسمانوں ہے جست بازی و مقابلہ کرنا تو ہر دور میں رہا ہے ، خود نبی کریم ضلی لا چرند کر کینے کی مصور ضلی لا چرکی ہے اس کو آخری زمانے میں پیدا ہونے والی عالت کہ کر کیسے پیش خرمایا؟ خود قرآن میں ہے کہ کفار لوگ بغیر علم کے احتد کے بارے میں جھڑے تیں اور بیر بات نزول قرس کے در میں تبدید کے بارے میں جھڑے تیں اور بیر بات نزول قرس کے در میں تبدید ہوئے والی عالی کیا ہوئے والی میں جھڑے ہوگا؟

احقر کے خیال ناقعل میں آتا ہے کہ حدیث میں جو کا رکا مؤمن سے مجادرہ ندکورہے ،اس سے کوئی خاص فتم کا جنگزا اور مقابلہ مراد ہونا چاہیے ، جو حضور حَلی لِفاجِلِیوسِلم کے دور میں نہیں تھا اور آخری دور میں پیدا ہوگا۔ واللہ آعدہ -

物物的

(۱) فيض القدير ١٤/٢



« سَيَاتِي عَنَى النَاسِ زَمَانَ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَ الْفُجُورِ فَمَنَ أَدُرَكَ ذَالِكَ الزَّمَانَ فَلْيَخْتَر الْعَجْرَعَلَى الْفُجُورِ. »

سَرَجَوَنَیْ اُوگوں پر ایک زماندآئے گا ،جس میں آدمی کو مجبور کیا جائے گا کہ یا تو احمق (ملا) کہلائے یابدکاری کواختیار کرے ؛ پس جومخص بیزمانہ پائے اے چ ہے کہ بدکاری اختیار کرنے کے بہ جائے ''کو'' کہلانے کو پیند کرے۔

#### نجريج وشرح

#### يدكاري

میں صدیت بھی قیاست کی ایک علاست کی نشان دہی کر رہی ہے، وہ بیکہ بیباز ماندآ ہے گا، جس میں لوگوں کے درمیان فسق وفجو راور بے ایمانی و بے حیائی کی بہتات ہوگی اور لوگوں کے دلول سے ان برائیوں کی برائی بھی نکل جائے گی؛ بل کہ برائی کوا چھا اور باعث کخر سمجھا جائے گا اور جو لوگ برائی میں ملوث اور بے حیائی میں آئے ہوں گے، ان کوا چھی نظر سے دیکھا جائے گا اور حالاتِ زوندی رعایت کرنے واسے (MODREN) کو مقول انسان سجھا جائے گا وراس کے بالمقائل جولوگ فیش و ہے حیائی اور فیق و فجور اور گندگیوں اور خبائث سے دور رہیں گے، ان کے بارے میں عام رائے یہ ہوگ کہ بدلوگ ب وقوف ہیں، فرسود و نظریات دعقا کہ کے بابند ہیں، فرسود و نظریات دعقا کہ کے بابند ہیں، فرسے منا ہیں، ذیائے کے تقاضول سے بخبر ہیں، و نیا کے حامات سے ناواقف ہیں۔ ایسے زمانے ہیں آ دی کے لیے دوہی اختیار ہوں کے یا تو سب کی طرح بے حیاو ہا ایمان بن جائے اور دنیا والوں کی شابی می مرارک بادی قبول کرے یا اللہ کے تھم کے مطابق ایمان و کمل اور تقوی کی وطہارت کی زندگی گزارے: گراس صورت ہیں لوگ اس کو بھی طعند دیں گے کہ بوقوف اور کھی وطہارت کی زندگی گزارے: گراس صورت ہیں لوگ اس کو بھی طعند دیں گے کہ بوقوف اور کھی گا ما ہے، ذوب نے وقوف اور کھی گا ما ہے، ذوب نے دوب نے کو دین ہو گا تم رکھنا چاہیے۔ ای کو حضور صلی لونہ ایک ویا ہے۔ موبدکا ما ہے۔ ای کو حضور صلی لونہ گا نیا نے فرمایا کہ جوشی بیز و بندیا ہے اس کو جا ہے کو دین ہو گا تھی ایک و تعیار کے بہ جائے ایک کو نا ہے کہ مایا کہ جوشی بیز و بندیا ہے اس کو جائے کا دوبہ کاری اختیار کرنے کے بہ جائے ''کو'' کہلا نالیند کرے۔





﴿ لَتُسْتُقُونَ كُمَا يُنْقَى التَّمَرُ مِنْ أَغُفَالِهِ ، فَليَلْهَبَنَّ حِيَارُكُمُ وَليَبْقَيَنَ شِوَارُكُمْ ، فَمُوتُوا إِن السُتَطَعُتُهُ.
 إن السُتَطَعُتُهُ.

َ مَنْ حَمَنَهُ مَنَ جَهِمِينِ اسْطِرِنَ جِهانت دياجائے گا جس طرح الجھی تھجوریں مدی تھجوروں سے جھانٹ کی جاتی ہیں ؛ چناں چہمھارے المجھے لوگ اٹھتے جائیں گے اور بدترین باقی دہتے جائیں گے ،اس وقت (غم سے گھٹ کر) تم سے مراج سکتا ہے ، تو مرجانا۔

#### نيخريج زشرح

اس مدیث کوابن باید نے اپنی منن کتاب الفتن بات شدة الو ماں ش برقم: (۳۰۲۸) اور حاکم نے السمستدوک . (برقم: ۹۲۸ می ۱۹۸۰) ش متعدد طرق سے روایت کیا ہے اور دسمج الا سناد کی ہے اسم معجم الا و سط : السرقم: ۲۷۲۸ (۱۳:/۵) میں اور دیلمی الاسناد کیا ہے اور دوسی نے السم معجم الا و سط : السرقم: ۲۷۲۸ (۱۳:/۵) میں اور دیلمی نے مستند الفودوس : برقم: ۵۳۳۸ (۳۲۷/۳) میں الفاظ کے تغیر کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ایو عمر والدائی نے السنن الواردة فی الفتن (۵۸۰/۳) میں اس کوروایت کیا ہے۔

## انبانيت كى تلجفث

ال صدیت بیل بھی قیامت کی ایک علامت کا ذکر ہے، وہ یہ کہ و نیا ہے او تھے اور نیک لوگ اٹھتے علے جا کیں گے اور شاہر ہے کہ جب اچھے لوگ نہ رہیں گے، تو و نیا بیل اچھی لوگ نہ رہیں گے، تو و نیا بیل اچھی نی کہ ال ہوگی؟ اور جب صرف ہر بے لوگ یہ ل باق رہ جا کیں گے، تو و نیا شرونساو کی آماج گاہ بن جائے گی ، اس طرح و نیاسے نیکی و بھل کی خیروسعادت، شرافت و نجابت، جتم ہوکر شروف و برزائ و جھکڑے، صلالت و گمراہی پخض وعداوت، رذائت و حماقت باتی رہ جا کی میں گے۔ اور جو یہ فرمای کہ دی کھوروں کوردی کھوروں میں سے مالک اچھی تھی ورک کے دی کے جس طرح کھی ووں میں سے مالک اچھی اچھی ایکھی اچھی کے دی ایک اچھی ایکھی اچھی کے دی سے چھانٹ رہا ہے کہ جس طرح کھی ووں میں سے مالک اچھی اچھی ایکھی اچھی کے دی سے جھانٹ رہا ہے کہ جس طرح کھی ووں میں سے مالک اچھی ایکھی ا

تسمجوروں کو جن لیتا اور ردی کو بھینک دیتا ہے، ای طرح نیکوں کو اللہ تعالی چن لے گا ادر اپنے یہاں بلالے گااور برے ہوگوں کوچھوڑ دے گا کہ دنیا کی خیاشوں میں پڑے دہیں۔

اس طرح کی متعددا حادیث، کتب حدیث بین موجود ہیں، جن کا حاصل ہے کہ خودگئی کرنا حرام ہے ادراس پرجہنم بین بخت سزا ہوگی اوراس کو طال بجھ کر کرے گا ، تو وہ کا فر ہوگا اور ہمیشہ جہنم بین رہے گا اورا گر حرام مجھ کر کیا ، تو ایک طویل مدت کے بعدر ہائی ہوگی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خودکش اسلام میں جرم عظیم ہے ؛ لہذا اس زیر بحث حدیث میں "مرجاؤ" سے مراد خودکش کی وحوث نیس ہے ؛ بل کہ دراصل اس وقت کی صورت میں کی شدت اور نزاعات و فسادات کی کثر ت اور شرور وفتن کی نزاد آئی کی عکائی مقصود ہے کہ اس دور میں سرجانے کی مخوائش ہوتی ، تو مراجا سک ؟ مرجوا کی کائی مقصود ہے کہ اس دور میں سرجانے کی مخوائش ہوتی ، تو مراجا سک ؟ مرجوا کی کائی مقصود ہے کہ اس دور میں سرجانے کی مخوائش ہوتی ، تو مراجا سک ؟ مرجوں کہ اسلام میں اس کی مخوائش نہیں ، لہذا خودشی نہیں کر سکتے ۔

## خوركش دستول كاحكم

یہاں ایک سوال خودکش دستوں وافراد کے متعلق پیدا ہوتا ہے، جودشمنانِ اسلام کی جال بازیوں ومکاریوں اوراسلام دشمن کوششوں وسازشوں سے شک آ کراورکوئی دوسری راہ نہ پاکر،اپ آپ کو قربان کرتے ہوئے ، اسلام دشمن عناصر کونقصان پنجانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس طرح کی خودکشی، جس کا مقصدا سلام دشمن عناصر کی مکاریوں، جالیازیوں کے جال کوقر ڈنا ہو، جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) البحاري ١٩٦٤/١لمسلم. ٢٠٣٠ الترمذي ٢٠٢٣ النسائي: ١٩٢٤ مستد أحمد ٢٣٣٨

احتر کا خیاں ہے کہ بیاس ترام خور کئی کے تھم میں واخل نہیں ؛ کیوں کہ اُس خود کئی کا مقصد دنیا کا غم واخل نہیں ؛ کیوں کہ اُس خود کئی کا مقصد دنیا کا غم والم ہے اور اِس خود کئی کا مقصد ، اسلام دعمن طاقتوں کی مکاریوں کے جال کوتو ڈیا ہے ، جس طرح آ کی مجاہد میدان جنگ میں اپنے آ پ کوشتم کر لینے کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے اور اس کا مقصد اعلائے کلا ۔ آج اللہ کا کھے اس کے کہ آج کا اعلائے کلا ۔ آج کا اسلام دعمن عن صر ، اسلام اور مسلمانوں کوختم کرنے کے بے میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں اسلام دعمن عن صر ، اسلام اور مسلمانوں کوختم کرنے کے بے میدان جنگ میں آ کر مقابلہ نہیں کرتے ، بل کہ ٹیکوں اور میزائیل اور بموں ہے ان کی بستیوں کو تیا ہو ویران کرتے ہیں ، جیے ابھی افغانستان میں ہوا ، اب اس کا مقابلہ اس طرح نہ کیا جائے ، تو و ویر کی بہ ظ ہر کوئی تدبیر نہیں ہے ؛

لبذااس كورام خوركشي قراردينامشكل ب-والله أعلي





« لَيُتَ شَعْرِي ا كَيُفَ أَمَّتِي بَعْدِي حِيْنَ تَتَبَخْتَرُ رِجَالُهُمُ وَتَمَرَّحُ نِسَائُهُمُ ؟ وَلَيْتَ شَعْرِي احِيْنَ يَصِيُرُونَ صِنْفَا نَاصِيِي نُحُودٍ هِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَصِنْفاً عَمَّالاً لِغَيْرِ اللَّهِ » عَمَّالاً لِغَيْرِ اللَّهِ »

تَنْزَخَبَنَیْ : کاش ایس جان لیزا کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا (اوران کو کیا بچھے دیکھنا پڑےگا) جبان کے مردا کڑ کرچلا کریں گے اوران کی تورتیں (مریبازار) اِتراتی پھریں گی: اور کاش! میں جان لیزا، جب میری امت کی دوشمیں ہوجا کمیں گی ایک تنم تو وہ ہوگ، جواللہ تعالیٰ کے راہتے میں سینہ سپر ہوں مے اورا یک تنم وہ ہوگی، جو غیرالقد ہی کے لیے سب پچھ کریں گے۔

#### تجريج زشرح

اس حدیث کوابن عسر کرّنے اپن تاریخ میں ایک محافی (عن رجل من المصحابة) ہے روایت کیا ہے، جیسا کہ علام سیوطیؒ نے المجامع الصغیر میں برقم. (۲۵۳۳) اور عدام علی متی ی روایت کیا ہے، جیسا کہ علام سیوطیؒ نے المجامع الصغیر میں برقم : (۲۸۳۲) اس روایت کوان کے حوالے ہے درج کیا ہے؛ علامہ مناویؒ نے فیص الفدیو: (۳۵۰/۵) میں اس صدیث کی شرح کی ہے اور اس پرسکوت فرما یا ہے اور میں اس حدیث کی شرح کی ہے اور اس پرسکوت فرما یا ہے اور میں اس حدیث کی شرح کی ہے اور اس پرسکوت فرما یا ہے۔

## ئىر دول مىں تىكبىر

مذکوہ حدیث میں نبی صَلیٰ (فایعلبہ کیسِنکم نے اپنی امت کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ کا ذکر کیا ہے۔ ۱۔ مردوں میں اکٹر کر چلنے کی بیماری پیدا ہو ہوئے گی ؛ چناں چرآج یہ بات کثرت ہے ویکھی جاسکتی ہے، ہرآ دمی غرور و تکبر میں پھور ہے اوراس وجہ سے ان کا لباس و پوشا کے بھی تکبراندا ور جیال وجس بھی تکبرانہ ، بات چیت بھی تکبرانہ؛ غرض! ہرا واوحرکت میں بہی غرور و تکبر جھلکتا ہوا و کھائی دیتا ہے اوراسلاف کی سادگی اور بے تکلفی اور تواضع واکلساری سب رخصت ہوگئی، جان ہے جانل اور فقیر سے فقیر آ دمی بھی اپنے آپ کو ہڑا اور سب سے ہڑا سمجھتا ہے اور اس کا مظاہر و کرتا ہے۔

#### ۲-عورتوں کا اترانا

عورتوں میں اِتراکر اور ناز ذخروں ہے چلنے کی بیاری ہوگی جیسا کہ بیہ ہی آج مشہر ہے کہ عورتیں بنا وَسنگارا ورنیشن پرتی میں اس قدرآ کے نکل بھی ہیں کہ ان کوسوائے اس کے کوئی کا م ہی نہیں اور اس نیشن اور بنا وُسنگار کے ساتھ و وہازاروں اور مختلف مجمعوں میں گھوتتی بھرتی اوراتراتی ہوئی چیتی ہیں اور غیروں کواپنی طرف مائل کرتی ہیں؛ حالاں کہ ایک حدیث میں ایس عورت کوآپ ہی بھائی لائی کے نہیں ایس عورت کوآپ ہی بھائی لائی کے نہیں اور کا کرنی ہیں۔ جوعطر مگا کر مجمع پر ہے گزرے۔ (۱)

ساس لیے کہ اس سے غیروں کی نظر اس کی طرف ہوگی اور برائی کا درواز و کھلے گا۔غرض! یہ بھی علامات قیامت میں ہے ہے کہ فورتیں فیشن پرتی کا شکار ہول اور اِتراتی ہوئی ہازاروں اور مڑکول پر پھریں اور بے حیائی کا مظاہرہ کریں اور بیسب پھھآج کھلی آٹھول نظر آرہاہے۔

#### ٣- اخلاص كافُقد ان

امت بین ایک طبقہ تو بمیشہ دین پر قائم ہوگا اور اللہ کے داست بین سید بہر ہوگا؛ گرآ خری وور بین ایک بوی جن محت وطبقہ ایسا ہوگا، جو ہرکام غیراللہ بی کے لیے کرے گا، دین تعلیم بھی، نماز وامامت بھی، دین تحریک بھی، سب کے سب کام ہوں گے؛ گرمقصد، و نیا کامال ومتاع اور دینوی وجا ہت ومنصب ہوگا، اس کا بہت بھی انداز ہ اس ز، نے بین ہور ہاہے؛ مس جد کی تغیر، دینوی وجا ہت ومنصب ہوگا، اس کا بہت بھی انداز ہ اس ز، نے بین ہور ہاہے؛ مس جد کی تغیر، مداری کی تغیر اور دینی تعلیم اور مختف دینی قیر و تغیر و نیا کے ماں ومتاع کی بنیاد برقائم وجاری ہیں؛ مال لیے ان بی آبی اختلاف و فرائ اور آیک دومرے کی عیب گیری و کلتہ ہی ہی انہا ور بی بی انہا ور ایک دومرے کی عیب گیری و کلتہ ہی ہی انہا ور بی ہوتی ہو تی بی بی بتا تا ہے، گرصر ف طریق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اندا ور ایک محمد الندا ور ایک محمد کی انہا کی طری ہوتی ہوتی اور ایک ہی ہوتی ہی اور بیض جماعتیں اور قیادتیں الی بھی ہیں ، جو ایپ اسپنے آپ کو حق بد جانب ہمجھتے ہیں اور بیض جماعتیں اور قیادتیں الی بھی ہیں ، جو ایپ اسپنے آپ کو حق بد جانب ہمجھتے ہیں اور بیض جماعتیں اور قیادتیں الی بھی ہیں ، جو ایپ اسپنے آپ کو حق بد جانب ہمجھتے ہیں اور بیض جماعتیں اور قیادتیں الی بھی ہیں ، جو ایپ

<sup>(</sup>۱) التومذي:۲۲۸۲،الدارمي.۲۲۸۸

سواسب کو غلط اور مجرم قرار دے کر، ان کے ساتھ ایساسلوک کرتی ہیں، جیسے کسی کا فرومر تدیا فاسق، معون سے ہونا جاہیے۔

یہ ساری یہ تغیل دراصل اس لیے ہیں کہ مقصد دین ہوتا ہی نہیں ، صرف لیمل دین کا ہوتا ہے اور اندر د نیوی متعاصد واسرار چھے ہوتے ہیں۔ایک جگہ چندلو جوالوں نے ہر نمازے قبل گشت کر کے لوگوں کو متعاصد واسرار چھے ہوتے ہیں۔ایک جگہ چندلو جوالوں نے ہر نمازے قبل گشت کر کے لوگوں کو مجد کی طرف ل ناشروع کیا، تو ایک دوسری جماعت کے افراد نے (جن کو دعویٰ ہے کہ ان کی ذندگی کا نصب العین و مقصداً عظم ''وعوت و تبلیغ'' ہے ) میکا م کیا کہ مجد کی طرف آنے والے لوگوں کو یہ کہ کہ مسجد شرق دے۔

غور کیجے کہ جب ایک جماعت کا مقصد بھی دین ہوا ور دوسر سے لوگ بھی دین کا بی کام کریں ہو پھران کو ایک دوسر سے کے معاون اور دفیق ہونا چاہیے تھا اور بیہاں دفیق ہونے کے بہ جائے ایک دوسر سے کے فرایق ہور ہے ہیں ، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان بٹس سے کم از کم ایک جماعت کا مقصد بین دین ہیں ہے، آئ یہ صورت حال کثر ت کے ساتھ دیکھنے ہیں آ رہی ہے، جس کی پیشین سمونی حضور صابی لا چاہد کیے کہا جی افر مادی تھی۔





« مِنُ اقْتِرَابِ السَساعَةِ أَنْ يُسرىٰ الهِلالُ قَبُلا ۚ ؛ فَيُقَسالُ لِلْيَلَتَيُنِ. وَأَنْ تُتَخَذَ المُسَاحِدُ طُوقاً وَأَنْ يُطْهَرَ مَوْثُ الْفُجَاءَةِ. »
 المَسَاجِدُ طُوقاً وَأَنْ يُطْهَرَ مَوْثُ الْفُجَاءَةِ. »

تَوَرِّحَانَیْ : قرب قیامت کی ایک نشانی به ہے کہ جاند پہنے دیکھ لیاجہ سے گا اور (پہلی تاریخ کے جاند کی کے جاند کا جائے گا کہ بیدوسری تاریخ کا ہے اور مسجدوں کوکزرگاہ بنالیا جائے گا اور ناگہائی موت عام ہوجائے گی۔

#### تجزيج وشرح

بيعديث متعدد محدثين في الأوسط: (٩/١٥) وفي الأوسط: (١٣٤/١) وفي الصغير: (١٢٩/٢) وأبو المسختارة (١٢٩/٢) ولم المسختارة (١٢٩/٢) ولم المسختارة و (١٢٩/٢) والمعلم المواردة في الأوسط: (٩/١٩) وابن أبي شببة موسلاً عن عسمر و المداني في المسنن الواردة في الفتن (٩/١٩) وابن أبي شببة موسلاً عن المسعبي: (١٢١٢) الم حديث يربي م محدثين في عضيف جوت كالتم لكاياب بمرعلام مقدي المسعبي المستحتارة و من المراديات المسمحتارة و من المراديات المسمحتارة و من المراديات المسمحتارة و من المراديات المسمحتارة والمراديات المسمحتارة والمراديات المسمحتارة والمراديات المسمحتارة و من المراديات المسلمة المدادة والمراديات المسلمة المدادة والمراديات المسلمة المدادة والمرادة والمراديات المدادة والمرادة و

## حيا ند كامعمول سے برداد كھائى دينا

اس حدیث میں علم ت قیامت میں سے تین کا ذکر فرمایا کی ہے:

ا- ایک بیب کہ چا ندجوں بی اپنے وقت پرطموع ہو، صاف طور پر دکھائی دے اوراس کے واضح اور برد کھائی دے اوراس کے واضح اور بردے ہونے کی وجہ سے طلب وجبتی کی ضرورت ند پڑے اوراس کو و کھے کر یوں کہا جائے کہ" بیتو دوون کا چا تھ ہے'' یہاں حدیث میں" فَبَسلا" جوآیا ہے یہ" ق' اور" ب' دونوں کے نتے (زیر) کے ماتھ ہے اوراس کا وہی مطلب بیان کیا گیا ہے ، جواو پر عرض کیا گیا ؛ چال چہ لسسان المعو س

مر القديو بين اس حديث كي تشريخ يول كي ہے: اور فيض القديو بين اس حديث كي تشريخ يول كي ہے:

اي بسرى سساعة مسايط لعظمه و وضوحه من غيران يتطلّب وهو بفتح القاف والباء\_<sup>(۱)</sup>

اس كا حاصل مد ہے كہ قيامت كے قريب جائد كہلى ہى تاريخ كوا تنا مون اور برنا ہوگا كہ لوگ اس كو وودن كاخيال كريں گے ؛ چنال چه بعض احاديث ميں اس طرح فرمايا كيا ہے كہ "مسن افتسسو اب الساعة انتفاخ الأهلة" اور بعض ميں" اُنشو اط الساعة" ہے؛ لينى قيامت كے قريب ہوئے كى ايك علامت جائد كا بچولا ہوا ہونا ہے۔(۲)

#### مساجد کا و نیوی مقاصد کے لیے استعال

۲- دوسری ب سیفر بن کی مجد کوراسته بنالیا جے ؟ لیعنی مساجد تو محض الله کی عبادت اور وین کی اش عت کا مرکز ہیں ، لوگ ان کو صرف چلنے پھر نے اور آنے جانے کا راسته بنالیس گے اور سید لوگ مساجد کو نماز وذکر و تلدوت یا تعلیم وین کے لیے نہیں آئی گئی گئی کہ صرف اس کو اپنی ضروریات کے لیے راسته بنالیس گے ، جیسا کہ بہت سے لوگ مساجد ہیں صرف بیٹناب پا خانداور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں اور بیت الخلاسے نکل کر سید ھے مجد کے باہر چلے جاتے ہیں اور بیت الخلاسے نکل کر سید ھے مجد کے باہر چلے جاتے ہیں ، غرض یہ کہ مساجد کو ان کے اصلی کام سے نکال کرونیوی کاموں کے لیے استعمال کرنا قیامت کی علامت ہے۔

## نا گہانی موت (ہارٹ فیل)

"- تیسری بات یفر مائی کہ قیامت کے قریب اچا تک موت کے حادث کثرت سے ظاہر ہوں گے ادراچا تک موت کے حادث کثرت سے ظاہر ہوں گے ادراچا تک موت سے حضور صَلی لائد جل کوئیٹ کم نے بناہ ما تگ ہے؛ چناں چدا کیک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی لائد جل کوئیٹ کم نے سامت قسم کی موت سے بناہ ، تکی ہے ان میں سے ایک اچا تک کی موت ہی ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) كسان العوب .١٩/١١ فيض القدير ١٠/٢

<sup>(</sup>٣) المعجم الصغير ٢٠/٣، والكبير. ١٠/٣٣ و الأوسط. ١٩٥/٠ و الداني: ٢٩١/٣

rop/p. ... (m)

اوراکیک صدیث میں ہے کہ حضور صَلَیٰ (فَدُهِلِدُوسِنَهُم نے قرمایا کہ میں گدھے کی طرح مرنا پہند نہیں کرتا (بعتی اچ تک مرنا)۔(۱)

ادراس کے مروہ ہونے کی وجہ بعض علانے یہ بیان کی ہے کرا جا تک موت ہوتی ہے، تو آدی وصت کرنے ہے حروم رہ جاتا ہے اور آخرت کے لیے تو باور دیگرائی لی صالحہ کے در لیع تیاری کرنے ہے رہ جاتا ہے۔ اس لیے حضور حائی لا پیلی کی ہوت کوئی بری چیز ہیں : ہاں! جو فاسق کی موت ہونے ہے وہ تو ہو استغفار بھی وفاجر ہو، اس کے حق جس بیری چیز ہے؛ کول کہا چا تک موت ہونے ہے وہ تو ہو استغفار بھی نہیں کرسکا، چنال چدا کے صدیم جس ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی نے اللہ کے رسول خبی کرسکا، چنال چدا کے صوت کے برے جس سوال کیا تو، آپ حائی لا الحق اللہ کے رسول حائی لا الحق ہو اللہ کے اللہ کے داحت ہا ورفاجر کے لیے انسوس ناک چرہ ہے۔ فر ایا کہ اجا با تک موت میں جا کے داحت ہا ورفاجر کے لیے انسوس ناک چرہ ہے۔ اس موری ہیں کہ آج اللہ کہ ہوت کا ذکر ہے یہ اس حدیث میں قیاست کے قریب چیش آنے والے احوال میں، جوا چا تک موت کا ذکر ہے یہ بات آج کے طور پر دیکھی جاسکتی ہے ، فر ایا کہ اس موت ای ہوری ہیں کہ آدی اکثر اموات ایک ہی ہوری ہیں کہ آدی وہ شیا اس موت ہو ہے۔ اللہ ایک موت سے پناہ علی اس کے ایک میں مشغول ہے اور اچا تک موت کا لاتھ ہی جاتا ہے۔ اللہ ایک موت سے پناہ عطافر مائے ، جس سے آدی میں موت سے اور تی موت کا الاقے بین جاتا ہے۔ اللہ ایک موت سے پناہ عطافر مائے ، جس سے آدی میں موت اور تیک کام اور تو ہو استغفار کی جمی مہلت شہا ہے۔ آمیں جارہ سے العالم ہیں ہور تی ہیں کہ آمیں جارہ العالم ہیں ہوری ہیں موت کے اس میں جارہ العالم ہیں

<sup>(</sup>۱) مسدالشاشی. ۱/ ۳۵۸

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۵۳/۳۰

<sup>(</sup>٣) البيهقي.الوقع. ٢٥٧٢(٥٣١/٥٣١)



« مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَلَفُحُسُ وَالتَّعَجُسُ وَ قَطِيْعَةُ الرَّحِمِ وَتَخُوِينُ الْأَمِيْنِ وَإِيْتِمَانُ الْحَائِنِ »

تَرْجَهَنَیْنَ : قیامت کی خاص علامات میں ہے ہے :بدکاری ، بدزبانی ، قطع رحی ( کاعام ہوجانا ) امانت دارکوخیے نت کاراورخائن کواہانت درقرار دینا۔

## تجزيج وشرح

بیصدیث متعدد کتب حدیث میس معزت عبدالله بن عمر و بن العاص و حضرت انس زمی (لله عنها سے مردی ہے، حکم نے المستلو کالوقع : ۱۵۳ (۱/۱۳۵۱) میس "سوء المعجاورة" (رکر سے پروس) کے اضافے کے ساتھ روایت کی اور بزاڑنے اپنے سند (۲۱۰۱۱) میں اور ابن البارک نے الوحد (۱۱۱۵) میں اور محرر نے اپنی المجامع (۱۱۷۵) میں اور محرر نے اپنی المجامع (۱۱۷۵) میں اور ابن الی شید آنے المعصنف ابی مدید (۱۲۷۵) میں افتصار سے "مسوء المحلق " کے اضافے کے ساتھ اورائی روایت کیا ہے۔ مدید (۱۸۷۲) میں روایت کیا ہے۔

تعوت " کیا ہے یارسول صَلَیٰ الله علیہ وسِلَم ؟ آپ صَلیٰ الله علیہ وسِلَم نے قربایا کہ "وعول"
لوگوں میں ہے عزت داراوراو نیجے درجے کے لوگ ہیں اور" تعومت "وہ، جولوگوں کے قدموں تلے دہیں اوران کوکو لَ ج نتا نہ ہو رقال المهند میں: رسانہ رسال المصحیح غیر محمد و هو محمد و الله و الله: ۲۲۵ کا ۲۳۵ ) حضرت الس ﷺ کی روایت کو طام ہیمی آنے قل کر کے قربایا کہ اس کے راوی اُقتہ ہیں اور ہی فرمایا کہ اس کی حصر سے گئے دورای اُقتہ ہیں اور ہیں فرمایا کہ اس کا کہی حصر سے جاری ہیں ہے اور اس کو طرانی نے اوسط عدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کہی حصر سے جاری ہیں ہے اور اس کو طرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اوراس کی سند ہیں "محر بن سیمان بن والبہ" ہے ہیں ان کوئیں جا نتا اور باتی راوی شہر ہیں روایت کیا ہے اوراس کی سند ہیں "عبدانر حلی سند کے بارے میں فرمایا کہ اس کی سند ہیں "عبدانر حلی مند میں ابوذ رصاورا کی جاعت نے تو یُقی کی ہے اور علی ابن المد بی نے ان کوضع نے کہ ای کہ اور ہیں (محمد علی ابن المد بی نے ان کوضع نے بارے ایک ابن المد بی نے ان کوضع نے کہ ای کی حد ہے گئے وارو باہد کی سند میں ان کوضع نے کہا ہے، باتی راوی می کے کہ اوی ہیں (محمد علی ابن الحد بی اور اللہ کی ان کوضع نے کہا ہے، باتی راوی می کے کہ اوی ہیں (محمد علی ابن الحد کی سند کی ابود رصاورا کی ہے جاء سے الزو اللہ کی دیا سند کی داری ایک کی حد ہے گئے گئے وارو یا ہے۔ (المستد کی داری ایک اللہ کی کے دھور سے کو کہ اور کیا ہے۔ (المستد کی داری ایک کا اللہ کی کے دھور کے کہ اور کیا ہے۔ (المستد کی داری ایک کی کے دھور کی کے کہ اور کیا ہے۔ (المستد کی داری ایک کی کے دھور کی کو کے کہ کو کے کہ کو کی کو کے کہ کو کے کہ کو کے کھور کو کے کہ کے کہ کو کی کو کے کہ کو کے کھور کی کو کی کو کے کہ کو کے کو کی کو کے کھور کی کی کی کی کے کہ کو کی کی کو کی کی کو ک

## ا- فخش تفحش

اس حدیث میں دارد آخری دوجملوں کی شرح حدیث نمبر: ۳ کے تحت دیکھی جائے اور بقیہ جملوں کی شرح میہ ہے .

اس حدیث بیس قیامت کی ایک علامت بیربیان کی ہے کے خش اور کھش کھیل جے گا کے خش کے معنے ہیں۔''زیادتی اور حدے تا ایک علامت بیربیان کی ہے کے خش اور گائی گلوج کے لیے استعمال معنے ہیں۔''زیادتی اور حد سے تجاوز کرنا''؛ بھر بیر بدز بانی وبد کلامی اور گائی گلوج کے لیے استعمال موسنے لگا اور تعلق میں ای لفظ سے بنا ہے اور عام طور پر س سے بے حیائی مرادلی جاتی ہے۔ امام تووی رحمٰن لافنگ نے شرح مسلم میں فرمایا کہ

قاضى عياض رخ ن الدين ك فره ياكة الخش كى اصل زيادتى اور حد الكناج". طبرى في كهاكة فاحش ببدنهان كوكت إن اورائن عرف كها كرفواحش ك معن اللي عرب كنزد كيد قبائح كي بين اور تحش سيكهى بديد في كاكام كرف والا مراد بوتا اب(1)

<sup>(1)</sup> شرح المسلم: ١١٣/١٥

اور فیض القدم یش مناوی نرحمنی لاندی نے فرمایا کہ

فاحش وہ ہے، جس کی فطرت ہی ہے ہے کہ وہ نامناسب کلام کا عادی ہوا ور جوا پٹی زبان پر قابوندر کھتا ہوا ور تحیش وہ ہے، جوفش کا مظاہرہ کرے ؛ (لیعنی فطرت تو الیل نہیں ؛ تحرایہ بن جائے )(۱)

ظاهدیہ کہ قیامت کے قریب بدز ہا و بدکلائی اور بے حیائی کی کثرت ہوگی، زبان ہے بھی بے حیائی کی ہا تیں کھے عام صادر ہول گی اورلوگ اس کو معیوب نہ بھیں گے اور بے حیائی کے کام بھی کھلے طور پر ہوں گے اورلوگ کوئی شرم و حیا محسوس نہ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ شائی لائڈ جائی کرنے ہے کہ آوی نہ کہ میں ایک فرمایا کہ ' ولدالز نا کی کثر ت ہوجائے گی ہوتی کہ آوی نہ کی داستے میں عورت پر چڑھ جائے گا ہو ان لوگول میں سب سے ہمتر اوراجی آوی بول کے گا کہ است کی اس کے گا کہ است کی باتن اور جے ہوتا کہ آوی بول کے گا کہ است کی باتن اور جی ہوتا کہ آم راستے سے ذراہ شکر میں کم کر لیتے ایا (۲)

آج جوبے حیائی ورفواحش کا منظر خصوصا شہروں ہیں نظر آتا ہے، وہ ای پیشین گوئی کا مصداق ہے، بزاروں اور سرکوں اور بس او وں اور ریلوں ائرر بلوں اور بسوں اور ریلوں اور بول کی جب زوں میں مردوں اور جورتوں کا بجر ، شداختلاط اور بے حیائی کا مظاہرہ جس طرح ہورہا ہے ، کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ اس کی نقعد بی ہے اور ریہ بے حیائی ور بدز بانی ؛ یعنی فحش کوئی ، روز بدروز ترتی کرتی جار ہی ہے ، نوجوان بڑکوں میں فحش کوئی اس قدر عام ہورای ہے کہ اس کفتل کرنے کی ہمی ہمت نہیں ہوتی بعض اوقات بسوں میں یا کہیں سفر کے موقع پر ہوٹل وغیرہ میں نوجوان لڑکوں کی فخش گفتگو کان میں یو جوان لڑکوں کی فخش گفتگو کان میں یو جوان لڑکوں کی فخش گفتگو

غرض یہ کہ اللہ کے نبی حالی لاہ جائی کے جو پیشین کوئی فرو ئی ہے، وہ پوری طرح ظاہر ہور بی ہے اور آ کے مدمعلوم مزید کیا کیا ہوگا ؟

<sup>(</sup>١) فيض القدير ٣٨٥/٢

<sup>(</sup>۲) المستدرك. ۲۲۳/۳ الطبراني في الأوسط ، ۱۳۵/۵ امجمع الزو لد ، ۱۳۹/۵ وقال ، فيه سيف بن مسكين، وهو ضعيف .

## ۲-تطع رحی

دومری چیزعلا، ت قیامت میں سے 'قطع رحی' بیان کی گئی ہے؛ یعنی رشتوں کا تو الیما؛ حالال کہ رشتے کے تو از نے پر سخت وعیدیں بیون کی گئی ہیں اور قرآن پاک میں بھی اس کی خدمت بیان کی گئی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کی خدمت بیان کی گئی ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کی خدمت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی الافیا علی کو بیوز نے گا اور جس نے جھے تو اوا اللہ اس کو تو از ہے گا۔ (۱)

ایک حدیث میں ہے کہ قطع رحی کرنے والہ جنت میں داخل ندہوگا۔ (۲)

ایک حدیث میں ہے کہ قطع رحی کرنے والہ جنت میں داخل ندہوگا۔ (۲)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم ہو، ان پر اللہ کی رحمت ناز ل نہیں ہوتی۔ (۳)

زیر سرقیاء جس میں ہے کہ جس قوم میں قاطع رحم ہو، ان پر اللہ کی رحمت ناز ل نہیں ہوتی۔ (۳)

ایک اور حدیث بیل ہے کہ جس توم بیں قاطع رہم ہو، ان پرانندگی رحمت نازل ہیں ہوئی۔ (۳)
غرض ہے کہ قطع حی اور دشتہ تو رُنا اسلام بیں بہت بڑا گن ہے اور اس پروعید آئی ہے؛ گرآج ویکھا
جاسکتا ہے کہ دشتہ داری رسکتی کا نام ہوگیا ہے، آپس اختلافات اور نزاء ست اس قدر کثر ت سے
جاسکتا ہے کہ دشتہ داری دسکتی کا نام ہوگیا ہے، آپس اختلافات اور نزاء ست اس قدر کثر ت سے
جی زائد عرصے میں ہوتی
ہے اور سے مال ہے کہ دشتہ داری دشتہ داری ہی ہی تھی نیس اور پہچا نے ہیں، تواید او تکلیف رس ٹی اور
لڑائی اور نساد کے سوار شتہ داری کا ہم چھ حاصل ہی نہیں ؛ میصورت حال انتہائی خطر ناک ہے۔

## س-بدخلقی

جیںا کہ اوپر تخریج حدیث میں ذکر کیا گیا،اس حدیث کی بعض روایات میں بدخلقی لینی بدا خلاقی کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آخر کی زمانے میں ہدا خلاقی زیادہ ہوجائے گی اور آج یہ بات بھی کثرت سے چیش آر ہی ہے۔

۳-برای<sup>ر</sup>وسی

" دیعنی برایزوی" بعض روایات بین اس کا بھی ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپس بین

<sup>(1) -</sup> المسلم. ٢٥١٩، ابن أبي شيبة :٢٥٨٩٤، قر دوس الغيلمي:٢٨٦/٢

<sup>(</sup>٢) البخاري:۵۹۸۳،المسلم ۲۵۲۰مو از دالطمان ۲۵۳/۳۰،الترمذی ۹۰۹۱۰جامع - معمر ۱۱/۳۵۱۰ الطبراني في الأومنط ۲۵۳/۳، أحمد ۱۱۱۰۰مميدي:۱/۳۵۲، أبو داؤ د:۱۹۹۲

<sup>(</sup>٣) الأدب المقرد ١/٢٦/١نو ادرالأصول: ٣١/٦، ديلمي: ٥٥/٥

ی واج ہوگی ایک دوسرے کے لیے ہرے اور بدخلق ہوجا کیں گے؛ حالان کہ پروی کو دوسرے کے لیے اچھا اور فائدہ مند ہونا جا ہے؛ اسمام بیں پروی کا بہت براحق بتایا گیا ہے؛ یہاں تک کہ انقد کے نبی طابی لابید کرنے کی حال اللہ کا بیارے بیں مرابر دھیت کرتے ہی صابی لابید کرنے بارے بیں مرابر دھیت کرتے دے بہاں تک کہ بین المیان کیا کہ جرئیل بھلان کو براث میں بھی حصد دار قرار دے دیا جائے گا۔(۱) میں بہاں تک کہ بین کہ بیارے کا درا) مراب کے برکس پڑوسیوں کو تکلیف و بنا ہاں کے جن کو پا ال کرنا ہاں ہے بدسمو کی کرنا ، ایک رواج ہوگیا ہے اور آپس میں لڑائی اور جھڑے ہے مام ہوگئے ہیں ، کو یا قیامت کی بینشانی بھی آج یا گی جارہی ہے۔

#### ۵-وُعُول وتَحوُّت

حطرت ابو ہر میں ایک اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے اس حدیث میں بیاضافہ بھی آیا
ہے جبیا کہ و پر عرض کیا گیا، 'وُغول" ہلاک ہوں گے اور 'نتحو ہت' غالب ہوں گے اور خود
وعول و تحوت کی غیر بھی نبی کریم صلیٰ لانہ علیٰ کرنے کم نے فر ان ہے کہ وُغے و ن "شریف' اورا ہے
لوگ ور تسحوت "رویل' وولیل اور خیل اور جی ایس ؛ مطلب بیہ ہے کہ آخری دور میں شریف اوگ
مرج کمیں کے اور ذیل اور رویل اور خلے لوگ غالب اور ہر چیز پر قابض ہوج کمیں کے اور بخاری
نے کتاب اکن میں حضرت ابو ہر میرہ و کھی اس کے ایس کہ تسحوت و عول پر غالب ہوجا کمیں
ہوجا کمیں

غرض یہ کہ قیامت کے قریب ایک تو استھے لوگول کواٹھالیہ جائے گا اور وہ مرجا کیں گے، جیسا کہ حدیث نمبر: ۵ میں گذرااور بر بے لوگ رہ جا کمیں گے اور وہ باتی الچھول پر غالب ہوجا کمیں گے۔ بیہ صورت ِ حال بھی آج واضح طور پر وکھائی ویٹی ہے کہ نیک ہوگ کم رہ گئے اوران کی آ واز پر فاسق وفاجرلوگوں کی آ واز غالب ہوگئی ہے، علی ،صلحاء اہل دین ، واہل ممارس ،سب پر فاسقوں ، فاجروں

<sup>(</sup>۱) البحارى:۱۰۱۳،التسجيع لابن حبان ۲۲۵/۲،هواردالظمان. ۲۸۵/۱، التوملي: ۱۹۳۲، البهقي: ۱۳۲۵، أبوداؤد. ۵۱،ابن ماجه ۳۲۲۳، البزار: ۱/۱۲۱، الطبراني فيالأوسط ۲۰۱/۱، أحمد:۵۵۷، حميدی ۲۰۰/۱، مسند إسحاق: ۱۹۰/۱

<sup>(</sup>٢) الكين ١٨٥٩/١ والطبراني في الأوسط ١٢٨/١

اور نکے لوگوں کا تسلط ہے، مساجد ہیں دیکھیے اس کے ذمہ دار بھی ہے۔ ین وغلط کار، ہدار سی پھی اسے بی توگ حاوی ، دین تحریکوں اور انجمنوں پر بھی انہی کا تسلط اور رہی سیاست، تو اس پر جرجگہ ایسے بی نکے اور بدیجنت موگوں کا قبطہ ہے اور اہل دین کی کوئی آ واز سی بین جاتی ، حتی کہ اسلای مملکت کے نام سے جن ممالک کا وجود ہے ، وہاں اسلام اور اہل اسلام نہایت مظلوما نہ حالت میں بین ، دکھ وے کے لیے بچھ امور دینیہ کا مظاہر ہ تو وہاں ہے ، گرحقیقت کے لحاظ سے اسلام واہل دین کی بھی تیں ، دکھ وے کے لیے بچھ امور دینیہ کا مظاہر ہ تو وہاں ہے ، گرحقیقت کے لحاظ سے اسلام واہل دین کی بھی تیں ، در ہاں کی صورت حال اس سلسے میں زیادہ تشویش ناک ہے اور وہاں مغربی نے ان پر ابنا تسلط قائم کرایا ہے ؛ اس کی بیشین گوئی مغرب نے ان پر ابنا تسلط قائم کرایا ہے ؛ اس کی بیشین گوئی کرتے ہوئے علامت میں اس کا ذکر کیا گیر ہے۔





المنتابة المنت على الناس ذمان المنكان المناف ويه الصادق ويصدق ويمان الكاذب ويكالم المنت الأمين ويوت من الناس بالله في ويشهد المرع ولم يستشهد ويتعلف و إن لم المستخلف و يكون المعتمد ويتعلف و إن لم المستخلف و يكون المعتمد الناس بالله في المن لكع المن لكع لا يومن بالله ورسوله. > من المنتخف و يكون إليان المان عن الكفيا لكع المن لكع المن لكع المام المعتمد الماد المان عن الماد المان المن عن الماد والماد المنت والماد المنت والماد والماد المناس وفي المام عن الماد والماد المناس كالمال والماد والماد والماد والماد المناس ا

## تجزيج وشرح

اس مدید کو حضرت ام سمد علی سے طرائی نے اپنے اسم عجم الاوسط: (۲۸/۸) یس اور الم معجم الاوسط: (۲۸/۸) یس اور الم معجم الکیسو: (۲/۸۲۳) یس اور بخاری نے اپنی تساریخ الکیسو: (۲/۸۲۳) یس اور بخاری نے اپنی تساریخ الکیسو: (۲/۸۲۳) یس اور بیشی نے مجمع الزوائد: (۱/۵۵۵) یس روایت کیا ہے اور امام طوادی نے اس کا آخری جملہ " یکوں اسعد الناس مالمدنیا النے "معانی الآثار (۲۳۲/۲) یس روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے روایول میں ایک راوی " عبداللہ بن صدیح" کا تب اللیث بین، ان کے بارے شی معانی آرام تناف بین این معین آرام تناف بین این معین آرام تناف بین این معین آرام الاور سعید بن عفیر آرابوزر می وغیرہ محد تین نے بات کی تو یتی کی ہے اور اکثر علمانے ان کو ضعیف کہا ہے۔ ویکھو: تہذیب المتہذیب المتہذیب معیم ہوا کہ ان کی حدیث موگی چنال چابوذر عدید ان کو حسن الحدیث قرار ویا ہے۔ (کھائی النہذیب)

## حبحوني كوابيون كأدوردوره

اس صدیت کے پہلے چارجملوں ؛ یتی "بیک الب فید السدادق ویصدق فید الکاذب ویسعون الأمیسن ویسل تسمن المخائن " کی تشری دوسری عدیث کے تحت کر ریکی ہے، دہاں دیکھاجائے۔ اس کے بعداس عدیث میں مزید تمن علامات وفتن کاذکر ہے "ویشھ السدء ولم بستشھد" ( یعنی آدی بغیر گوائی چاہے ، خود گوائی دے گا) ایک اور مدیث میں ہے کہ آپ صلی الفلاجائی ہے نے فرمایا کہ میراز ماندسب سے بہتر ہے ، پھراس کے بعد کا ریکس کے بعد کا ریکس کے ایک کا ماند بہتر ہے ، پھرا کے دور کے کہ ہونے کو پہند کر ایک کا دارہ وئے ہونے کو پہند کر ریکس کی اور طلب کرنے سے بہتر ہے گی ، جوائی دے گی۔ (۱)

اورا کیک صدیث میں یوں ہے کہ پھر جھوٹ تھیل جائے گا جتی کہ آ دمی بلاطنب گوا ہی دے گا اور قسم کھائے گا۔(۲)

اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کم وقاضی کی عدالت ودربار میں اپنے ناجائز مطالبات اور باطل دیموں کو موانے اور البیل ایک کا مطلب یہ ہے کہ جا کم وقاضی کی عدالت ودربار میں اپنے ناجائز مطالبات اور باطل دیموں کے اور بغیر قاصنی وجا کم کی طلب کے جھوٹی کو ابی و بینے والے کو ابی و بین گے اور باطل دیموں کو منوا کمیں تھے۔
اس تشریح سے وہ تعارض تمتم ہوگیا ، جو بیک دوسری حدیث اوراس صدیث میں بدظا برمعلوم ہوتا ہے ، وہ یہ کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی طابح رہ کھی نے فرد یا کہ

اس صدیت سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ طلب سے پہلے شہادت وگوائی دینا انچھا کام ہے اوراوپر کی حدیث سے اس کا نُر ااور علاء ت قیامت میں سے ہو نامعلوم ہوتا ہے، مگر جو ری تشریح سے میہ تعارض رفع ہوگیا، جس کا حاصل میہ ہے کہ اوپر کی حدیث جموثی گوائی کے بارے میں ہے اور میہ

<sup>(</sup>۱) الترمذي:۲۱۲۵

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ٢٣٦٣، الطحاوي: ١١٨ ، أحمد ١١١٢ ، بالفاظ مختلفة

<sup>(</sup>٣) التسرماني ٢٠٠٦،السمسلم ١٣٩٣٠/إبوداؤد-٢٥٩١،ابسنِ ماجة: ٢٢٣٧، أحمد ٢٢٩٨٠، مالك-٢٢٩٥ الطحاوي-٢١٣٣

**32=3=3=3=3=3=3=3=3=3=3=3=3=3** 

حدیث کی گواہی کے بارے میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب شہ دت دینے کا موقعہ ہو، تو کی بات کی گواہی دے دے اور اس میں بحل نہ کرے۔

امام ترندی رحمیٰ لاینگ نے اہلِ علم کے حوالے سے ان دونوں احادیث کی تشریح فرمائی ہے۔ (۱) اورامام طحاوی رحمیٰ لایدگا نے بھی بھی فرہ یہ ہے۔ (۲)

اورا ما مودی رحمی الفری کے شرح مسلم بی اس حدیث کی شرح بیس طویل کلام کیا ہے اہل علم حضرات کے لیے ہم یہاں ان کا کلام نقل کرتے ہیں ، حاشیے براس کو ملاحظہ فرما کیں۔ (۳)

"خبر الشهداء من ياتي بالشهادة قبل أن يسالها" قال النووي وعالانا وفي المراد بهذا المحديث تاويلان الصحيحة واشهرهما تاويل مالك واصحاب الشافعي ومرة إله أنه محمول على شهادة الإنسان انه شاهد فيأتي إليه ، فيحره بأنه شاهد فيأتي إليه ، فيحره بأنه شاهد والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة و ذلك في غير حقوق الآدبين المحتصة بهم فعما تقبل فيه شهادة الحسبة المطلاق والعنق والوقف والوصايا العامة والحدود و تحو فلك الحمن علم شيأ من هما النوع وجب عليه وقعه إلى القاضي وإعلامه به والشهادة قال الله تعالى (وأقيموا الشهادة للأنه) وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة الإنسان الإيعلمها أن يعلمه باها أمانة له عسده وحكى تاويل ثالث: أنه محمول على المجاز والعبائغة في أداء الشهادة بعد طلبها الاقبله علماء مكما يقال:"الجواد يعطي قبل السؤال" اي يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف، قال العلماء وليس في هذا المحديث مساقصة للحديث الأخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل ان يستشهد في قولم بأيل المحاب منه النامي أنه محمول على من معه شهادة الآدمي عالم بها فياتي فيشهد بها قبل أن تطلب منه النامي أنه محمول على من معه شهادة الأول العلماء هذا تأويلات أنه محمول على من منه النامي أنه محمول على من بشهد لقوم بالجنة أو المار عن غير توقف و هذا وعيش و الله الشهادة والرابع أنه محمول على من بشهد لقوم بالجنة أو المار يتنسهد و وقال الشهادة والرابع أنه محمول على من بشهد لقوم بالجنة أو المار عن غير توقف و هذا طبعف و الله أعلم. وشرح مسلم للنووي عقالية: 1 (٢٥/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) ديكهو. التومذي ٢٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) شرح معانی الآثار. ۱۳۲

<sup>(</sup>٣) ان دوا عادیث کی تطبیق علی علامہ نووی رح نے الفائل نے جو نکھ ہے، دہ یہال اہلی علم کے لیے عربی میں نقل کیاجہ تاہے ملاحظ فرمائیں

اس ہے جھوٹی گواہی اور کراہے کی گواہی کا حرام ہونا ٹابت ہواا در بحض احادیث ہیں جھوٹی م کوائی کو' ا کبرالکبائر''؛ لیعنی بڑے گنا ہوں میں ہے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔(۱)

اورآج کل انتخابات کے موقعے پر جو پیپول کی بنیاد پر دوٹ ڈالا جاتا ہے، بیکھی اس صدیث کا واصح مصداق ہے؛ کیوں کہ ووٹ بھی ایک گواہی ہے،امید دار کے حق میں کہ بیآ دی قابلِ وثو ق اور دیانت دارا در قوم دملت کے لیے سجاخادم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اگر نا قابل کے تل میں ووث و بر عمیا بنو به جھوٹی محوامی ہے اور آج ساس عہدوں پر زیادہ تر نا قابل اور بد بخت لوگ ہی آئے ہیں، ان کے حق میں گواہی جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آج امت اور قوم کی جو تباہی ورسوائی و کیھنے میں آر بی ہے ، بیدوراسل انہیں سیاسی کھلاڑ بوں کے سیاس کھیل کا بتیجہ ہے ، جن کو ودٹ دے دے کرلوگ جمّاتے ہیں اور وہ جیتنے کے بعد قوم وست کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ (ووٹ کی شرعی حیثیت پراحقر کامفصل مضمون ہے،جس میں اس پرسیرحاصل بحث کی تھی ہے )ای طرح مجمونا مرفیفیکٹ وسند بھی اس زمرے میں شامل ہے، اسکولوں، کالجوں اور یو نیورسٹیوں اور سرکاری وغیرسرکاری دفاتر میں اس کی بڑی کثرت ہے کہلوگ روپ خرج کر کے جھوٹا مرمیفیکٹ بناتے اور عہدول ومنصبول مر فائز ہوج تے ہیں۔ یا در کھنا جاہیے کہ بیسب باتنر قیامت کی عدمات میں ہے ہیں، جن کاظہور کھی آگھوں ہور ہاہے۔

حفوثى فشم

۲-''وبىحىلف ولىم يستحلف": (لوگتم كھاكيں ہے، ببكران سے تم كامطاليہيں ہوگا) یعنی بغیرطلب فتمیں کھا کیں ہے،اس سے باتو جھوٹی فتم کھانا مراد ہے کہ لوگ روہے ، پیے لے کرجھوٹی قتمیں کھائیں ہے۔(۲)

بابر مراد ہے کہ ہر بات پر بد وجہ شم کھا کیں سے، امام طحاوی رحمہ الان فرماتے ہیں کہ '' پیچی مکرده سهے که زیاوه قسمیں کھائی جا کیں'۔(۳) معلوم ہوا کہ بعض وگ ، جو بلا ہوجہ تسمیں کھاتے ہیں ، یہ بھی علامات قیامت میں ہے ہے۔

<sup>(</sup>۱) البحاري. ١٩٤٢م المسلم. ٢٦١م الترمدي. ١٠١١م النسالي: ١٠١٥م أحمد. ٢٢٢٢٦

<sup>(</sup>۲) الطحاوي ۲۴۰/۳

<sup>(</sup>٣) الطحاري ٢٧٤/٢

### <del>حلاحلاحلاحلاحلاحات</del> کے انگری اس کے انگری کریٹریں کے انگری کریٹریں کے انگری کریٹریں کے انگری کریٹری کریٹری کریٹری

د نيابرذ كيل لوگون كاتسلط

" ويسكسون السعد المناس بالدنيا لكع بن لكع الايؤمن بالله ورسوله" (يعني آخرى زمانے ميں ونيا كے لئاظ سے سب سے زيادہ خوش بيش وہ آوى ہوگا ، جو با يمان ذليل وكما ہوگا اور ذليل دنكے كى اورا دہوگا ) يعنى اس كائما بين خاندانى ہوگا۔

ایک حدیث میں فرمایا گیاہے کہ دنیااس وقت تک ختم نہ ہوگی ، جب تک کہ ذلیل بن ذلیل کے قبعنہ میں دنیانہ ہوجائے۔(۱)

اورا یک دوسری حدیث بیس اس طرح فر ، یا گیا کہ قیا ست اس وقت تک قائم نہ ہوگی ، جب تک کہ ذلیل بن ذلیل دنیا کے لی قلاسے تمام لوگول میں سب سے زیاد ہ خوش عیش نہ ہوجائے۔(۲) اورا بن حیان مرحم نالانی نے حضرت الس بھٹا ہے بیالفاظ نقل کیے ہیں

الاتنقضي اللنيا حتى تكون عند لكع بن لكع (٣)

أيك حديث من حضرت الوور الكل يديا فاظروايت كي كي بن

لاتقوم الساعة حتى يغلب على اللنيا لكع بن لكع. (٣)

اس قسم کی متعددا حادیث ہیں، ان کا مطلب رہے ہے کہ آخری زونے میں سب سے زیادہ مال ودولت والا اور دینوی عیش وعشرت والا اور اعلی منصب والا اور دینوی مور میں تھکم چلانے والد، وہ آ دمی ہوگا، جو ذکیل ور ذیل اور نکما ہوگا اور اس کا باہی جھی ذلیل ونکما ہوگا۔ (۵)

علامها بن رجب حنبلی رحمَیُ اللهُ یُن نے ' جوسع المعلوم والسحکم'' میں ان کی تشریح میں فرمایا کہ

ان ساری احادیث کامضمون ، جوقیا مت کی علامات میں ذکر کیے محمی ہیں ، ایک

<sup>(</sup>۱) أحمد ۸۳۲۲

<sup>(</sup>r) أحمد .٣٣٠٣ التومذي .٢٠٠٩

<sup>(</sup>۳) صحیح این حیاں ۱۱۲/۵.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط ٢٥٤/٣ ، الوهد للإمام أحمد: أ/ ٩٥

<sup>(</sup>٥) تحقة الأحوذي. ٢/٢٥٣

بات كى طرف اوشا ہے كہ كام اور معاملات، نا الى وكوں كے سيرد كيے جا كي سے؛ جیرا که صدیت میں بی کریم طای لا جلد کرسکم نے فرو یا تھا جب کدکس نے آب ے قیامت کے بارے میں یوچھاتھا کہ إِذَا وُسَّدَ الْأَمرُ إِلَى غَيْرٍ أَمْلِهِ فَانْتَظِرٍ المئسساعَةَ (جب معامدات اور ذمه داريان غيرا الراوكون كيرير دك جائے لگيس اتو قیامت کا نظار کرو) کیوں کہ جب نظمے بدن ، نظمے پیر بکریوں کے چرانے والے جو کہ اہل جہل و جفا ہیں بلوگوں کے سردار اور اہل دولت واموال بن جائیں سے بحق کہ عمد رات بنا کراس پر فخر کریں گے، تو اس ہے دین دونیا کا نظام فاسد ہوجائے گا؛ كيول كداكرلوگول كيسرداروه جوج كيم كے، جوفقير وختاج منے اوروه لوگول برحاكم بن جا کمیں کے بخواہ ان کی پر حکومت عام ہو یا بعض چیز وں برخاص ہو ہتو وہ لوگوں کوان کے حقوق ادانه كرسكيس مر بل كه افي ليه اس مال كومخصوص كرليس مرح، جس م انھوں نے بہتسلط حاصل کیا ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ جاال بھی ہوں اور بے مروت بھی ہوں، تو ان ہے دین بھی فاسد ہوجائے گا؛ کیوں کہان (جیسول) کونوگول ک دی اصلدح وزبیت کی قرند ہوگی اور ندان کی تعلیم کی قکر ہوگ ؛ بل کدان کی قکر دیکن تو ماں کی مختصیل اوراس کو ہڑھانے میں ہوگی اور وہ اس کی بیرواہ نہ کریں ہے کہ کونسی چیز ے بوگوں كا دين قاسد ہور إب اور نداس كى يرواه كريں مے كدكن كن حاجت مندوں کے حقوق یا، ل ہورہے ہیں۔(۱)

آج دنیا کی صورت حال برنظر ڈالیے، تو اس حدیث میں بیان کردہ نقش ماف دکھائی دےگا کہ انتہ کی ڈلیل ورڈ بیل تم کے ہوگ، جو ندالقد پرائیان رکھتے ہیں، ندرسول پر، و نیا کے مالک بن بیٹے ہیں اوراہل علم واہل دین کو ہرجگہ ہے بے ڈل کرنے کی کوشش اوراہل علم واہل دین کو ہرجگہ ہے بے ڈل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اوراہل میں ہتو امریکہ نے سارے میں لک پراپنا تسلط جمالیا ہواور سارے اسلامی مجا لک اس کے محکوم دغلام ہے دکھائی دیتے ہیں اورامریکہ جو جاہتا ہے، سارے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پوری دنیا میں سازشوں کاجال بچھا رکھا ہے، نافذ کرتا ہے اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پوری دنیا میں سازشوں کاجال بچھا رکھا ہے، سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے، سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے، سازشوں کا جال بچھا رکھا ہے، سازشان مرکی صدر ''بیش'' (BUSH) ہے جو بہت صدیک کے بن لکے کا مصداتی ہے۔ واللہ اُعلم ہے۔

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم :١٣٣/١



د یاتی عَلَی السَاسِ زَمَانَ اَلصَّابِرُ فِیْهِمْ عَلَی دِیْدِهِ کَا الْقَابِضِ عَلَی الْجَعْرِ »
 مَثَلَ خَجَنَیْنَ الوگول پر ایک زماندا ہے گا جس میں اپنے وین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال الیں ہوگی جیسے کوئی شخص آگ کے انگاروں ہے تھی ہمرے۔

# تجريج وشرح

السحديث كوامام ترقري في المي سن المساب السفت من برقم: (٢٢٦٠) اورديلى في الفو دوس. (٥/ ٥٣٣) من "المصاب على ديسه له أجو خمسين فيكم" كاضاف كم ساته روايت كيا به اورتر قدى كوال سه كنو المعمال: (٥٥٣١) من اورسيوطي في ساته روايت كيا به اورتر قدى كوال سه كنو المعمال: (٥٥٣١) من اورسيوطي في ما معنور: (٩٩٨٨) من اورعار مرجلو في في كنف المنخفاء: (٣٢٣٣) من المن كيا به معنوم بونا جا به يده يث امام ترقدي كو يده يث امام ترقدي اور رسول الله على لا يجي المام ترقدي كي من من من من من المن المنظرة المنظرة المنظرة المنافقة المنظرة المنافقة ال

ال حدیث کوا مام سیوطی نے المجامع الصغیر میں درج کر کے من ہونے کا اشارہ دیا ہے اور علامہ مناوی نے اس پرسکوت کیا ہے (فیض القدیر: ۲/۲۵۲) اس حدیث کے ایک راوی ''عمر میں شرک'' کو بقض نے مشیف قرارہ یہ ہے 'آمرا مام بخاری نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہسو مقارب المحدیث (علل التو صذی للقاضی ۱/۳۲۹ التهدیب: ۲۳۲/۳) اورا بن حہال نے ان کو کتاب الشقات. (۱/۵۱) میں ذکر کیا ہے۔

میں کہنا ہوں کداس صدیت کی تائیدایک اور حدیث ہے ہوتی ہے اور وہ اس حدیث کی شاہد ہے، جس سے اس حدیث کاضعف منجبر ہوجا تاہے، چناں چہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے ایک لبی حدیث میں میہ بھی جمعہ آیا ہے کہ نبی کریم رسول اللہ صَلَیٰ لِفَیْ الْہِوَرِیْسِ کَم نے فرمایا کہ " المستمسك يومنذ بدينه ،كالقابض على الجمر ؛أوقال: عبى الشوك" (يعنى السوك" (يعنى السوك" (يعنى السوك" (يعنى السوك السوك السوك السود السادة على الموالية السود ا

# دین کے لیے مشکلات کا پیش آنا

اس حدیث کا حاصل ہی کہ آخری زمانے میں دین پر چلنا اور اس پر قائم رہنا، اس قدر مشکل ہوجائے گا، جیسے آگ کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس زمانے میں کا فروفاسق اور سرکش وجد بین لوگول کا ہر طرف غلبہ ہوگا اور وہ اہلی ایمان واہلی دین کوست نمیں ہے ، پر بیثان کریں گے اور ان پر قائم رہنا آسان نہ ہوگا ، ہر سرکش وجہ سے ایمان پر قائم رہنا آسان نہ ہوگا ، ہل کہ ایس سخت اور مشکل ہوگا ، جیسے آگ کو قعامن مشکل ہوتا ہے۔

عدامہ طبی رحمہ خالانے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ،حدیث کے یہ معنی ہیں کہ جدامہ طبی رحمہ خالانے اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ،حدیث کے یہ معنی اس رکھتا ،اس جس طرح آگ کو تھا منے والا ہاتھ کی جلن وسوزش پر صبر کی قدرت نہیں رکھتا ،اس طرح دین دارآ دی تا فر ، نیوں اور گنا ہوں کے غلبے اور فسق و فجو ر کے بھیلنے اور ایمان کے ضعیف ہونے کی وجہ ہے وین پر قائم رہنے کی قدرت نہ یہ ہے گا(ا) محمراس ہے بہتر بات علام علی القاری رظائہ لاف کے فرمائی کہ

حدیث کے معنی بہ ظاہر میہ ہیں کہ جس طرح سخت صبراور مشقت کے قس کے بغیر آگ کو پکڑ ناممکن نہیں ،ای طرح اس زیانے میں اپنے دین کی حفاظت اور خودا ممان کا تحفظ ، بغیر صرعظیم کے ہوئییں سکتا۔ (۲)

غرض یہ کہ کفرواہل کفراورفس واہل فسن کااس قدرغلبہ ہوگا کہ بغیر صبر دخل، دین پرکوئی قائم نہ رہ سکے گا جمر جواللہ کے بندے ایسے زمانے میں بھی صبر وحمل کا دامن نہیں جھوڑیں سے اور ہر طرح کے مصائب اور تکالیف کو ہرداشت کر کے اور جان و مال وعزیت و آبر وکو خطرے میں ڈال کروین

<sup>(</sup>۱) تحقة الاحوذى ۲۸/۲۵

<sup>(</sup>٢) مرقاة ٩/٠٥٥

برقائم رہیں کے ان کے لیے براا جروثواب ہے؛ چنال چہ ' دیسی' کی روایت میں ساضافہ بھی ہے کہ آپ طای (فدہ بلیکر شبخہ نے فرمایا کہ اس زمانے میں دین برقائم رہنے والے کوئم میں کے بی س آ دمیوں کے برابرا جروثواب کے گا۔ یہ آپ طای (فدہ بلیکر شبخہ نے صحابہ بھی سے خطاب کر کے فرمای ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بی س صحابہ لافنی (لائم حمد کے مل کے برابراس کوثواب مے گا اور حضرت انس کھی ہے ایک لمی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی لائد جرابر کے فرمایا کہ اس فی ہے ایک بی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی لائد جرابر کے فرمایا کہ اس فی ہے ایک بی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی لائد جارب کو کا اور حضرت انس میں بر چلنے والدا ایسا ہوگا جیسا کہ گ کو کھڑنے والدا اور دین کو تھا سے والے ایس کے برابر ہوگا۔ صحابہ بھی نے بوچھا کہ ہمارے بچاس کے برابر ہوگا۔ صحابہ بھی نے فرمایا کہ تمہ رے بچاس کے برابر اج کے برابر یا ان کے بی س کے برابر؟ آپ طائی (فدہ بلیکر سیلم نے فرمایا کہ تمہ رے بچاس کے برابر اج کے ایس کے برابر اج کے ایسان کے بی س کے برابر؟ آپ طائی (فدہ بلیکر سیلم نے فرمایا کہ تمہ رے بچاس کے برابر اج کے ایسان کے بی س کے برابر؟ آپ طائی (فدہ بلیکر سیلم نے فرمایا کہ تمہ رے بچاس کے برابر اج کے ایسان کے بی س کے برابر؟ آپ طائی (فدہ بلیکر سیلم نے فرمایا کہ تمہ رے بچاس کے برابر اج کے کیوں کے برابر اج کے گا۔ (۱)

غور سیجیے تو معلوم ہوگا کہ آئ کا دوراس کا مصداق پیش کررہا ہے اور دین پر چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتاجارہا ہے، غیرتو غیر، خودسلمان ہمی دین پر چینے والوں کے لیے مشکلات اور مصائب کھڑے کرتے نظر آتے ہیں ،حتی کہ لیعض جگہ ذمہ داران مساجد (جوعام طور پر انا نیت و خرور ہیں ہتلا ہوتے ہیں ) کی طرف ہے بھی اہل علم وراہل دین کو پریشا نیاں چیش آئی ہیں، رہا غیروں کی طرف سے مشکلات کا بیش آنا ، تو وہ ظاہر ہے اور ابعض احاویث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہیں طرف سے مشکلات کا بیش آنا ، تو وہ ظاہر ہے اور ابعض احاویث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہیں اضافہ ہوتا جا کہ اس ہیں



<sup>(</sup>۱) نوادرالاصول ۳۸۲/۳



« يَسَلُهَبُ السَّسَالِحُوْنَ الْأَوَّلُ الْأَوَّلُ وَيَنْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ آوِ السَّمَرِ كَايُبَالِيْهِمُ اللَّهُ بَالَةً. »

تَرِخَعَنَہٰ : نیک لوگ کیے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں سے جیسا چھٹائی کے بعد روی جویا تھجوریں ہاتی رہ جاتی ہیں ماسے تا کارہ لوگ رہ جائیں سے کہاللہ تعن ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تہجر بیج و شرح

ميه ديث بخارى كتساب الوقاق. ( ٢٢٣٣) اوروارى كتساب الوقاق: (٢٧٦) يمن ب، الفاظ كر يحق تغير كرماته الكوام احر في مند: ( ٢٠٢١) يمني في السنس المكبوئ: (٢٠٣٨) طبرانى في المعجم الأوسط: ( ١٢٣/٣) والمعجم الكبير: (٢٩٨/٢٠) را مبرمزى في المشال المحليث: ( ١٩٢/١) اور بخرى في التساويخ الكبير: (٤/٣٣٨) القطاع في في مسلم المشهاب. ( ١/ ١٩٥) اور الغير في في الآساد و المناني: (٣٣٣/٣) عن روايت كير مي اور حديث كا منح بونا بخارى كي تخريج منا بخارى المنافي المساوية

# نیک لوگوں ہے محرومی کا نقصان

حاصل کلام بیہ کے کہ صالح اور متنی لوگ یک ایک کر کے بیلے ہو کیں گے؛ بینی مرج کیں گے۔ اور دنیا ہیں صرف ایسے لوگ رہ ج کیں گے ، جیسے بو یا تھجور کا بھوسہ ہوتا ہے؛ لینی جو کسی کام کے نہ ہول گے اور انند تعالیٰ ان کی کوئی پر واہ نیس کر ہے گا۔ اس میں ایک لفظ '' حف لفہ یا محف اللہ '' آیا ہے اور دونوں کے مصنے ایک ہی جین ؟ یعنی کمی چیز کا بے کار حصہ یا تیل کا تیجھٹ یا بھوسہ اور ددی چیز یا کم مار لوگ (۱)

<sup>(</sup>۱) ویجمودفشع البازی:۱۱/۲۵۲

مطلب میں کہ قیامت کے قریب صرف بے کارلوگ اور گھٹیامتم کے لوگ رہ جائیں گے اچھوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس کے بعد دیگرے بلا لے گااور ن ردی اور گھٹیا موگوں کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا! یعنی ان کی کوئی قدر و قبیت اللہ کے نزدیک نہ ہوگی۔(۱)

حافظ این جحر زهد النه این می ایا که ایک دوایت میں یہ بھی ہے کہ انہی اوگوں پر قیامت قائم ہوگ اور بیر معوم ہے کہ قیامت شریراور بد بخت اوگوں ہی پرقائم ہوگ اور این بطال رهم الفاق نے فرمایا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نیک اوگوں کی موت قیامت کی علامت میں سے ہاور نیز اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نیک اوگوں کی افتد اکرنا چاہیے اور ان کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان اوگوں میں شامل نہ ہوجائے ، جوان نیک اوگوں کی مخالفت کرتے ہیں ، جن کی اللہ تعالی کوئی پرواہ نیس کر سے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیہ بات ہو سکتی ہے کہ تحری زیانے میں اہل خیرسب کے سب اٹھ جا کمیں گا ورسوائے اہلی شرکے کوئی بی قی نہ در ہے گا۔ (۲)

#### عبرت

اس حدیث سے عبرت لینا چاہے کہ آئ ہمی تقریباً اید دورآ چکا ہے کہ اولیا والتداور مقربانِ فدادی ، علی وسلحا اٹھتے ہے جارہے ہیں اور ان کی جگہ کوکو لَی پُر کرنے والانہیں ہے اور دوسری طرف اہل شرواہل فساد کا غلبہ و کشرت دکھائی دے دہی ہے اور ہرجگہا نہی کا سکہ چل رہا ہے، جس سے تیامت کا قریب ہونا فلا ہر ہور ہا ہے، اس سے قبل کہ اہل شرکا پورا پورا سلط ہواور ان کی شرارتیں وخباشیں مزید ہوں ، اہل فیر حضرات کو خیر ہیں اضافہ اور نیکیوں کی اشاعت میں ہمین مصروف ہونا ہو ہو ہے اور میہ کھنا و کی نیکی میں اضافہ اور ان کی اشاعت ہے مراد ، واقعی خیر و نیکی میں اضافہ اور ان کی اشاعت سے مراد ، واقعی خیر و نیکی ہونا چاہیے ، نہ یہ کھنل دکھا و سے کی نیکی وخیر ؛ آج یہی ہڑی مصیبت ہے کہ میں ، جماعتیں ، جماعتیں ، ترکیبی اور حقیف اوار ہے جب خیر و نیکی کی دعوت واشاعت کا بیڑا اٹھاتے ایمیں ، قرائ میں ایک چیز ہیں شامل ہوجاتی ہیں ، جو نیکی وخیر کوا ہے حقیقی مشہوم سے ہنا کر شرکے ہیں ، وائل کرد ہی تیں ، جس کی وجب نیکی کی اشاعت ، بدی وشرکی اش عت ، موجاتی ہے وائر سے شیل وائر سے شرک کی شرحت ہوجاتی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) فتح البارى ۱/۲۵۲، و ۱۳۵۸ مرق

<sup>(</sup>۲) فتع الباری ال/۲۵۲

اور سیکام عموماً غیر شعوری طریقے پر انجام پاتا ہے۔ مشلہ: برخص جانتا ہے کہ نی زعباوت اور خیر ہے ، مگر کی دکھا وے کے لیے ہوتو، تب یعی خیر ہے ؟ نہیں ہر گرنہیں ؛ بل کہ اب نما زشر ہو جائے گی ،ای طرح دعوت و تبلیغ ، درس تدریس ، دغیرہ امور بھی بھی اس طرح کی خرافات سے مخلوط ہو کر اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں اور وہ او اکد ومنافع ان پر مرتب نہیں ہوتے ، جن کی ان سے توقع کی جاتی ہوتی ہیں کہ وہری بتاعت سالحہ کی تنقیص توقع کی جاتی ہے یا کی جانی چاہے۔ مثل جہلغ ودعوت میں کسی دوسری بتاعت سالحہ کی تنقیص وقو ہین ، دوسرے شعبہ بائے دین و شریعت کی تحقیر یا تر دید، اپنے کام اور اپنے طریقے پر ب جاامرار ، دوسرے طریقوں سے اعراض والکار ، مداری میں ایک مدرسہ کا دوسرے کی مخالف یا ایک دوسرے کی مخالف یا دوسرے کی مزان کی مزان دین کی دوسری بھی اور خیر کی اشاعت کی کام کرنے گئے ہیں ، جوانجائی خطریا کے صورت حال ہے۔

#### أيك رويت

تَنْ يَجْنَبُنَ : نَيك اوْك كذرت بلط جائيس مع اور شك والي باتى ره جائيس مع اور شك والي باتى ره جائيس مع الورشك والي وف مع مين المعروف مع الوكون بين؟ فره يا كدوه قوم ، جوندا مر بالمعروف كرائي ، ندني عن المنكر كرائي -

اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک امر بالمعروف وٹی عن المنکر کا سلسلہ قائم رہے گا، دنیا میں خیر باقی رہےگا اور قیامت نہیں سئے گی!اس ہےا دیرِعرض کیا گیا کہ نیکی اور خیر کی تعلیم وتبلیغ میں اہلی خیر کو پوری طرح کوشاں ہونا جا ہیے۔

<sup>(1) (</sup>شعب الايمان ٢/٩٢/٩٠طبراني في الكبير ١٠٩/٩٠١٠٠٠ الأولياء. ١٣٥/١)



يَكُونُ فِي الحِوالزَّمَان عُبَّادٌ جُهَّالٌ، وَفُرَّاءُ فَسَفَةٌ. تَنْخَجَنَّهُمْ: آخری زمانے میں ہے عمعیادت گذارادر ہے کمل قاری ہوں گے۔ تیخریج وشرح

ال مديث كوما كم في المستدوك (٢٥٨/٣) يمثل رحمة الإيمان: (٣١١/٥) ابوليم تكاثم لله عن حلية الأولياء: (٣٣١/٢) ويلي تكاثم للذ المفودوس: ٢٥٢/٥) اورائن حبان ركنة للذيك في السمجووحين. (١٣٥/٣) يسروايت كيا باوره كم في المستدرك اورسيوطي رغن لايذم فالمحسامع الصغير مساس كوسيح قراروياب بمرعلامه ذہبی رحمی النی اورعد مدمن وی رحمی النی سے ان برروکی ہے؛ کیول کداس کی سندی "بیسف بن عطيه الصفار البصري" أيك راوى ب، جس كم بار بين وجي ترجمة اللفظ في مرايا. "مسجم على ضعفه " يحتى اس كيضعف يرعها كااجهاع ب\_ (ميزان الإعتدال: ١٠/١٠٠) اوراين حبان رَكُمُ الله المجروحين ش الكهاب: "لايجوزالاحتجاج به بحال" ليتى ل يكي كي كي صورت میں احتیاج جائز جیس (المسمجروحین ۱۳۳/۳۱) نیز یکی بن سعید رون الفنا فرماید: "ليس بشي" كهيه يخضين بي اورعمروبن على ترقية النِنهُ في أحد " كتبو الوهم والحطاء" ایں! مگر میں نے ان کو جھوٹا نہیں یایااور میں نے ان سے حدیث لکھی ہے، ابوحاتم ترعن اليذي وابوزرعه ترعن اليذي ووارتطني رعن اليذي فيضعيف قرارويا اور ابوداؤو رعم اليذي ن فرمايا: " ليسسس بنسس " اورنساني رغمة لايدي ودول في رغمة لايدي في متروك الحديث فرمايا (تهلیب الکمال ۳۲۱/۳۳ ) لبذاید دیث ضعیف ب، "البان" نے جواس مدیث کو سلسلة الأحاديث الضعيفه: (١/ ٩٣٩) يس موضوع قرارديا ب،مير يزويك ية تجاوز بـــ

#### جابل عابدا ورفاسق قاري

حديث كامطلب واطلح بكرآخرى زماني مين "عباد جهان " (ليتن جالل عبادت كذار) اور" قراء فسقة "(فاس و بِمُل قارى بور كے ) ديلى كى روايت بى "علماء فساق" آیا ہے کہ بے کمل عما ہوں گے۔اور میدوونوں طبقے وین وملت کے لیے انتہائی خطرناک ہیں؟ کیوں کہ جالل عبادت گذار دین کا سیح علم ندہونے کی وجہ سے بدعات وخرا فات ! مل کہ شرکیات و لغویات میں بنتلا ہوجائے ہیں اورائی جہالت ےان کو دین میں بھی داخل کر لیتے ہیں، پھرایی عیادت کے غرور میں علا نے حق کے فاوی کی بھی مخالفت کرتے ہیں اورا کی ستفل محاذبنا لیتے ہیں اور جولوگ ان کی عبودت ورباضت اور محنت دمجابدے کو دیکھتے ہیں ،وہ ان کے معتقد وج می بن جاتے ہیں اورستفل ایک فرقہ اور جھنا بناییتے ہیں؛ چنال چہ جاہل صوفیا، جوابیے آستانوں اور خانقاہوں میں بدعات وخرافات اورشر کیات میں موٹ ہیں اور ووسروں کوملوث کررہے ہیں، بیہ اس صديث كمصداق بي- بان إجوسوفيا وأتى الله كرمجوب ومقرب بين يجضون في تمريعت مجھی حاصل کیا اورعلم شرع کے مطابق عمل کیاا ورکرتے ہیں، وہ دین کے داعی اورمحافظ ہیں۔ اسی طرح فاستی قراءعها بھی وین وملت کے لیے خطرہ ہیں: کیوں کہان کافتی و فجو راوران کی ہے راہ روی ود نیاطلی ،ان کوبھی وین میں تحریف وتبدیل بر مجھی تاویل وترمیم بر مجھی مذف واضافے پرابھارتی ہےاورمحض اپنی خواہش ہ کی بنیاد پراللہ کے دین کو کھلواڑ بنا پہنے ہیں اوراللہ ے بے خوتی و بے تعلقی ان کو حرام وحل ل کی تمیز ہے محروم کر دیتی ہے؟ اس کیے محض و نیا کے لا کچ اورخو ہشات کی پیروی کی بنام بیاوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اورعوام الناس کوبھی گمراہی ہیں لے جاتے ہیں ؛اس سےاس طبقے کوبھی خطرہ مجھا جاتا ہے۔

صادب بدائه علامه بربان لدين مرغينا في "كووشعر" تعليم المتعلم " مُن الله كي كن إلى: م فساد كبير عالم مُنَهَتك واكبر منه جاهل مُنَمَسك واكبر منه جاهل مُنَمَسك هما في دينه مُنَمَسك هما في دينه مُنَمَسك

تَنْزِنَجَهَیْنَ وین کی ہنگ کرنے والا عالم بہت بڑا فسادہ فتنہ ہادرعبادت گذار جائل اس سے بڑے کرفتنہ؛ جوشفس دین میں ان دونوں کی طرز زندگی کواپنے لیے راہ کل بنائے گاءوہ دین وونیا کے فتنے میں جنلا ہوگا۔



### تجزيج وشرح

اس مدیث کومتعدود مترات بحد ثین نے روایت کیا ہے: این تزیر یہ نے تیج : (۲۸۲/۲) یس این حریات نے تیج : (۲۸۲/۲) یس این تری کے السنسن درائ نے سنن (۱۳۳۸) یس بیش (۱۳۳۹) نے السنسن السکسری : (۳۳۹ میں احمد نے متدبر قم : (۱۲۳۷) ، ابودا و دینے برقم : (۳۳۹ ) ، نسائی نے السسنسن السکسری : (۲۸۷) اور السسجت نے (۲۸۹ ) یس ، این ماج نے برقم : (۲۸۹ ) میں ، این ماج نے برقم : (۲۳۳ ) میں ، این ماج نے برقم : (۲۳۳ ) میں ، امام احمد نے الورع ، ا/۱۹۳ میں ، روایت کیا ہے ۔ بعض نے "من السراط الساعة أن يتباهی "الح کے الفاظ ہے اور موارد پیمن نے "لاتھوم الساعة حتی بتباهی "الخ کے الفاظ ہے روایت کیا ہے اور موارد النظمان میں ایک روایت کیا ہے اور موارد موارد النظمان میں ایک روایت کیا ہے اور موارد النظمان میں ایک روایت کیا ہے الا حادیث المختارة میں اس کی مند کو محج قراردیا ہے۔ النظمان ۱۸ کیا کیا معدد کی نے الا حادیث المختارة میں اس کی مند کو محج قراردیا ہے۔ النظمان ۱۸ کیا کیا معدد کی نے الا حادیث المختارة میں اس کی مند کو محج قراردیا ہے۔

# مساجد پرفخر

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ قیامت کی ایک علامت ہیہ ہے کہ لوگ مساجد بناتے اوراس کو سنوار نے اور زینت سے آراستہ کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، بیا خلاص کی کی اور ریا کاری اور و نیوی عزت وشہرت کی طرف میلان اور جھکا ؤ کا نتیجہ ہوگا،معلوم ہوا کہ مس جد کا بنا نا اور حدود میں رہے ہوئے اس کومضبوط ومشحکم اور خوش نما بنانا، اگر چہ تواب کا کام ہے، مگر بیہ اس شرط سے شروط ہے کہ اظلام کے ساتھ ہو؛ جیسا کہ تمام دین کاموں میں ہی شرط ہے۔
جیسا کہ حدیث میں ہے " إنسما الاعمال بالنباب " اگرا خلاص نہ ہوگا؛ بل کہ فخر و ناز مقصود
ہوگا، تو اس میں تو اب تو گجا بعزید عمّاب وعقاب ہوگا۔ بعض لوگ مساجد پر ابنا نام کندہ کرانے کی
شرط لگا کر کمیٹی کو چندہ وسینے ہیں ، اس طرح کی شرط لگا نا خلوص نہ ہونے کی علامت ہے اور وہی
افخر و ناز اس کا خشاہ ، جس کوعلہ مات قیامت میں شار کیا گیا ہے۔ بال! اگر کمیٹی نے یا کسی ادار سے
کے ذمہ دار نے دوسروں کی ترغیب کے لیے کسی کا نام کندہ کرا کرلگا دیا اشتہار وغیرہ مشتم کردیں ، تو
جائز ہے ؟ مرخود چندہ دہندہ گان کواس طرح کی شرط نہ لگا نا جا ہے۔

غرض یہ کہ جب لوگ مس جدینا کران ہے ایک دومرے پرفخر کریں ہے، تو سمجھوکہ قیامت قریب ایک درآج یہ جات کھوکہ قیامت قریب اور مجد ہے کہ دوری اختیار کریں ، گرمیجہ بنا کر فخر وناز کی یا تیں ضرور کریں گے اورا پی برائی وعظمت کے مظاہرے دوری اختیار کریں ، گرمیجہ بنا کر فخر وناز کی یا تیں ضرور کریں گے اورا پی برائی وعظمت کے مظاہرے کے لیے ڈینگیں ضرور ماریں گے۔ اس کوعلامات قیامت میں شار کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جوافقیار کی کام علامت قیامت میں سے ہو، وہ معصیت اور گناہ ہے، جس پر اللہ کی طرف سے ضرور پکڑ ہوگ ۔ کام علامت قیامت میں سے ہو، وہ معصیت اور گناہ ہے، جس پر اللہ کی طرف سے ضرور پکڑ ہوگ ۔ کام علامت قیامت میں اورا خلاص اورو بنی کاموں میں حصہ لینے والوں کوچا ہے کہ وہ تحض اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں اورا خلاص ولئیں۔ کی بنی و پر ویٹی کام کرنے کی فکر کریں۔



عَنُ أَبِي هُرَيُوَةَ عَنَظُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَىٰ لِيَعَلِدُوسِكُم : صِنْفَان مِنُ أَهُلِ النَّادِ لَمْ اَرَهُمَا: قَوْمٌ مَّعَهُمُ صِبَاطٌ كَأَذُبَافِ الْبَقَرِ، يَضُوبُونَ بِهَا النَّاسَ؛ وَبِسَاءٌ كَاسِيَاتُ عَارِيَاتُ مُعِيْلاتُ مَاثِلاتٌ مَاثِلاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسُهِ البُحْتِ المَاثِلَةِ ، لَا يَدْحُلُ الْجَدَّةُ وَلَا يَجِدُنُ رِيْحَهَا، وَأَنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَاوَكَذَا.

ترسَجَنَدُیْ : حضرت آبو ہریرہ ﷺ آل حضرت صلی (افد الیک نیا ہوں کے ) ایک : وہ کروہ ، جن دوجہنی کروہ ایسے ہیں، جن کو میں نے نہیں دیکھا، (بعد میں بیدا ہوں کے ) ایک : وہ کروہ ، جن کے ہاتھ میں نیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو (ناحق) ماریں گے؛ دوم نوع و تیس نیل کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو (ناحق) ماریں گے؛ دوم نوع و تیس نور جوں کہ لباس بہت باریک یاسٹر کے لیے ناکانی ہوگا ، اس لیے وہ ) در حقیقت بر ہد ہوں گی ، (نوگوں کو اپنے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپنی طرف ) ماک کریں گی (اور خورجی مردوں سے اختلاء کی طرف ) ماکل ہوں گی ، ان کے سر (فیشن (FASHON) کی وجہ ہے ) بختی اور نے کو بان جیسے ہوں گے، یعور تیس نہ تو جشت میں واخل ہوں گی ، نہ جشت کی خوشہوری ان کو نصیب ہوگی ؛ صالاں کہ جشت کی خوشہوری وردور دردور سے آرہی ہوگی ۔

# نجزيج وشرح

اس حدیث کوارم مسلم نے برقم: (۵۵۸۲) ابن حبان نے صحیح بی (۱۱/۵۰۰) بیکل نے السع مسلم نے برقم: (۵۵۸۲) ابن حبان نے صحیح بی (۱۱/۵۰۰) السع مسلم السنسن السکیوی : (۳۲۲۰) بیس احمد نے مسئد بیس برقم. (۸۲۲۵) طبر انی نے السع مستحد وس الاوسط : (۲۲۵/۲) بیس ایوایعلی نے مسئد: (۲۱/۳۱) دیلی نے مسئد السف و دوس : (۲۳۱/۱۰) بیس دوایت کیا ہے اور حدیث ترجم ہے۔ (۲۳۲/۱۰) بیس دوایت کیا ہے اور حدیث ترجم ہے۔

بیحدیث معجز ہے!

بی حدیث نی کریم صافی الا فانبوری کے مجزات میں سے ایک فظیم مجزہ اور داائل ہوت میں سے ایک فظیم مجزہ اور داائل ہوت میں سے ایک فظیم مجزہ اور داائل ہوت میں سے ایک قوی ترین دلیل ہے؛ کیوں کہ اس میں آپ صافی الفیجائیوری کے جن دوہ میرے زمانے میں موجود نہیں ہیں ، بعد میں طاہر ہوں ہے، بعینه ای طرح ان کا ظہور ہوا ، اس سے ایک طرف آپ صافی الفیجائیوری کے مجزہ ہوگا ہوہ واکد آپ صافی الفیجائیوری کے خاری کے ایک پیشین کوئی فرمائی اور غیب کی خبردی اور دہ ای طرح کا امرہ واکی جیسے آپ صافی الفیجائیوری کے نے ایک پیشین کوئی فرمائی اور غیب کی خبردی اور دہ ای طرح کی ورسول ہوئے پر دمالت بھی ہوگئے۔ علامہ نو وی رحم کی اور میں اور میں موجود ہیں۔ (ا)

بولیس کےمظالم

ا – اب سنیے کہ وہ دوختم کے لوگ کون میں اوران کی علدمات کیا ہیں؟ ایک فتم وہ، جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے ماتند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اس سے کون مراد ہیں؟ اس لے ماتند کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اس سے کون مراد ہیں؟ اس سلے میں علامہ مناوی رحمٰتی لائنگ نے "فیسن المصادیو شوح المجامع المصادیو" میں قرمایا کہ

صدراول کے بعدایک قوم آئی، جو بھیشہ ایسے کوڑے رکھتی ہے، جن سے (شری)

سزاؤں میں بھی لوگول کو تکلیف بہنچانا قصد أ جائز نہیں، یہ پولیس والوں کے مددگار ہوتے ہیں، جوجلاد کے نام سے معروف ہیں، ان کواگر (امیر کی طرف سے)
مار نے کا تھم دیا جاتا ہے، تو یہ کوڑے مار نے کی مقدار ہیں اور اس کی کیفیت
میں حدمشروع سے تجاوز کرجاتے ہیں اور بسا اوقات ان کوان کی نفسہ نی خواہش اور اس کی فلمانہ فطرت و جبلت مہال تک کا بیجاد تی ہے کہ پنج والے آومی کو ہلاک کرد ہے یا اس کو حدے زیدوا پذاوتکیف دیتے ہیں اور بعض نے فرہ یا کہاس سے کرد ہے یا اس کو حدے زیدوا پذاوتکیف دیتے ہیں اور بعض نے فرہ یا کہاس سے

<sup>(1)</sup> شرح المسلم بما/14٪

مرادوہ لوگ ہیں، جو ظ لم یادشاہوں اور حاکموں کے درواز وں پر پھرتے رہے ہیں اور ان کے پاس کوڑے ہوئے ہیں، جن سے وہ عام بوگوں کو (بادشاہوں کے درواز وں سے) ہمگاتے رہے ہیں۔(۱)

اس تشریح سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر ہے، ان سے مراد کوتوال کے ماتخت کا م کرنے والے جلاد لوگ ہیں، جوکوڑوں کے ذریعے بعض دفعہ مظلوم لوگوں کو ایڈ او تکلیف بہنچ ہے ہیں یا جم مین پر بھی حد سے زیادہ ظلم وتشدد کرتے ہیں یا ظالم بادشاہوں کے دربان مراد ہیں، جوکوڑے لیے عام آ دمیوں کو دربار میں آنے سے بازر کھتے یا بھگاتے ہیں۔

بندے کا خیال ہے کہ رسول ابقد صلی الدی فلی کے کوڑوں کا ذکر اس لیے فرمایہ کہ اُس فرمایہ کہ اُس نرمانے میں بندوق ورائیفل کا وجود نہیں تھا، اگر اس کا ذکر کرتے ، تو لوگ بجھ نہ پاتے ؛ بہذا آپ نے کوڑوں کے ذکر پراکتف فرمایا، ورنہ اس دور کے بعدایجاد شدہ ہتھیار، جن میں رائیفل وبندوق بھی داخل ہیں، وہ سب اس حدیث کا مصدات ہیں اور مطلب بیہ کہ جلادلوگ مختف ہتھی روں سے لوگوں کو بذا و تکلیف پہنچا کیں کے اور حق وناحق ہر طرح ستا کیں کے اور معمولی جرم پر بوی بری مراکس میں ویں کے بہا کہ جرمین کے بہائے غیر بحرم اوگوں پر مزا کیں جاری کریں گے۔

کیا آج کی پولس وفوج پر بیرساری با تیں صادق نہیں آتیں؟ براشبہ بیساری با تیں ان پرصادق آقی ہیں اور موجودہ دور ہیں، جوابل اسلام پر اور اہل ہاری پر و نیوی حکر انوں اور بولیس والوں کی طرف سے زیاد تیاں اور مظالم ہورہ ہیں، بیاس کا واضح مصداق ہیں؛ چناں چہ متعدد ملکوں میں ہے شار معصوم ان نوں خصوصاً مسلمانوں پر حکر انوں اور ان کے جلادوں کی طرف سے مصائب ومظالم کے پیر ڈ تو ڈے ج دے ہیں اور بحر موں کو کھی چھوٹ ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، ''وہو ہتدو پر بیشن' اور ''بر کھی وا' اور ''آر۔لیں۔لین' کی طرف سے گرات ہیں ہونے والے تشد واور وہ شت کردی، جس ہیں ہے شار انسانوں کو جلاکر ف ک کا ڈ ھر کرد یا گیا اور بجوں اور عورتوں اور بولی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہے، جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہیں ہیں جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ ہیں جس کی کوئی نظر تاریخ کا ایک ایسا امیہ کوئی مراب وری کی اور میں بیاں جرم کے مرتکب لوگوں پر آج سک نئیل ملتی بھرات حکومت نے کوئی مراب برم کے مرتکب لوگوں پر آج سک نئیل ملتی ہیں ملتی کوئی مراب برم کے مرتکب لوگوں پر آج سک نئیل ملتی ہوگوں ہوں برآج سے مرتکب لوگوں پر آج سک نئی گرات حکومت نے کوئی مرتکب لوگوں پر آج سک نئی کوئی ہوں کی اور

<sup>(</sup>۱) فيض القديو ١٠٩/٣

نہ منٹرل حکومت نے اس کا کوئی توٹس لیے؛ بل کہ سنٹرل حکومت نے اپنی ہے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک درجے بیں مجرات حکومت کواس قبل وغارت کری کے ننگے ناچ پرشاباش دیتے ہوئے حکومت مجرات کومضبوط کردیا کی نے کہا تھا۔

بم آوا بھی کرتے ہیں او ہوجاتے ہیں بدنام

وولل بھی کرتے ہیں، تو چرجائیں ہوتا

حضرت مولانا محمد احمد معاحب برتاب گرهی مرفزی لاین کاس میں بیل ترمیم فرمائی ہے جو بالکل بجاہے \_ ہم آہ! بھی کرتے ہیں ہو ہوجاتے ہیں بدنام

وہ کل بھی کرتے ہیں،تویاتے ہیں انعام

ائ تغییر کوعلامہ تو وی رحمهٔ الطفی تے شرح السمسلم. (۱۱/۲۷) میں اورسیوطی نے الديباج (١٢٣/٥) يس اختير فرمايا باوراس كى تائيدايك اورحديث سے بوتى ب، جو معرت ابوامامہ علی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی لائد جائے کے فرویا کہ آخری زمانے میں "الشمار طلة" (بولیس والے) ہول کے، جواللہ کے غضب میں شبح کوجا کمیں کے اوراللہ ک ناراضی کے ساتھ والیں لوٹیں گے، اس تم بچواس ہے کہان کے خاص لوگوں میں ہے ہو جاؤ۔<sup>(1)</sup> اس معلوم ہوا کہ میآ خری زمانے میں آنے والی قوم "منسر طقة " (بولیس) ہوا در حضرت عبداللد بن عمرو ﷺ کی ایک موقوف روایت سے بیجی داختے ہوتا ہے کہاس سے مرادوہ پولیس ہے ،جوبلکسی جرم کے لوگوں کوسزاو تکلیف دے گی اچنال چدا بن ابی شیبہ فے ان سے روایت کی ہے کہ " مهم كماب القديين دوجبني طبقول كوبات بين: أيك وه توم، جو آخرز مان بيس جو كي ، ان کے ساتھ کوڑے ہوں مے جیسے کے گائے کی دم ہوتی ہے، اس سے وہ بغیر کسی جرم کے لوگوں کو ماریں گے اوران کے پیٹوں میں سوائے حرام چیز کے پچھواغل نہ ہوگا''۔<sup>(۲)</sup> ان دومرفوع وموقوف احادیث سے او برک حدیث کی بوری طرح وضاحت ہوجاتی ہے کہ اس ے مراد پولیس ہے، جولوگوں کو بلا جرم مزادیتی اوراؤیت و تکلیف پہنچاتی ہے اور یہ بات آج کل بوری طرح مثابد ومحسوس ہے، جبیسا کیا و پرعرض کر چکا ہوں۔

<sup>(</sup>١) مسيد الشاميين ١٠/١٠/١مسيد الفردوس ٢/١٥/١ المستدرك ١ ٨٣١

<sup>(</sup>٣) ابن ابي شيبه :٢٨٨٩٧

جہنمی عورتیں

اور المری: عورتوں کی قوم جو (بہ ظاہر) کپڑوں ہیں مبوی، گر (در حقیقت) وہ کپڑوں ہے عاری اور نظی ہوں گی جو غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ادر خودان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی ، ان کے سرجنتی اونٹوں کے کو ہان کی ما تند ہوں گے: بیٹور تیں جنت ہیں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشہواتی اتنی (دور کی) مسافت ہے محسوں ہوگی ۔ بیبال مورتوں کی جس توم کا ذکر کیا گیا ہے ، اس کی چندعلامات وا خاربیان کے گئے ہیں:

ا-لباس میں ملبوس ،مگرنگی

" مخاسیات عادیات " ( اینی کپڑوں میں ملبوں پھڑنگی )اس کے متعدد مطالب بیان کیے گئے ہیں: ۱-ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں تو وہ کپڑوں میں ملبوں ہوں گی پھر کپڑے اس قدر باریک ہوں گے ، کہ جمع مکتا ہوا ہوگا اور حقیقت میں ننگی ہوں گی۔

۲۔ دوسرامطلب بیہ ہے کہ کپڑے تو پہنی ہوئی ہوں گی بگرنیکی اور بھلائی کے کا موں اور آخرے کے لیے اہتمام سے خالی وعدری اورنگی ہوں گی ۔

۳۰- تبسرا مطلب ریہ ہے کہ بدن کا کیکھ حصہ چھپا کمیں گی اور پیکھ زیب وزینت اور جمال کے ظاہر کرنے کے لیے کھل رکھیں گی ہتو کیکھ ملبوس اور پیکھ عاری اور نزگا ہوگا۔

س-جوتھامطلب بیہ ہے کہ وہ کپڑوں کا ظاہری لباس تو پہنیں گی بگرتفوے کے لباس سے محروم اور نظی ہوں گی۔ (۱)

ان مطالب میں ہے آخری مطلب کوعلامہ قرطبی زگری اُنڈی نے اپنی تقییر میں اختیار فرمایہ ہے اوراس کواسے قرار دیاہے، جس کا حاصل میہ ہے کہ ظاہری لباس و پوشاک سے وہ عور تیں اپنے آپ کو میوس رکھیں گی، محمر جو اصل لباس '' تقوی''ہے ، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا: ''وَلِدَ مَنْ النَّقُویٰ ذٰلِکَ حَیْرٌ'' (کرتق ہے کالباس ہی بہترین لباس ہے) اس سے وہ عاری

(1) شرح المسلم للووي: ١٥/ ١٤٤٠ فيص القدير ٢٠٩/٣٠ نين الأوطار ٢٠٠١٠ ا

لغسيرالقرطبي : ۲۱۰/۱۲ ميورةالور ، آيت :۲۰

ہوں گی۔ ایک صدیت میں ہے کہ رسول اللہ حالی لائد جائی لائد کی ایک صدیت میں ایک دفعہ سور ہاتھا، خواب بین دیکھا کہ لوگ میرے سامنے بیش کیے جارہے ہیں اور وہ قیص پہنے ہوئے ہیں، بعض کی سینہ تک ہا اور ہفت کی اس ہے کم اور دہاں عمر بن خطاب ﷺ کا بھی گذر ہو اور ان میں آئی کمی قیص ہے، جس کو وہ جھاڑتے جارہے ہیں۔

صحابہ نے عرض کیا کداس کی تعبیر کیا ہے؟ فر مایا کہ " دین " (مسلم) معلوم ہوا کہ اس وقیص تو رکھتی ہوں گی، مگر دین وقت سے کالباس ان کے پاس ندہوگا؛ بل کداس اعتبار سے وہ نگی ہوں گی کہ تقویل نہ ہوگا، جس سے وہ فخش و بے حدیٰ اور جا بلی تمریج کے کسی کام کو بھی کرنے سے کریز ندکریں گی۔امام قرطبی رہے نہ لائدہ فرماتے ہیں کہ

آج کے زیائے میں بھی مطلب لیما ان عورتوں کے اور خاص طور پر جوان عورتوں کے من سب ہے؛ کیوں کہ ہے آج کی عورتیں زیب وزینت کر کے بے حیائی ہے ہم مطلق ہیں؛ لہندا میہ کیٹر وں میں تو ملیوں ہیں ، مگر تقوے سے حقیقت اور ظاہر و باطن کے لحاظ سے نگلی ہیں ، کیوں کہ ہے اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہیں اوراس کی پرواہ نہیں کرتیں کہ کون ان کود کھے رہا ہے؛ بل کہ بھی (دکھانا) ان کامقصود ہے۔ (۱)

یں کہتا ہوں کہ جود گیر مطالب ہیں، ان کو بھی مرادلیا جاسکتا ہے؛ بل کہ بیس ری بی با تیں بطور قدرِ
مشترک مرادلی جاسکتی ہیں، جیسا کہ مشاہرہ ہے کہ بے حیائی کی عادی اور فیشن پرتی کی شکار عور تیں، جس
طرح کبھی بعض حصہ کیون کو چھپاتی اور بعض کو کھول کر اپنی زینت ظاہر کرتی ہیں، ای
طرح بعض وقت رقیق اور باریک کپڑے ہیں کر بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہیں؛ نیز اس فیشن پرتی
اور د نیدی حرص ولا ریخ کے بینے میں مختلف تنم کے کپڑے اور انواع واقس م کے جوڑے بناتی اور اس میں
بوی باریکیوں کا لھاظ کرتی ہیں، مگر آخرت اور عمل مسالح سے عائل اور وین سے مالی وعادی ہوتی ہیں۔
غرض بیا کہ ان عور تو ل میں بیس ری با تھی بہطور قد رمشترک پائی جاتی ہیں؛ لہذا بیسا ری با تھی
مراد لیمنا بھی درست ہے۔

اس کے بعداس پر خور سیجیے کہ آج عور تیں جس بے حیائی، فاشی عربانی اور فیشن کے نام برآزادی

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي. ١٢/ ٢١١/ معورة الور ٢٠٠

کی شکار ہوگئی ہیں اور اللہ کے ڈروخوف اور آخرت کی فکر دطلب وشریعت سے وابسٹگی و تعلق سے دورو بے زار ہو پیکی ہیں، اس صورت حاں پر بیہ صدیت کس قدر منطبق ہے؟ علامہ قرطبی رفتی این کے دورو بے زار ہو پیکی ہیں، اس صورت حاں پر بیہ صدیت کس قدر منطبق ہے؟ علامہ قرطبی رفتی این کوئٹ این کوئٹ کی نسبت اس وقت کا حال بہت اجھا تھا، تو آج کی عورتوں پراس کا انطباق اور زیادہ واضح اور پورے عور پر ہوتا ہے۔

# مائل کرنے و مائل ہونے دالیاں

۲-"مُبِيلات مَامُلات" ( ، کُن کرنے والیوں ، اکل ہونے والیوں ) اس کے بھی کئی مطالب بیان کیے گئے ہیں :

ا-ایک بید کہ اللہ کی اطاعت سے (جس ش شرم گاہوں کی حف ظات بھی داخل ہے) روکر دانی کرنے والی اور دومروں کو برائی کی تعییم دے کر اس پر ماکل کرنے والی عور تیں مراوی ہیں ؛ چناں چہ بیشن پرتی کی شکار ورفحش و بے حیائی کی بیار عور تیں اللہ کی اطاعت وفر ماں برداری اور شرم وحیا اور عفت وعصمت کی حفاظت ہے روکر دانی کرتی ہیں اور یہی با تیں ابنی بچیوں ور دومروں کی بچیوں اور دیمروں کی بیمی معلوم ہوئی ہیں ؟ بل کہ (اللہ جماری حفاظت کرے) بعض معتبر ذرائع سے ایسی خبریں بھی معلوم ہوئی ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کو غیر مردوں سے آشنائی کی راہ دکھائی ،خو دبھی ملوث ہوئی اور این بچیوں کو غیر مردوں سے آشنائی کی راہ دکھائی ،خو دبھی ملوث ہوئی اور این بچیوں کو غیر مردوں سے آشنائی کی راہ دکھائی ،خو دبھی ملوث ہوئی اور اپنی بچیوں کو غیر مردوں سے آشنائی کی راہ دکھائی ،خو دبھی ملوث ہوئی اورا پی بچیوں کو بھی موث کیا۔

۲- دوسرامطلب میہ ہے کہ وہ عور تیس چلنے میں اکژ دکھاتی ہیں اور اپنے ہوڑ ؤوں اور پہلؤ وں کو اکڑ اکرچکتی ہیں۔ ( CAT WALK )

۳-ایک مطلب بیہ ہے کہ خود غیر مردوں کی طرف ماک ہوتی ہیں اور دوسرے غیر مردوں کوائی مطلب بیہ ہے کہ خود غیر مردوں کی طرف ماک ہوتی ہیں اور دوسرے غیر مردوں کوائی طرف مائل کرتی ہیں ہمیں زیب وزینت ہے اور بھی اپنی گفتگو ہے اور بھی اپنی کو وں ہے بہمی اپنی جسموں کو طاہر کر کے ؛ غرض ! کسی بھی طرح ہیں جو جیال کا کام کرتی ہیں اور آج کی ان فیشن پرست مورتوں میں بیساری ہا تمیں بھی علی وجدالاتم پائی جاتی ہیں اور بیمورتیں اس حدیث کا مصدات ہی کران وعیدوں کی مستحق بنتی جو تی ہیں ، جو آگے بیان ہوئی ہیں۔

بختى اونثول جيسي سُر واليال

-"روسهن كالسنسمة البحت" (العورتول كرم بيني اوتول كوبال كمانند

ہوں کے )"بنخست"اونٹ کی ایک متم ہے، جو ہوئے جے اورکو ہان والے ہوتے ہیں۔ صدیث کی مراد یہ ہے کہ یہ عور تیں اپنے ہالوں یا کسی کپڑے وغیرہ سے سرکو با ندھ کر سروں کو ہزا بناتی ہیں، جیسے ادنٹ کے کو ہان ہوتے ہیں، آئ کل اس کو" چونڈ ا" کہتے ہیں کہ سارے بال سر کے اوپر تھے میں یاسا منے لہ کرکو ہاں جیسا بنالیتی ہیں اور اس پر کچھ خاص قتم کا کپڑایا جالی ڈال لیتی ہیں ؛ یہ حرام ہے اور اس کا آج فیشن چل پڑا ہے۔

### ایکشیے کا جواب

اس کے بعد حضور مان لا جائے۔ نے ان عورتوں کے لیے دعید بیان فر مائی ہے کہ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ جنت کی خوشیو ہی ہا کہیں گی ، جب کہ خوشیو ہمیت دور سے محسوں کی جاسکتی ہے۔ اگر بیٹورتیں کا فر و جیں ، تو بیہ ہات خاہر ہے کہ وہ جنت میں نہیں جاسکیں گی کہ جنت میں کا فروں کا کوئی حصہ نہیں اور اگر مسلمان ہیں ، تو اس پر اشکال ہوگا کہ مسلمان تو بھی نہ بھی جنت میں واخل ہوگا ؛ پھراس حدیث میں بیہ کیسے فر مایا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی ؟

اس کا جواب بعض علما نے بیدہ یا کہ بیاس صورت میں ہے کہ بیر تور تیں ان بخش و مشرکاموں کو حلال سمجھ کر کریں ؛ کیوں کہ جرام کو طلال سمجھ کا کفر ہے اور بعض علما نے بید جواب دیا کہ جنت میں واخل نہ ہوں گی ؛ بل کہ مزا بھگت کر پھر جنت میں داخل نہ ہوں گی ؛ بل کہ مزا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہوں گی ؛ بل کہ مزا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہوں گی ۔ بیل مدنو دی ترحم خرالاندیا نے بید دونوں جواب نقل کیے ہیں۔ (۱)

اس كاجواب على مداين عبدالبر رهمة النفية في وياب، فروياكه

میرے نزدیک بیالند تعالیٰ کی مشیث پرجمول ہے ادر بیسز ا، ان عوراوں کی مزاہے، اگر اللہ چ ہے، تو ان سے درگذر بھی کرسکتا ہے؛ کیوں کدوہ مغفرت ادر معاف کرنے والا ہے۔ (۲)

مطلب بیں ہے کہ جوسز اان مورتوں کی بیان کی گئی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی ، بیان کے جرم کی سزا ہے۔ جرم کی سزا ہے کہ جو بھی بیرجرم کر ہے ،اس کو بھی سزاملنی چاہیے ،'نگر القد تعالیٰ معاف بھی کرسکتا ہے۔ اے کاش! کہ بیئور تیں اپنے جرائم ہے تو بہ کر کے اللہ کی عنایت وتوجہ کی ستحق بن ج سمیں۔

<sup>(</sup>۱) شرح المسلم ١/٢٤١، فيض القدير ٢٠٩/٣٠

<sup>(</sup>r) التمهيد ۱۳/۱۳



سرخبین معرت قوبان علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی لافت کے لیے ( ال کرسازشیں کریں وہ وہ قت قریب آتا ہے، جب کہ تمام کا فرقو میں تہار ہے منانے کے لیے ( ال کرسازشیں کریں گی اور ) ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی، جیسے (وسترخوان پر کھانا کھانے والے) (لذیذ) کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے جیں۔ کسی نے عرض کیایا رسول اللہ! ہماری قلت تعداد کی وجہ ہے ہی رابیحال ہوگا؟ فرمایا بہیں! بل کتم اس وقت تعداد میں بہت ہوں کے البت تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوں گے، یقینا اللہ تعداد میں نہت ہوں کے دل سے تہارا رعب اور دیوبرنکاں دیں گے اور تمہارے دلوں میں انہوں گی آبان دیں گے۔ کسی نے عرض کیایا رسول اللہ ایرد لی ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا "دنیا کی مجب اور دیوبرنکاں دیں گے۔ کسی نے عرض کیایا رسول اللہ ایرد لی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا "دنیا کی مجب اور موت سے نفرت"۔

# تنجريج وشرح

بیصدیت ابو داؤد: (۱۳۳۷) مست احسد: (۱۳۳۷) السز هد الاب ابسی عیاصه: (۱۳۳۹) السز هد الاب ابسی عیاصه: (۱۳۳۷) مصنف ابن أبی شبه قد (۳۸۳۰) می روایت کی گئی ہے؛ البته ابن ابی شبه کی الفاظ میں کچھٹر ق ہے، یاتی مفہوم وہی ہے۔

بعض علم نے اس حدیث کوضعیف قرار دیاہے ؟ کیوں کہاس کی سند میں ایک راوی ابوعیدالسلام

ب، جن کوابوجائم نے بچہول قرار دیا ہے (السجوح والتعدیس (۱۳۴۳) بگریت نہیں؟
کیوں کدان سے دو تقدراو ہوں نے روایت کیا ہے۔السعین ان ۱۳۰۳ ۱۰ السعین فی
السعد عذاء: (۱/۱۳۳۱ ) اس کا مطلب ہیہ کدوہ بجہول نہیں ہیں؟ کیوں کدوہ دوہ در میوں کے کسی
راوی ہے رویت کرنے سے جہالت عین مرفع ہوج تی ہاور جہالت وصف بھی اس طرح مرتفع
ہے کدؤ ہی نے المسکسا شف میں فرویا کدان کی تو تی کی گئے ہے (المسکسا شف: ۱/۲۹۵) وراین
حیات نے بھی ان کا ذکر (المثقات: ۱/۲۵۷) میں کی ہے۔

پھر میں کہنا ہوں کہ ابوعبدالسلام (جن کا نام صالح بن رستم ہے) کی متابعت اوم احمد کی روایت میں ' ابواساء عمر دین مرجد الدمشقی''نے کی ہے (مسند آحمد: ۲۲۳۹۷) اور بیا بواساء آفتہ ہیں ، ابن تجر نے کھا کہ عجلی نے ان کو تقد کہا ہے اور ابن حبان نے ن کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (تھا دیب التھا دیب : ۱۹۳/۳) لہذا ہے حدیث ضعیف نہیں ابل کہ حسن ہے۔

# عامم اسلام کی زبول حالی کے اسباب

حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے کافر فرقے (جیسے میں وہ مصاری ، جووہ بھوں وغیرہ) مسلمانوں سے مقابلہ اوران کی شوکت وطاقت کو و ڑنے اوران کے سالک واسوال اوران کی بستیوں اور شہروں پر جھند کرنے کے لیے، ایک دوسر کے واس طرح بلا کمیں گے، جیسے کھانے والے دستر خوان پرایک ووسرے کو بلاتے ہیں ، تاکہ جس طرح دستر خوان پر بلد ماتع وحارج اور بغیر کسی مزاحمت و پریٹ ٹی کے برتن کوصاف کرکے کھالیتے ہیں، ای طرح مسلمانوں کی جائیدا دواملاک اور مال ودولت کو بلاکی تعب و تکان ور بلاک ضرر و نقصان اور بغیر مسلمانوں کی جائیدا دواملاک اور مال ودولت کو بلاکی تعب و تکان ور بلاک ضرر و نقصان اور بغیر تکلیف و پریٹ کی جائیدان کے ماصل کریس۔ (۱)

<sup>(1)</sup> عون المعبود :۳/۱۱ ۴۰ مرقاة. ۵۵۱/۹

واقع پی آئے گا، ہم تعداد کے کاظ سے بھی زیادہ ) کیر تعداد یں دہو ہے؛ گر ہے، جیے سیلاب کے نہیں اہل کہ تم اس وقت (آج ہے بھی زیادہ) کیر تعداد یں دہو ہے؛ گر ہے، جیے سیلاب کے اوپر جماگ ہوتاہے، جس میں کوئی قوت وہ تت نہیں ہوتی، جس کو پھو گوں سے اڑایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ فائی لا فیل لا پہر آپ فائی لا فیل کرنے ہوتا ہے کہ ایک دوں سے نکال دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بن و کی ڈالی جائے گا۔ ایک روایت میں یول فرمایا کہ تمہارے دوں میں ڈال دیا جائے گا، جس کے کہتم ہم کہتم ہم سے میں اور کر قرائی کے تمہارے دوں میں ڈال دیا جائے گا، جس کے تیج میں میروالت ہوگا۔ اس بر کسی صحافی کی گئے نے عرض کیا کہ یہ "و ھے ن اور کر وری کیا ہے؛ میں جائے گا، جس کے تیج میں میروالت ہوگا۔ اس بر کسی صحافی کی گئے نے عرض کیا کہ یہ "و ھے ن" و ھے ن" و ھے ایک کیا ہے؛ میں میروالت ہوگا۔ اس بر کسی صحافی کی گئے نے عرض کیا کہ یہ "و ھے ن" و ھے ن" و میروالت کیا ہے؛ کی کاس کی سب کیا ہے؟

آپ صَلَیٰ لَایْدِ بَلِیدِ کِسِیمَ نے قرمایا: ایک' دنیا کی محبت' دومرے' موت سے نفرت' ان دو و جوہات سے تمہارے اندر کمزوری ویز دلی پیدا ہوجائے گی۔

ان دوباتوں پرخور یہیے، تو معلوم ہوگا کہ ورحقیقت ان یں سے ہزولی و کمزوری کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے '' ونید کی محبت'' اور دوسری چیز''موت سے نفرت'' ، جودراصل حب دنیا کا نتیجہ اور لاز مہہ ہے ؟ کول کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتر ہوتا ہے ، وہ موت سے نفرت و کرا ہت کرتا ہی ہے ؟ کول کہ موت ''ھافہ ماللّذات'' (یعنی لذتوں کوختم کردینے والی) ہے ، تو دنیا کی محبت کا شکاراور اس میں گرفتار، کب بیچا ہے گا کہ موت آئے اوراس کی شہوتوں اورلذتوں پر پانی بھیرد ہے؟ اس میں گرفتار، کب بیچا ہے گا کہ موت آئے اوراس کی شہوتوں اورلذتوں پر پانی بھیرد ہے؟ عرض بیک کردری وضعف کی اصل وجد دنیا کی محبت ہے ، جس کے نتیج میں موت سے نفرت ہیں بیدا ، وگی اوراس کم زوری ہے کھار مسمانوں ہو جو کیں گے۔

#### عبرت وموعظت

میہ حدیث بھی اللہ کے نبی صابی لیڈ بھی کی گھڑو ہے کہ آپ کی میہ بات آج بن وعن ظاہر ہور بی ہے ، سارے کفار جن بیس بہود ، نصاری ادر جنود اور دیگر فرقے ہیں ، مسلمانوں کی قوت وشوکت کوتو ٹرنے پر نگلے ہوئے ہیں ورمسمہ نول کی جانوں اور مالوں کوتیا ہ و بر باد کرنے کے لیے ہرجگہ اپنی چال بازیوں اور مرکاریوں کو کام میں لاکر دہشت کردی اور ہے حیائی کا نشکا ناج دکھارہے ہیں ، ناسطین بیس جو ہور ہاہا ور مرکار بہودیوں کی طرف سے وہاں جونلم و ہر ہر برے کا نشکا ناج کھیلا جار ہا ہے اورا فغانستان میں امریکہ کی طرف سے جوانسائیت سوز جملے اوردھا کے ہوئے اور ہڑار
ہاہرار معصوم انسانوں کو موت کے گھ ث اتار دیا کمیا اور پھر ہندوستان میں مختلف جگہ ہندؤوں کی
طرف سے وقانو قامسمانوں پر اوران کی جائدا دوں پر ہونے دالے جملے ، جس کی تاریخ بہت
پرانی اور بے عدافسوں ناک ہے اورآ زادی کے بعد سے اب تک س طرح بچاس مال کا عرصہ
بیت چکا ہے اور اب تازہ تازہ گرات میں گرات حکومت کی لا پر وابی ؛ بل کہ دہشت کر دول اور
فسادیوں کی بیشت بنائی کے بینچ میں ''آر-الیس-الیں'' کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف
ہونے والی سفا کیوں اور ہندستان کے سرکوا قوام عالم کے سامنے شرم کے مارے جھکا دیے والی
درتدگوں اور شیاطین کو بھی ہم اور ہے والی مجر مانہ و بہی نہ تن و غارت کریوں کا جوریکا در قائم
کردیا جماے ، بیسب دراصل ای حدیث نبوی کی تبیراوراس کا مصداق ہے۔

ال صورت حال میں اہل اسلام کواہی حالات کا بیٹور جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس صدیث کے مطابق یہ بیجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاری یہ غیروں کے ہاتھوں رموائی دراصل ہاری کم روری کا بیٹید ہے اور میہ کم روری ، ونیا کی محبت میں کر قار ہونے کی بنا پر ہے ؛ لہذ و نیا کی محبت کو دلوں ہے نکا لیے ، اللہ کی محبت ہے اس کو آباد کیجے ، وین کی محبت ہے اس کو روشناس کراہیے اور پھر وین پر چلناسیکھیے اور وسر ہے مسمانوں کواس پر چلا ہے ؛ مجرد یکھیے کہ کون ہمارا کیا بگاڑتا ہے ؟!! بیعد بھٹ ہماری بیاری کا علاج بھی بتاری کی نشان دہی بھی کر رہی ہے اور ہماری بیاری کا علاج بھی بتاری ہے ، جس کا حاصل اس شعر میں بیان کیا حمیا ہے ۔ شعر ہے۔

فضے بدر پیداکرا فرشتے تیری نفرت کو ارتبطتے ہیں، گردوں سے قط راندر، قطاراب بھی



« عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهِ مَامِنَ نَبِي مَعَدُهُ اللّٰهُ فِي أَمْتِهِ وَالْمَالُونِ وَأَصْحَابٌ يَاخُذُونَ بِسُبَّهِ وَيَقْتَدُونَ وَأَصْحَابٌ يَاخُذُونَ بِسُبَّهِ وَيَقْتَدُونَ فَلَا يَفُعُلُونَ وَيَفُعَلُونَ مَا لَا يَفُعُلُونَ وَيَفُعِلُونَ مَا لَا يَضُولُونَ وَيَقُعُلُونَ مَا لَا يَفُعُلُونَ وَيَقُعُلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ وَيَعْمَلُونَ مَا لَا يَكُونَ وَيَعْمَلُونَ وَمَنْ حَاهَدَهُمُ بِلِسَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَمَن اللهِ يَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَا لَلَا يَعْمَلُونَ مَا لَا يَعْمَلُونَ مَنْ عَلَالِكُ مَنْ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ مُؤْمِنَ وَمَنْ وَمَنْ خَاهَدَهُمْ بِقَلْكِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّهُ خَرُدُلِ . »

خاهَدُهُمْ بِقَلْهِ فَهُو مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّهُ خَرُدُلِ . »

مُن الْمُعْمَ بِقَلْهِ مُ مُؤْمِنَ وَلِيسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّهُ خَرُدُلِ . »

المُن مُن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجیزی : حضرت ابن مسعود رفی فر سے بیں کہ رسول اللہ صابی لاند بھی نے ارشاد فرمایا: بھے سے پہلے جس ہی کو بھی اللہ تعالی نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا، اس کی امت میں پھی مخلص اور خاص رفقا ضرور ہوا کرتے ، جو اس کی سنت کی پابندی اور اس کے تھم کی بیروی کرتے ؛ پھر ان کے بعد ایسے نا خلف بیدا ہوئے ، جو کہتے پھے اور کرتے پھی اور جو پھی ان کو تھم دیا گیا تھ ، اس کے خلاف ممل کرتے (ای طرح اس امت جس بھی ایسے نا خلف پیدا ہوں گے ، جو اسلام کا نام تولیس سے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف ہوگا کی ہی مومن سے اور جو ذبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا ، وہ بھی مومن سے اور جو ذبان سے اور جو اُن کے خلاف جہاد کرے گا ، وہ بھی مومن سے اور جو ذبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا ، وہ بھی مومن سے اور جو اُن کے بعد تو ، رائی کو کم از کم دل سے بی مُرا سمجھے وہ بھی (کر درور ہے کا) مومن سے اور اس کے بعد تو ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔

# تجزيج وشرح

ريديث الصحيح للمسلم برتم: (۱۷۹) الصحيح لابن حبان (۱۲/۱۲) المستدلاً بي عوانة. (۱۳/۱۳) المعجم الكبير للطراني (۱۳/۱۰) شعب الإيمان المعهقي. (۱۲/۱۲) يم روايت كي تي إورامام احد في مندش برقم: (۸۲/۲) ابتدائي

حصے میں روایت کیا ہے اور ابن مندونے الزیسمان: (۱/ ۳۳۷) میں مسلم کے حوالے ہے ذکر کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث صحیح ہے۔

# ناخُلُف ونالائق امتى

اس صدیت میں یہ بتایا کمیا ہے کہ حضرات انہائے کرام مخیم (لضافاہ وراندائے جن کواللہ تنولی نے دنیا میں مبعوث فر مایا، ان کے پیچھ حواری ضرور تھے، حواری انہیا کے خلص ورخاص لوگوں کو کہتے ہیں، جو برتسم کے حیب سے پاک ہوتے ہیں، یعض ملائے فر مایا کہ حواری انصاری حضرات کو کہتے ہیں، جو حضرات انہیائے کرام محکیم (لفراؤہ والدلائے کی ہرموقتے پر مددوا عنت کرتے اور دین کے بیں، جو حضرات انہیائے کرام محکیم (لفراؤہ والدلائے کی ہرموقتے پر مددوا عنت کرتے اور دین کے فروغ ورقی کے لیے کام کرتے ہیں، بعض نے حواری سے مراد محاجدین کولیے ہے، بعض نے قرمایا کہ مراد و ولوگ ہیں، جو خلافت کے کام کی اصلاح کرتے ہیں۔ (۱)

غرض ميركہ يكھ اللہ كے نيك وصائح ، في ص وخصوص بندے اپنے ہوتے تھے ، جو انبيائے كرام حكم (فقالة ولائنلا ولائنلا

"مقولون مالایفعلوں" کا مطلب بیہ کہ وہ ایک باتیں دموے کے طور پر کہتے ،جن کو وہ کرتے نہیں تھے: لین دعوی کرتے کہ ہم بیکام کرتے ہیں، وروہ کام کرتے ہیں، ہم الی عبادت کرتے ہیں! مگر بیصرف زبانی جمع فرج ہوتا، حقیقت میں وہ اس سے کورے ہوتے یا بیمعنی ہے

<sup>(</sup>۱) ثبرح المسلم ۲۲/۲

کہ دوسروں کو نیک کا مول کا تھم دیتے ، تگرخود اس پرعمل نہ کرتے ' لیعن'' ہے عمل واعظ'' ہوتے۔

"ویف ملون مالایؤ مرُون" کامطلب بیک نی فی جوهم نمیس دیا، جوکام مشروع نمیس کیا،ان کاموں کوکرتے تھے، یعنی بدی ت وخرافات اور کن انی رسو،ت وغیرہ سینا خلف لوگ سنتوں ہے روگروانی کرتے اور بدعات ولغویات کواپناتے اوراس طرح دین کا حلید بگاڑ کرد کھ دیتے۔

آپ ضائی (اور جلبر کرسیکم کا منشا اس سے میہ ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، ای طرح میرے سرتھ بھی ہوگا کہ میرے بعد بھی اولاً صحابہ دینا بعین اور دیگر نیک اور صالح لوگوں اور دین کے لیے جان دینے والوں کا مقدی طبقہ ہوگا؛ پھراس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جو نا خف اور نا مائق ہوں گے۔

اس کے بعد ہی صلیٰ (لایھباری کے جراکرے ان کو ان کو ان کے بعد ہو کا دو بھی مومن ہادر جوان سے دل سے جہاد کرے ان مومی مومن ہادر جوان سے دہاد کرے ان کا دو بھی مومن ہادر جوان سے دہاد کرے ان کا دو بھی مومن ہادر بھی کوئی حصرتیں ہے۔

ہاتھ سے جہاد سے کہان نا خلف لوگول کو ان کی ہرائیوں اور ان کے شریع کوئی حصرتیں اور اپنی طافت وقوت سے دوک دیا جائے ، جس سے وہ دوبارہ ان کا مول کی ہمت نہ کر سکیں اور ذبان سے جہد دیا ہو ان کا مول کی ہمت نہ کر سکیں اور ذبان سے جہد دیا ہو ان کا مول کی ہمت نہ کر سکیں اور ذبان سے جبد دیا ہو ان کا مول کی ہمت نہ کر سکیں اور آئی بھی جبد دیا ہو ان کوروکیس اور مزح کریں اور آئی بھی طافت نہ ہو، تو بھر آخری ورجہ ہے کہ دل سے جبد کر سے اور اس کا طریقہ ہے کہ دل سے ان ہرائیوں کو ہرائی جائے گئے ہو ان کے بعد ایمان کا کوئی حصرتیں ؛ یعنی کوئی ان ہرائی کی بہتوں کو ہرانہ جانے ، تو وہ مؤمن ہی نہ اس کے بعد ایمان کا کوئی حصرتیں ؛ یعنی کوئی ان ہرائی کی بہتوں کو ہرانہ جانے ، تو وہ مؤمن ہی نہ دہے گا جائے گا۔

عبرت

اس صدیت سے آپ طبی لفید لیکونیس نے بیانا جا ہے کہ جس طرح ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کے حوار بول کی ناخلف اولا دیاان کے ناخلف جاں نقین وین کی احباع سے کریز کر کے بمن مانی بدعات وخرا فات کے حامی ہوئے ہیں اور دین کا ضلیہ بگاڑتے رہے ہیں ،اسی طرح میر ہے بھی حواری و نیک جال نشین ہوں گے: پھران کے بعد پھی خاری و بی کریں گے کہان کے پاس صرف زبانی جمع خرج ہوگا ،المل بھی نہ ہوگا ،سنت سے کریز ور بدعت سے پیار ہوگا ،ایسے لوگوں سے جس طرح ہو سکے جہاد کرواوران کو ان ہرائیوں سے روکو! تا کہ اسلام اپنی اصلی آب و تاب کے ساتھ قائم رہے۔

ہائے افسوں! ہس است ہیں بھی ایسے لوگ ہوئے اور آج بھی موجود ہیں ،جو لیے چوڑے عشق خدا
وعشق رسول کے دعوے کرتے ہیں ، محرم ل کے لحاظ سے صفر ہیں ، سنت وامر نبوی سے ان کو چود
وعداوت ہے ؛ ہاں! من مائی رسو ، ت وخرا قات سے ان کو مجبت ہے ، نماز کی اتنی اہمیت نبیل جتنی
ایٹے من مائی رسومات کی ہے ، کو یا ان لوگوں نے دین کو ایک تھیل اور تماشا بنا دیا ہے ؛ چناں چہ آج
مزارات اولیا پر دین کے نام پر جو ترا قات ہوتی ہیں اور عشق رسول کے نام پر بدعتی مشائخ اور
مزارات اولیا پر دین کے نام پر جو ترا قات ہوتی ہیں اور عشق رسول کے نام پر بدعتی مشائخ اور
پیروں میں جو ہے دین وصر کے وصاف شرکید و کفرید اعمال واقعال ہوتے ہیں اور شرق احکامات
کا ان لوگوں میں جس انداز سے استہزا اور نداق کیا جا تا ہے اور اس کے باوجود جی جی ترا کے ایس وغیرہ لیے
لیے اور اپنی اس بدعتی برا دری کے لیے ولی ابتدا ور ماشق رسوں ، پیرو ہزرگ صوفی وعلا سروغیرہ لیے
چوڑے القاب و آ واب کا ذکر کیا ج تا ہے اور اپنی حقانیت وصدافت اور معمومیت کے بلند یا گئے۔
دورے کیے جے تے ہیں ؛ یہ سب اس کا بین مصداق ہیں۔

لبندا امت کے انصاف پیند، غیوراور ذی عقل و ہوٹن مسلمانوں پرفرض وضروری ہے کہ اس متم کی البندا امت کے انصاف میں ا بے دین والحاداور من مانی رسومات وخراق ت کے خلاف علم جہاد بلند کریں اور جس طرح ہوسکے، ان لوگوں کو را و راست پر لانے بیا کم از کم امت کے بھولے بھی لے طبقے کو وین کی آڑیں اور دین کے نام پر ہونے والی اس بے دین سے آگاہ کر کے ان کو محفوظ رکھیں۔

ایک داقعه

ا بھی کیجھ دنوں تبل بنگلورے تقریباً ۱۷۰،۰۷۰ کلومیٹر پر نیٹور ( صلع تمکور ) کے قریب ایک تیموٹی کیستی'' گڑٹے تھلی'' ایک مدرے کے سنگ بنیا دے لیے جانا ہوا، احقر کے ساتھ حضرت مولانا لی ایم ترکریاصاحب والہ جاہی وامت برکاہم بھی تھے، اس بہتی کے لوگوں ہے معلوم ہوا کہ وہاں اکثر لوگ بیعتدہ لوگ بیعتی خیال کے جی اور غلط کا ربیروں کے چکر جی پڑے ہوئے جی اور اکثر لوگ بیعتدہ رکھتے ہیں کہ خدا دو جیں، ایک خدا تو اللہ رکھتے ہیں کہ خدا دو جیں، ایک خدا تو اللہ ہے۔ گراس تک رس لی کے لیے بیمزارات جی موجود اجل القدومر بے خدا جی اور جب تک ان کو میں مانو گے، اس وقت تک اس اللہ تک رسائی ٹبین ہو گئی اور اس سے بڑھ کر جرت ناک بات مہما ہوئی کہ وہاں ایک امام تھا، و و میہ بات کی الاعلان و وران خطبہ جو مجر پر کہا کرتا تھا!! اعداز ہ کروکہ جہالت نے امت کو کہاں تک پہنچادیا ہے کہ کلی الاعلان د وخدا کہنے جی بھی ان کو کوئی تکف وتا مل نہیں ہے، جس کا کھلا ہوا شرک ہوٹا اہل اسلام تو اہل اسلام ، مشرک بی میں کہ جیسے مشرک بھی جانے تھے اور اس لیے انھوں نے بھی بھی اس طرح کھے الفاظ جی اسے معبود ان کوئی تکف وتا میں اپنے معبود ان کوئی تک کے بیتا ویل وہ اپنے معبود وں کواللہ کا مقرب اور اپنا سفارش کی تھے۔ باطنہ کو خدا اور اللہ کا مثر کہ بیتا ویل وہ اپنے معبود وں کواللہ کا مقرب اور اپنا سفارش کے تھے۔

اللِّهم أرنا العق حقاً \* وارزقنا الباعة ا وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتشابه





 « عَنَ أَبِي هُوَيُوَةً ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ لِيهُ لِيَرْسِكُم : يَكُونُ فِي الحِرِ السَّرِّ مَانِ دَحَّالُونَ كَذَّابُونَ ، يَأْتُونَكُمُ مِنَ الْآحَادِيْثِ مَالَمُ تَسْمَعُوا أَنْتُمُ وَلاَ ابَانُكُمُ ، السَّرِّ مَالَمُ تَسْمَعُوا أَنْتُمُ وَلاَ ابَانُكُمُ ، فَإِيَّاكُمُ وَإِلاَ اللَّهُ تَنْدُنَكُمُ . "
قَإِيَّاكُمُ وَإِيَّاهُمُ اللاَيْضِلُمُ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ . "

تَرْخَجَنَیْ : حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے مروی ہے کہ نی اکرم صَلَیٰ لِاَیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمِیْ اِلْمُ فرمایا: آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکارلوگ ہوں گے ، جو تمہارے سر منے (اسلام کے نام سے نئے نئے نظریات اور ) نئی نئی ہاتیں چیش کریں گے ، جو نہ بھی تم نے کی ہوں کی اور نہ تمہارے ہاب دا دانے ،ان سے بچنا! کہیں وہ تہمیں عمراہ نہ کردیں اور فیتے میں نہ ڈال دیں۔

# تجزيج وشرح

اس حدیث کوامام مسلمؓ نے صحیح میں برقم: (۱۶) اوراحیؓ نے مسند میں برقم: (۸۵۹۷) روایت کیا ہےا ورحدیث صحیح ہے،جیسا کرمسلم کی تخ تنج ہے خاہر ہے۔

# دحالى فتنهاور ينئه ينظ نظريات

اس حدیث میں بتایا گیا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال وکذاب وگ بیدا ہوں گے، جو تہارے پاس ایسی ایسی صدیثیں اس کی جنہیں نہ تم نے ساہوگا اور نہ تہ دے ہاپ داواؤں نے سناہوگا۔ دجال کے معنے اصل لغت میں دھوکہ دینے اور ملمع کاری کے ہیں؛ بعض نے جھوٹے کے بتائے ہیں اور بحض نے کہا کہ تن کو باطل سے مع کرنے والے کو دجال کہتے ہیں۔ (۱) مطلب ہے کہ خری زمانے ہیں ایسے دجل وفریب کے مجرم اور جھوٹے اور مکار لوگوں گے مطلب ہے ہے کہ خری زمانے ہیں ایسے دجل وفریب کے مجرم اور جھوٹے اور مکار لوگوں گے کہ نئی خدیثیں بیان کریں گے، جن سے ان کا مقصود کوئی دنیوی مفاد وفقع ہوگا تا کہ اس کے انعمال النووی الاحق المعلم الاحق المعلم الاحق المعلم الاحق کی دنیوی مفاد وفقع ہوگا تا کہ المعام الحق المعام الحق کی دنیوی مفاد وفقع ہوگا تا کہ ا

حدیث کا نام من کرلوگ ان با توں پر یقین کرلیں اوران کا مفادان کو حاصل ہوجائے؛ بل کہ مسلم کی ایک حدیث بیل یہ ہے کہ پچھشیاطین سمندر ٹیل قید ہیں، جن کو حضرت سلیم ن بھیلائلالا نے بائد ہد یا تھا، قریب ہے کہ دہ لکلیں اور لوگوں پرقر آن پڑھیں۔(۱)

علامہ نو وی وعلامہ شمیراحمد عثانی رحمہٰ لایڈئ نے فرہ یا کہ اس کا مطلب سے ہے کہ وہ شیر طبین ، غیرِ قرآن پڑھیں گے اور موگوں ہے کہیں گے کہ بیقرآن ہے ، تا کہ لوگ اس کی وجہ ہے دھو کہ کھا جا کیں ؛ لہٰذاتم دھوکہ نہ کھا نا۔ (۲)

# ایک انگریز کی قرآن کے خلاف سازش

علامہ شہیرا حمد عثانی رخ نظافہ نے اس اثر کی شرح میں ایک تاریخی واتے کی جانب اشارہ کیا ہے، جوان کے دور میں چیٹر آیا تھا؛ وہ یہ کہ ایک انگریز'' ڈاکٹر منجانا'' نے سندر پارسے ایک صحفہ لاکر یہ دعویٰ کیا یہی اصلی وقد میم قرآن ہے، جنب کہ اس میں مسلمانوں کے پاس موجود قرآن پاک کے ضلاف بہت می باتمی تھیں، اس انگریز نما شیطان کا مقصد بیر تھا کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دلول میں قرآن کے بارے میں شک پیدا کیا جائے اور نعوذ بالند قرآن میں تحریف ثابت کی جائے۔ (۳)

بہ ہر حال استصدیہ ہے کہ آخری دور میں جھوٹے اور مکارلوگ قرآن اور حدیث کے نام پر دھو کہ دیں گے : چناں چہ بیسب ہاتیں طاہر ہورہی ہیں، اب سے بہت پہلے وضاعین حدیث اپنی طرف سے بہت میں احادیث گھڑ گھڑ کرلوگوں میں بھیلاتے رہے ہیں ادرلوگوں نے اس سے دھو کہ کھایا اور آج تک اس تشم کی حدیثوں سے امت میں دھو کہ کھانے والے موجود ہیں۔

اس لیے عمائے محد ثین نے اس فتنے کا جم کر مقابلہ کیاا وراصلی دُلِقِی حدیثوں کے مابین فرق وامنیاز کے لیے اصول وقواعد مرتب فرمائے اور پھران پراصلی دُلِقی حدیثوں کو جانچ کردودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کردیا جم کر پھر بھی جاال باعالم کا لجاہل لوگ اس فتنے کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>I) المسلم.(A)

<sup>(</sup>٢) شرح المسلم (١١٢/ انتح العلهم (٣٣٣/

<sup>(</sup>٣) فتح الملهم (٣/٣

اور به دجال وكذاب لوگ يهت جالاك بوت جي اورا بن جار كي ومكاري سه اينه مفاد كي خاطررسول الله مای له جاری کی طرف منسوب کرے من گفرت حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ تاریخ میں واقعہ ککھاہے کہ ایک مسجد میں مشہور محدث 'الام احمد بن حتیل' اور' امام یکی بن معین' رحمها لانتُهُ ثماز کے لیے حاضر ہوئے ، بعد تماز ایک صاحب نے وعظ کا اعلان کیا اوروعظ میں حدیث سنائی وراس کی سند میں امام احمداور یکی بن معین کا نام لیااور بید دنوں حضرات تو وہاں تنے ہی جمر تعجب یہ کہ ان حضرات کے علم میں ایس کو کی حدیث تھی ہی نہیں، چہ جائے کہ وہ اس کوبیان کرتے!! وعظ کے بعدان حضرات نے اس واعظ کو بلہ اور کہائم نے سیجی اور احمر کے حوالہ سے حدیث بیان کی ہے، یجی اوراحدتوجم میں بہم نے توایس کوئی حدیث بیان نہیں کی جتم نے ہم پر جھوٹ کہاہے؟ تووہ واعظ کہنے لگا کے میں نے سناتھا کہ بچی نام کے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں ،آج اس کا تجربہ ہو گیے ؛ پھر کہا کہ میں نے ویکھیے! بیکذاب وگ کتنے جالاک اور مکار ہوتے ہیں کہ'' چوری اور سینہ زوری'' کے مصداق، ا کیا تو جھوٹ کہااور جب بازیرس ہوئی اتو انہیں حضرات محدثین کو بے وقوف بنادیا۔!! قریب زمانے میں مرزاغدام احمد قادیانی محلبہ (للاعنہ (جس نے نبوت کا دعویٰ کی تھا) ای طرح اپنی حصوثی نبوت اورا بی بے ہودہ بکواس کوٹا بت کرنے کے لیے اورلوگوں کو کمراہی میں بھنسانے کے لیے حدیثیں ہی نہیں؛ بل کہ آیات گھڑتا تھا اورالقدورسول کی طرف بلادھڑک مفسوب کرتا تھا۔ایک دفعہ اس نے پرکہا کر آن میں میں نے بہآ سے دیکھی" إنسا انسؤلناهٔ قویداً مِنَ القادیان" ( کرہم نے قرآن کوقادیان کے قریب نازل کیاہے) حال کہ ہرقر آن کا جائے والا جاتا ہے کہ قرآن میں ہرگز ہرگزیہ آیت نہیں ہے، اللہ کے نی صلاح المجائز نے اس متم کے مکاروح ال بازلوگوں کا اس مدیث میں ذکر کرے ہم کو بہلے ہی چوکن فرمادیا کے جبردار اہم ان کی باتوں سے مراہ شہوجانا، جونی تی مدیثیں لائمیں سے،جس کونہتم نے سنا ہوگا ، نہتمہارے باپ دا دوں نے بھی سنا ہوگا۔ اس حدیث سے بہلی معلوم ہوا کہ حدیث بلاسند ، ٹی نہیں جائے گی کہ جوکوئی جاہے کچھ کہددے اوراس کوصدیث کا نام دے دے! بل کہاس سے سند ہوچھی جائے گی اوراس کی جائے گی جائے گی وائے

کھری انزی ورمعتبر سند کے ساتھ سامنے آئی ہتب اس کا اعتبار کیا جائے گا در نداس کا اعتبار نہوگا۔

(۱) السة ومكانته، مصطفى السباعي



عَنُ عَلِي عَلَى اللهِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَىٰ لِلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَانَ الْاَيْدَ فَى مِنَ الإسْلَامِ إِلَّا السُمَّة ، وَلاَ يَبْقَلَى مِنَ الْقُرُانِ إِلَّا وَسُمَّة ، مَسَاجِلُهُمَ عَامِرَةٌ وَهِى خَوَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ ، عُلَمَانُهُمْ ضَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنَ عِنْلِهِمُ تَعُودُ . تَخُورُجُ الْفِتُنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ .

سَرَحَجَنَیْنَ : حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ دسول القد صائی لافیۃ البریک کم نے فرمایا : عنقریب ایک زمانہ آئے گا، جس ہیں اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باتی رہ جائیں گے ، ان کی مجدیں بیزی بارونق ہول گی ، مگر رُشد و ہدایت سے خالی اور ویران ، ان کے (نام نہاد) علی آسان کی تبھی جھت کے بنیجے بسنے والی تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے ، فتندان ہی کے ہاں سے نکلے گا اور ان بی میں ہوئے گا۔ ( یعنی و بی فتنے کے بانی بھی ہول گے اور وہی مرکز ومحور بھی )۔

نکلے گا اور ان بی میں ہوئے گا۔ ( یعنی و بی فتنے کے بانی بھی ہول گے اور وہی مرکز ومحور بھی )۔

میں ہوئے گا۔ ( یعنی و بی فتنے کے بانی بھی ہول گے اور وہی مرکز ومحور بھی )۔

صرف اسلام كانام باقى ره جائے گا

اس حديث بيس متعددا مورعلامات آيا مت كيطورير مذكورين.

ا - بہلی بات سے بیان کی گئی کہ وہ ز مانہ قریب ہے، جس میں اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے نام کے، مدعی قاری رحمۃ البندہ نے اس کی شرح میں فر ، یا کہ

'' کینی اسلام کے شعائر میں ہے بچھ باتی نہ دہے گا ،سوائے اسلام کے نام کے؛ لعنی جس پراسلام کا نام بولہ جاسکے جیسے نمرز، زکاۃ ، جج''۔(۱)

مظلب بیہ ہے کہ لفظ اسلام اور اسلام کا نام توباتی رہ جائے گا، جیسے شعائز اسلام میں ہے تماز، روزہ، حج وزکات کے نام رہ جا کیں گے، گران کی حقیقت واصلیت باتی ندرہے گا؛ چناں چہآ ج لوگ سلام کے شعائز تک میں غفلت کرتے ہیں، جیسے نماز میں خفلت عام ہے، پھر جولوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کی اصلیت وحقیقت کے ساتھ ( کہ اس میں اخلاص وللہیت اور خشوع وخضوع، ہیں، وہ بھی اس کی اصلیت وحقیقت کے ساتھ ( کہ اس میں اخلاص وللہیت اور خشوع وخضوع، عاجزی وا تک ری اوائیس کرتے ، بل کہ الل شب اداکر کے عاجزی وا تک ری اور اللہ کی بڑائی وعظمت کا مظ ہرہ ہو) اوائیس کرتے ، بل کہ الل شب اداکر کے اسے کوف رغ سمجھتے ہیں ؛ ای طرح اور عیادات اور شعائر اسلام کا حال ہے۔

تخرض بیر کہ اسلام کی بنیا دوں اور شعائر تک میں بیرحال ہے ، تواس سے کم درجے کی باتوں میں تنزل ای کے لحاظ ہے ترقی پر ہوگا۔اس طرح بیہ بات صادق آئی ہے کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کوئی اصلیت وحقیقت باتی ندرہے گی اور آج کے دور میں بیہ بات ظاہر ہو چکی ہے۔

قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے

۲- دوسری بات بیفرمائی گئی کہ قرآن میں سے سوائے اس کے حروف والفاظ کے پیکھ باتی نہ رہےگا۔ ملائلی قاری رَحِنیؓ لُالِذِیؓ نے فرمایا کہ

"لین قرآن کے عوم وآ داب میں سے بچھ باتی ندرہ گا ،موائے اس کے طا ہری اثر کے، جیسے تھل ایک رسم وعاوت کے طور پر،اس کے فقطوں کو پڑ ھناا وراس

<sup>(</sup>۱) مرقاة ا/۳۸۳

کولکھٹا، نہ کتھسیل علم اور عبادت کے طور پر۔ (۱)

لین ہوگ تر آن کے افغانوں اور حروف کے تخارج اور آ وازوں کے بنانے اور عمدہ طریقے ہے پر صنے کی طرف تو متوجہ ہوں گے؛ گراس میں تذہر وتفکر اوراس کے احکام برعمل اوراس میں منج کر دہ چیز دل سے اجتناب واحتراز کی طرف توجہ نہ کریں گے اور بیہ بات بھی آج پوری طرح طاہر ہو چکی ہے کہ بعض عبد وقر ااوراصحاب وین بھی صرف قرآن پڑھنے پڑھانے تک اوراس کے الفاظ وحردف کی صحت اور قر اُت اور حالا دے میں خوش اخانی اور لب و لیج میں ندرت وول کشی تک محدود ہوکررہ گئے ہیں اوران ساری باتوں کا جواصل مقصد اور مغرب، اس سے خافل اور دور ہیں اورو وہ مقصد ہے" قرآن کے علوم وآ داب کی تخصیل ، اس کے معانی میں تد ہر وتفکر" ، اس کے اور او پر اوراس کے منہیں ت سے احتراز ؛ چاہیے تو یہ تفا کہ اولین درجہ اس کو و بیتے اور او پر اوامر کی ابن کے امور کو ڈائوی در ہے پر دکھتے۔

" جب ہم قرآن کی دس آیات سکھتے ،تو بعد کی دس آیات اس وقت تک ند سکھتے جب تک کہان دس آیات میں بیان کردہ حلال وحرام اورامرو نہی کو نہ جان لیتے"۔ حضرت این عمرﷺ سور وُ بقرہ کو آٹھ مرس تک سکھتے رہے اور حضرت عمرﷺ نے سور وُ بقرہ بارہ برس میں سکھی ، جب شتم کی ، توالیک اونٹ ذرج فرمایا۔

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرمایا که

" ہم پر قرآن کے الفاظ کایاد کرنا مشکل ہے؛ لیکن عمل آسان کردیا گیاہے اور جادے بعدوا بول پر حفظ قرآن آسان ہوگا ؛ مرعمل مشکل ہوجائے گا''۔(۲)

<sup>(</sup>۱) مرقاة ا/۳۸۳

 <sup>(</sup>۳) تفسير القرطبي ا/۲۹

مساجد ہدایت سے خالی

سا- تیسری بات بیفره کی که ان لوگوں کی مسجدیں ظاہری زیب وزینت سے معمور وآباد جول کی جمر ہدایت سے خالی اور ویران ہول کی ''۔

ملاعلی قاری رحمة لله شفاس کی شرح میں لکھا ہے کہ

" بلند ممارات، منقش و بواری، جلتے ہوئے فانوس، بچھے ہوئے قالینوں اور جائل اسرومو ذخین، جوحرام ، لول سے وظیفہ دیے جاتے ہیں، وغیرہ مشکر اُمور سے مساجد معمور ہوں گی؛ مگر ہدایت والوں اور ہدایت کاراستہ بتانے والوں سے خالی ہوں گی۔ (اس کے بعد ملاعلی قاری رکزی الانڈ نے فرمایا) کداس میں دواختمال ہیں: ہوں گی۔ (اس کے بعد ملاعلی قاری رکزی الانڈ نے فرمایا) کداس میں دواختمال ہیں: ایک بید کہ مساجد کا ہدایت سے خالی ہوتا، ہدایت کا راستہ بتائے والوں کے ند ہوئے کی وجہ سے ہو، جودین کے شعبوں میں لوگوں کواپی رہنمائی سے فاکم و ہمجھا کی وجہ سے ہو، جودین کے شعبوں میں لوگوں کواپی رہنمائی سے فاکم و بہنجا کی اور خیر کے راستوں کی طرف دالالت کریں۔ دومران بید کہ مساجد کا خالی و ویران ہونا کریں۔ دومران بید کہ مساجد کا خالی و ویران ہونا کریں۔ دومران بید کہ مساجد کا خالی و ویران ہونا کر ہے۔ رہنماؤں (علمائے سو) کے وجود سے ہوگا ، جولوگوں کواپی برعت وضلالت کے گراہ کرتے ہیں۔ اس صورت پر صدیمے میں ان لوگوں گڑ ہادی" سے تجیر کرنا از راقتھ کم ( لینی بطور یاستہزا ) ہے۔ (۱)

حاصل یہ کہ یاتو مسجد کا دیمیان ہونا اس لیے ہوگا کہ مساجد میں گر ہے ہا دی اور علا ہے سواپنی برعتوں اور ضلا لئوں سے عوام اساس کو گمراہ کر کے ہدایت سے محروم کرویں گے اور یہی مساجد کا ہدایت سے دیمیان ہونا ہے۔ آج غور کریں، تو بیہ بات بھی بہت کی جگہ نظر آئے گل کہ ہد علی اور دنیا دار عاکا کا مساجد پر قبضہ ہے اور وہ اپنی مفاد پرتی یا بدعت تو ازی کی بنا پرتن کو چھپ کر اور باطل کو عوام میں ظاہر کر کے گمرابی کے در وازے کھولے ہوئے ہیں اور عوام ان کی وجہ سے شرک و بدعت اور گمرابی و صلالت میں مبتلا ہوئے جارہے ہیں۔ یہ مساجد کی ویرانی اور ہدایت میں میں خوام کی دیرانی اور ہدایت سے ان کا خال ہونا اس وجہ سے ہوگا کہ علیائے تن ، جوامت کی صحیح رہبری ور ہنم کی کرنے والے موں ، ان کے صدید میں جہال کا قبضہ ہوگا ۔ اور ہدائی اور ہدائی

اور وہ غلا سلط ہاتوں کوعوام میں پھیلا کر ،ان کو گمراہ کریں گے؛ اس طرح مساجد ومیان اور ہدایت سے خالی ہوجا کیں گی۔

آج بیسب باتیں مشاہد ہور ہی ہیں ، ایک طرف اتلی بدعت مساجد پرقابض ہوکرعوام کی گمراہی کاسبب ہنے ہوئے ہیں ، تو دوسری طرف عمائے حق کومساجد سے نکالا جارہا ہے۔ حق کہنے سے روکا جارہا ہے ، اس طرح عوام کورہنمائی ہے محروم کر کے گمراہی پھیلائی جو دی ہے اور یہ بھی مساجد کی ویرانی ہے۔

#### علمائے سو کا فتنہ

سے جو تھی بات بیفر مائی گئی کہ اس ز و نے بیس نام نہاد علما آسان کے بینے بسنے والوں بیس سب سے بدتر مین لوگ ہوں گے وقت انہی ہے نظے گا اور انہی بیس لوٹ جائے گا۔

اس جملے سے اوپر کے جملے کی پہلی تشریح کی تا ئید بھی ہوتی ہے۔ (کسما الا یہ بخفی) حاصل ہی کہ اس زمانہ بیس علمائے حق مفقو د ہول گے اورعمائے سوائی سرری مکار بول اور حیال یا زبول کے ساتھ محرائی کے بھیلائے بیس گئے ہول گے اوراس زمانے کے بیہ بدترین لوگ ہول گے بول کے کیول کہ دین وشریعت میں تحریف و تبدیلی کریں گے اوراک کہ دین وشریعت میں تحریف و تبدیلی کریں گے اوراکوک کو بیارے کی طرف لانے کے بہ جائے محرائی کا سمتی ویں گے اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنے والے تم اور لوگول کو بدایت کی طرف لانے کے بہ جائے محرائی کا سمتی ویں گے اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنے والے تم ایس کے اور ظاہر ہے کہ ایسا کرنے والے تم ایس کی سب سے بدترین لوگ ہیں۔

اس تشری سے بیمی معلوم ہوا کہ اس حدیث کا مصداتی عمائے سو ہیں ، جولوگوں ہیں گمراہی پھیلاتے ہیں ؛ لہٰذا عمائے تن کوجو ہدا ہت پھیلاتے اور لوگوں کودین وشریعت سکھاتے اور ان پر چلاتے ہیں ، اس حدیث کا مصداتی بھیلاتے مائے دین کی ہر کی وقدمت پراس حدیث سے چلاتے ہیں ، اس حدیث کا مصداتی بھیتا اور مطلقاً علائے دین کی ہر کی وقدمت پراس حدیث سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے اور منشائے حدیث کے خلاف ہے ؛ اس لیے مؤلف نے ترجے ہیں (نام نہادیما کی قیدرگائی ہے۔ فافھم! (نوب بھیلو!)

اور بیجوفر ماید که "انبی لوگول سے فتند نظے گا اور انبی میں لوث جے گا" اس کا مطلب بیہ ہے کہ فتنے کے بانی بہی علمائے سوہول گے اور یہ یہ ت معموم ہے کہ "فسساد السعسائیم فسساد المسعسالمسم" كه عالم كافسادى عالم كفساد كاسب و قرايد بوتاب؛ لبذاء لم من جوفساد و نتنه اورشري هيلا بواب، وه دراصل انبى نام نها دعلي خديا كابيدا وبريا كرده باوري مريد فتنها نبى بن اورشري هيلا بواب، وه دراصل انبى نام نهاد علي خديا كابيدا وبريا كرده باوري مريد فتنها نبى بن اس كامركز وكور بوس كاوراس كاضرر و نقعه ن بحى انبى كوبوگا ، الله تعالى يورى امت كى ان عمائي سوست هذا الله تعالى ايورى امت كى ان عمائي سوست هذا الله تعالى الدين الله المستان بالمان عمائي سوست ها الله الله المستان بالمان عمائي سوست ها الله المان ال

متعدد گرا، فرقول کے بانی جنبوں نے وین بین تحریف وتاویل کر کے یاوین کوا پی عقاول کے تالع بنا کرلوگول کو گراہی بیں وارا ہے، وہ ای شم کے نام نب وعلا ہیں اور دراصل بیعلا ہوتے ہی نہیں ؛ بل کے علائے حق کے خلاف اور دین کے خلاف اور دین کے خلاف اور دین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اورا بنانام علار کھ لیتے ہیں اور برٹ برٹ دو ووک سے عوام کواپی طرف موہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب علی سے حق ان کی تاویلات و تر یفات کا پر دہ فاش کرتے ہیں، تو عوام کو بیہ مجھاتے ہیں کہ عما کا کام صرف بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگول پر گفر وفسق کے فتو ے داغتے ہیں؛ پھر علا ہے حق کی برائی کر کے عوام کو ان سے بدھن کرتے ہیں، اللہ کے جی ضای (فاج کر فرایا کو ان کے برائی کر کے عوام کو ان سے بدھن کرتے ہیں، اللہ کے نبی ضای (فاج کر فرایا کے ان کی نام نبا دعلہ سے سوکا ذکر فرایا ہے اور ان کے اس تا پاک فتنے ہے گاہ کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة ١٩٨/ وكذا في التعليق الصبيح ١٩٨/



 « عَنْ مُعَاوِيَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَىٰ لِلْفَظِرُونِ لَمْ يَقُولُ: لَا يَرالُ مِنْ أُمَّتِي أُمُّهُ اللَّهِ أُمَّةً فَائِسَمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَهُمْ حَتَّى يَاتِي أَمُرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. »

### تجزيج زشرح

## ابل حق كاغير منقطع سلسله

اس سے پہلے والی صدید میں علائے سوکا ذکر تھا، جو بدعات و قرافات کی تا پا کیوں سے لوگوں کے ذہنوں کو گذرہ کر کے گرائی کے ذل ذل میں پھنساتے ہیں، اس کو پڑھنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیادین قیامت تک محفوظ نہ رہے گا؟ اور کیا لوگوں کے لیے علائے سوکی وجہ سے ہدایت کے درواز سے بند ہوج کیں گے؟ حضرت مصنف علام رحمی الله نے اس سواں کے جواب کے سے اس دوسری حدیث کو یہاں ذکر کی ہے، جس میں اللہ کے رسول جَمانِیُلْ الْفِلْ الْفَلْ الْفِلْ الْفِلْ الْفِلْ الْفِلْ الْفِلْ اللّٰ مِنْ اللّٰ وَلَا مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ ال

اس معنوم ہوا کہ اگرا کیے طرف علمائے سولوگوں کو گراہ کرنے میں گئے ہوں سے ہو دوسری طرف التد کے نیک بندے ہو بن حق کے دائل اور اللہ کے شیدائی ، ایسے بھی ہوں سے ، جو برابرحق برقائم رہیں گئے اور حق کے اور دین میں تحریف دتید ملی اور حذف واضافہ کرتے رہیں گے اور دین میں تحریف دتید ملی اور حذف واضافہ کرنے دالوں کی مکاریوں اورج لول کا میردہ فاش کرتے رہیں گے اور دین حق زندہ رکھیں گے۔

ایک صدیث میں حضرت ابوہریرہ اورحضرت ابن عمر علی ک روایت سے حضرت نی

أكرم ضأى لافده لينوسينكم كاارشادآ ياب كه

'' ہر بعد کے لوگوں میں سے عدول وقابلِ اعتبار حصرات اس علم ( دین ) کے وارث بٹیں محے،اس صال میں کہوہ اس ( دین ) ہے جاہوں کی تاویلات اور باطل مِ ستول کے دعوؤں اور غلوبہندوں کی تحریفات کا پر د ہ چاک کرتے رہیں گئے''۔<sup>(1)</sup> بہ کون طبقہ ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیاہے؟ علم نے فرمایا کہ "بدایل علم حصرات جیں"؛ چنان جدامام بخارى في الي يحيى كتساب الإعتبصام، بساب قول النبي ضاي لا في الرئيسكم: "الانوال طائفة من أمتى" يس،اس جماعت كي تغيير" ابل علم" ك ب-أمام ترندى رهن الدنية نے اس حدیث کی روایت کے بعد امام ابن المدین رحمۃ لاف سے تقل کیا کہ اس طقے سے مراد"أصحاب الحديث" يعنى محدثين كرام بين امام حاسم فالم فاحرّ المال احرّ الماكم المركار اس ميراد "أهل الحديث" (يتي محدثين ) نبيس بير، تويش نبيس جانبا كه وه كون بير؟ (٢) غرض یہ کہ حضرات علاجوتر آن وحدیث کی حفہ ظت واشاعت ، دعوت وتبلیغ میں لگے ہوتے میں اور دین حق کے لیے ہرطرح کا مجاہرہ برواشت کرتے ہیں اور بدعات وخرا فات، كفريات وشرکیات سے اہل دین کو بچاتے اور داوحق دکھاتے ہیں ،وہ دنیوشس برابر یہ کام دفریضہ انجام دینے ہوئے ہاتی رہیں گے اوران کا پیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، "حسب پیاتی أمو للله " كا يج مطلب باوران حضرات كي باركيس لقد كي في طاق الفي فلي كين الم نے فرمایا که "لا پیضر هم من حَذَلَهم" که جوان کوذلیل ورسوا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ان حفران کو پچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا ' کیوں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا اوران کو تقویت ویئے والےام ہب پیدا کرے گا۔

دومتعارض احاديث مين تطبق

ال مديث پريشه بوتا ہے كہ جب قيامت تك برابرعلائے فق دين گے اور بيسلسله چلآ دہے گا، (۱) البيه قى فى السنن الكبرى. اا ۲۰۹۱ المطبر الى فى مسند الشاعيين. الهمه، المهمه، المهمه، المهمه، المهمه، المهمه، المديله على مسند العودوس. ۵۳۷/۵ تو قیامت جب آئے گی تو علائے تن کا طبقہ بھی دنیا میں ہوگا، تکر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی ، جوائب کی شریر ہوں سے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی ، وہ شریر ہوں گے: لہٰذا علائے تن کا طبقہ اس وقت نہ ہونا جا ہے؟

اس کے متعدد جوابات علم سنے و بے ہیں، ان میں سے ایک جواب ہے ہے کہ کی علاقے میں شرم لوگ ہول گے اور وہ جگہ بیت المقدی ہوگ، شرم لوگ ہول گے اور وہ جگہ بیت المقدی ہوگ، ایک جواب بید یا گیا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ (حتی یاتی امو الله ) اس سے مراد قیا مت نہیں؛ بل کہ قیا مت سے قبل ہیں آئے والی بڑی بڑی علامات قیا مت ہیں، جس کا حاصل ہے کہ جب قیا مت کی بڑی بڑی نشانیں جسے ظہور و جال، طلوع مشس وغیرہ ہوجا ہے گا، تواس وقت اللہ نقی اس اہل حق کے کروہ کو و نیا سے اللہ تعالى مرف شریر لوگ رہ جا کیں گے اور اللہ تعالى اس بی سے اللہ تعالى اعتبار ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) فتع الباري ۱۲/۱۵/۱۳ فتاد الساري ۱۲/۱۵



 « عَنْ أَنَسِ ﷺ – رَفَعَهُ – أَلْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ مَالَمُ يُخَالِطُوا السُّلُطَانَ وَدَاحَلُوا الدُّنيَا، فَقَدْ حَانُوا الرُّسُلَ ؛ السُّلُطَانَ وَدَاحَلُوا الدُّنيَا، فَقَدْ حَانُوا الرُّسُلَ ؛ السُّلُطَانَ وَدَاحَلُوا الدُّنيَا، فَقَدْ حَانُوا الرُّسُلَ ؛ فَاحْلَوُ المُّسُلَ ؛
 قَاحُلَوُوهُمْ وَاعْتَ وَلُوهُمْ . (وفي رواية : وَاجْتَنِبُوهُمْ .) »

تَرْخَجَوَيْنَ : حضرت الن ﷺ حضور اقدس ضلی لافیغلیویی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ضلی لافیغلیویی سے مداوی کے ہیں کہ آپ ضلی لافیعلی کے این (اور حفاظتِ این کے خدام اللہ کے کرام اللہ کے بندوں پر سولول کے این (اور حفاظتِ و بین کے ذمہ دار) ہیں، بہتر طے کہ دہ اقتدارے کھل اللہ جا کیں اور (و بی نقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے ) و نیا میں ندگھس پڑیں الیکن جب وہ تھر انوں سے ٹیر دشکر ہو گئے اور د نیا ہیں تھس گئے ، تو انھول نے رسولول سے خیانت کی ، بھران سے بچوا وران سے الگ رہوا!۔

#### تجزيج وشرح

ال حديث كوديلي " " مست السفو دوس " ( 20/٣ ) يلى تقرت السور وتقرت المحديث كوديلي " " المتسلويسن في إخبساد حذيفه رسي ( المتسلويسن في إخبساد في وقي المتسادي في المتسلويسن في إخبساد في وقي المتسادي المتسلوي المتسلوي المتسلوي المتسلوي في المتسادي في المتسلوي المتسلوي في المتسلوي المتسلوي في المتسلوي المتسلوي المتسلوي المتسلوي المتسلوي المتسلوي المتسلوي الم

ندکورہ حدیث کے بارے میں علامہ ابن الجوزی ترخماً لینگ کی رائے ہیے کہ بیرحدیث موضوع ہے؛ چتال چداتھوں نے''السمسوطسوعسات" (۱/۳۳۰) میں اس کا ذکر کرکے اس کوموضوع قراردیا ہے اوراس کے روی عمر بن حقص العبدی اورابراہیم بن رسم کوشیف و کذاب قراردیا ہے اورا بن ابی حاتم نے العبدی الرابراہیم بن رسم کوشیف و کذاب سے اس حدیث کے بارے بیں ہو چھا، تو فر مایا کہ ' یہ حدیث منکر ہے' ' یکر بعض عمانے اس حدیث پروشع کے تکم کومردود قرار دیا ہے اور حدیث نہ کورہ بالکوشواہد کی روشی بی حسن قرار دیا ہے اور حدیث نہ کورہ بالکوشواہد کی روشی بی حسن قرار دیا ہے ارکشف المنحفاء ۲۹۱) بیس عامری کے حوالے ہے اسکوشن کھا ہے اور علام سیوطی گئے المنحف ہوگئی نے المنحف ہو المنظم مناوی نے المنحف مناوی نے المنحف مناوی نے المنحف و تعدید کی تاری کے شارح علام مناوی نے اسکوتیول کیا ہے۔ (ویکھو: فیض القدیر ۲۳۸۳) نیز علام سیوطی نے (المالآلي المنحف و تعدید اسکوتیول کیا ہے۔ (ویکھو: فیض القدیر ۳۸۳۳) نیز علام سیوطی نے (المالآلي المنحف و تعدید الربیان مدیث کی دو ہے اس کوحن قرار دینا اور حیالیس حدیثوں سے اوپر تک کی تی ہیں ؛ اس لیے فن حدیث کی دو ہے اس کوحن قرار دینا جا ہے۔ والله اعلم

## اہل حق اور علمائے سو کے در میان حدِ فاصل

اس حدیث بیس علائے می وعلائے سوکی ایک پیچان دعلامت ندکور ہے، نیز علائے می کی ذھرہ اس میں علائے میں کی اور نسیدت کا بیان بھی ہے، نسیلت تو یہ کہ اس میں علائی "المسناء المؤسل" فرماید گیا ہے؛ لیعنی علا اللہ کے بندوں پر اللہ کے رسولوں کے اللین اور دین کی مخاطت کے ذھے وار بیس ۔ "اُمناء "" اُمناء "" اُمناء "" اُمناء "" اُمناء " کی جمع ہے اور "اُمین " وہ ہوتا ہے، جودومروں کی چیزوں کو امانت کے ماتھ رکھتا اور بہ مخاطت ان تک پہنچا تا ہو؛ البذا علا وہ نسیلت آب لوگ بیس ، جواللہ کے بندوں تک اللہ کے رسولوں کی لی ہوئی شریعت واحکام کو بحفاظت پوری امانت داری ودیا نت داری کے ساتھ پہنچاتے ہوں؛ پھراس جمع سے علا کے منصب اور ان کی ذھے داری بھی معلوم ہوئی کہ وہ اللہ کے دین کی اور اس کے احکامات کی حفاظت اور پھر بندوں تک ان کے پہنچانے مولی کہ دوہ اللہ کے دین کی اور اس کے احکامات کی حفاظت اور پھر بندوں تک ان کے پہنچانے کے ذھے وار بیس، گویا حفاظت ویں واشاعت وین واؤں کی ذھے وار بیل بیں اور اس کے لفظ "اُم سے ای اس طرف بھی اشارہ ہے کہ علاکی خاص صفت امانت ہے کہ وہ وین کے مطالے پر لفظ "اُم سے ای بیل مور آبیں رکھتے اور اپنی عقلوں اور نفوں کی جا ہت و مطالے پر معاطلے بر ای مالے بر ای جا میں رتی برا بر خیانت کو روانہیں رکھتے اور اپنی عقلوں اور نفوں کی جا ہت و مطالے پر معاطلے بر

دین میں حذف واضا فدہ تربیم وتبدیل اور تقدیم وتا خیر نہیں کرتے ؛ بل کہ دین وشریعت کو جوں کا توں اللہ کے ہندول تک پہنچاد ہے ہیں۔

اور حدیث ندکورہ میں عدی تحق وعلائے سوکی بیچان وعلاء ت کابیان اس طرح ہے کہ ٹبی

ریم ضائی لاہ ایڈ کرنے کی نے فرہ یا کہ علماس وقت تک القد کے رسولوں کے ایمن ہیں ، جب تک کہ

وہ اہل افقہ ارواہل حکومت سے گھل مل شرجا کمیں اور دنیا کے چیچے شہر ہو کمیں اور اگر وہ اہل افقہ اد

اور سلطنت سے گھل مل جا کمیں اور دنیا ہیں الموث ہوجا کمیں ، تو چھر وہ رسولوں کے فائن ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ اہل حق علاء اہل دنیا وہ نیا ہے وور ونفور رہتے ہیں ، ان میں گھل مل نہیں جاتے

اور ان کے ساتھ شیر وشکر نہیں ہوج سے اور دنیا ہیں اشہاک واشٹھال نہیں رکھتے اور عمالے سوکی

اور ان کے ساتھ شیر وشکر نہیں ہوج سے اور دنیا ہی چیچے والی وخوار ہوتے رہتے ہیں ، ان سے کہون ان اس کے بیکھے بیچھے چلتے ہیں اور دنیا کی فکر وامل دنیا کے شکر محبت والفت رکھتے ہیں اور ہروقت ان کے بیکھے بیچھے چلتے ہیں اور دنیا کی فکر وامل دنیا کے شکر محبت والفت رکھتے ہیں ، اس علامت سے ان دوطبقات (علائے حق وعلائے سو) کوا چی طرح میں ماست کا ذکر کرکے فرما یا کہ بیکھی نے علائے سوکی علامت کا ذکر کرکے فرما یا کہ ان سے بی کررہ ہو۔

ان سے بی کررہ ہو۔



# الحورث (اليمراف - ٢١ )

المَّاسِلُهُ عَوْلَيْ الْمُوسِى الْمُعَالَى المَّعْرَالُهُ السَّاعَةُ حَتَى يُجْعَلَ كِتَالُ اللَّهِ عَارًا ، وَيَكُونَ المَّالَهُمْ عَوِيْهَا ، حَتَى تَسَلُو الشَّحَدَاءُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَتَى يُقْبَضَ العِلْمُ وَيَهْرَمَ الرَّمَانُ ، وَيُوتَمَنَ التَّهَمَاءُ ، وَيُتَعَمَّ الْإَمَاءُ ، وَيَسَفَّضَ عَمْدُ الْبَشَوِ، وَتَنْفُضَ السَّنُونُ وَالثَّمْرَاتُ ، وَيُوتَمَنَ التَّهَمَاءُ ، وَيُتَعَمَّ الْأَمَاءُ ، وَيَسَفَّضَ عَمْدُ الْبَشَوِ، وَتَنْفُضَ السَّنَوُنُ وَالثَّمْرَاتُ ، وَيُوتَمَنَ التَّهَمَاءُ ، وَيَتَعْمَ الْإَمَاءُ ، وَيُحَتَّى النَّهَ مَ السَّامُ وَيَعْمَلُ النَّهُ مَ سَوَهُو الْقَتْلُ وَحَتَى تَحْزَنَ ذَوَاتُ الْأَوْلَادِ وَتَقرَحَ الغَوَاقِرُ ، وَيَطَهَرَ الْبَعَيُ وَالْحَسَدُ وَالشَّحُ ، وَيَعْلَمُ النَّهُ مُ وَالْمَسَدُ وَالشَّحُ ، وَيَعْلَمَ النَّهُ مَ وَالْحَسَدُ وَالشَّحُ ، وَيَعْلَمَ النَّهُ وَالْمَعَلُ وَيَقِلُ الْعَمَلُ وَيَعْلَمَ الْمُعَلِّ وَيَعْلَمَ الْمُعَلِ وَيَعْلَمَ الْمُعَلِ وَيَعْلَمَ الْمُعَلِ وَيَعْلَمَ الْمُعَلِي النَّاسِ ، وَيَحْدَن الوَلَدُ عَيْطًا ، وَيَعْلَمُ وَيَعْلَ التَّمَوُ ، وَيَعْلَمَ الْمُعَلَى وَيَعْلَمَ الْمُعَلِ وَيَعْمَ الْعُمْرُ ، وَيَعْلَمَ الْمُعَلِي وَيَعْلَمَ الْمُعَلِ وَيَعْمَ الْمُعَلِ وَيَعْلَمَ الْمُعْرَ وَيَعْلَمَ الْمُعَلِ وَيَعْلَمَ الْمُعَلِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعْرَ وَيَعْلَمُ الْمُولُ وَيَعْلَى اللَّهُ مَا الْمُعْمَ وَيَعْمَلُ الْمُعْرَادِ الْمَعْرُ وَيَعْلَى اللَّهُ مَا الْمُعْرَادِ الْمَعْرَ وَيَعْلَمُ الْمَالِكَ وَيَعْمَ الْمُعْرَادِ الْمَعْرُ وَيَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمَعْرَ وَالْمَعْلَى وَيَعْلَى الْمَعْرَ وَيَعْمَلُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرَادِ الْمَعْرَ الْمُعْلَى الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَى الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْر

 دیے جا کمیں ہے، یارش کی کثرت کے یا وجود غلے اور پھل کم ہوں ہے، علم سے سوتے خشکہ ہوتے جا کمیں ہے اور جہالت کا سیلاب اللہ آئے گا، اولا دغم و غصے کا موجب ہوگی اور موہم سر ما بنی کری ہوگی اور بہال تک کہ بدکاری علانیہ ہونے گئے گی، زبین کی طنا بیں تھینچ دی جا کمیں گی، خطیب اور مقرر جھوٹ بکیں ہے جتی کہ میراحق (منصب تشریع) میری امت کے بدترین لوگوں کے لیے تجویز کریں ہے، بس جس نے ان کی تصدیق کی اور ان کی تحقیقات پردامنی ہوا، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوا، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی معاف الله

## تجزيج وشرح

اس کوابن افی الدیّا طبر افی ، ابن عساکر اور ابولفر استجری نے دوایت کیا ہے اور اس کی سند میں کوئی خرافی نہیں " لاہا اس ہسسدہ " (کسز المعسال: ۲۸۵۷) علامہ بیتی نے مجسم السنو واللہ میں اس حدیث کو طبر انی کے حوالے سے بعض الفاظ کوفر ق اور بعض میں کی بیشی کے ساتھ وار دکر کے فرمایا کہ "اس کے بعض اطراف (جملے) سیح میں بھی آئے ہیں ، اس کو طبر انی نے روایت کیا اور اس کے راوی بعض تھے ہیں اور بعض میں اختلاف ہے"۔ (مسجسم المؤوائ ف

نوث: حضرت مصنف علام رحمَى لالذَّ نے اس جگہ حاشے پرایک توث لکھائے، وہ مہ کہ بین القوسین کی عبارت کسنسز المسعسلسال: ع/۱۸۲ جمعِ قدیم ،حیدرآ بادیس موجود ہے، ممرطبع جدید (مؤسسة الوسالة ، بیروت) من نہیں ہے۔

# تعليم قرآن كوعار سمجه لياجائے گا

اس حدیث میں و قع بعض جملوں کی تشریح ماقبل میں گذر پیکی ہے، جہاں دوسری حدیثوں میں وہ آئے ہیں اور بعض جملے واضح المراد ہیں؛ لہٰذا یہ ں صرف ان جملوں کی تشریح کی جاتی ہے، جواویر ندکور نہیں ہوئے یا جن کی تشریح کی ضرورت ہے۔

ا- "الانتقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارًا" (قيامت الدوقت تك قائم نه وكل جب تك التدوي كالم نه وكل جب تك التدكى كتاب كوعارند بنالياج ئ كال يعنى عدامات قيامت على سے مير بھى ہے كہ لوگ قرآن

# اسلام اجنبی ہوجائے گا

اس ویسکنون الإنسلام غویباً " (اوراسلام) جنبی ہوج نے گا) ایک صدیت بی فرمایا گیا کہ اسلام اجنبیت کی حالت بیس شردع ہوا اور عن قریب اس حالت کی طرف لوٹ جائے گا۔ (۱) اوراجنبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے اوراس کی تعلیم سے استے دور ہوجا کیں گے کہ ال کو یہ باتیں اجنبی اور تی معلوم ہوں گی اورلوگ آسانی سے اس کوقیول نہریں گے، جیسے اسلام اپنی ابتدا میں ہیں ہی ای طرح تھا کہ صرف چند قلیل لوگوں میں رائج ہوا اوراس کو آس نی سے ساتھ قبول نہیں کیا گیا۔ میں ہی ہی ای طرح تھا کہ صرف چند قلیل لوگوں میں رائج ہوا اوراس کو آس نی سے ساتھ قبول نہیں کیا گیا۔ فضح المعلم میں علامہ شعیرا حمد عثاقی نے اس صدیت کی شرح میں قاضی عیاض کے تقل کیا ہے کہ اسلام چند قلیل لوگوں میں محد ود ہو کہ یہاں تک کہ صرف چند قلیل لوگوں میں محد ود ہو کہ رہ جائے گا۔ (۱)

# کینه پروری عام ہوجائے گ

۳۱- "حتى تبدو النسحناء بين الناس" (حتى كروكوں كورميان كينه برورى عام موج ئے گی) لين اليك دوسرے سنقرت وكدورت بغض وعن ديجيل جائے گا، آج بيہ بات بھى بہت حد تك مشاہد ہے كہ برآ دى دوسرے كوئر المجھتا اوراس سے كينه ونفرت ركھتا ہے، (الا حاشاء الله )اوراس كى وجه دراصل خود فرضى اور دنيا طبى ہے كہ جب آ دى كوكسى سا بن غرض ليورى بوتى اور دنيا متى نظر آتى ہے، تواس سے تعلق كا ظہاركرتا ہے، ورنه دل ميں كدورت ونفرت ركھتا اور ابغض وعداوت كا مظاہره كرتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲۲۲، ابن ماجه: ۳۹۸۲ آجمد ۹۰۵۳ دارمی: ۲۲۹۷

 <sup>(</sup>۲) فتح العلهم ۱۷۹/۲

زمانه بوڑھا ہوجائے گا

۳- "ویهسوه السومان" (زمانه بو رها به وجائے گا) یعنی اپنی آخری عمر کو پی جائے گا، جس
کے بعداس کی موسہ وقتا ہی ہوگی اور زمانے کو بوڑھا کہہ کر غالبًا اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ لوگ نیکیوں اور غیر کے کامول میں سست ہوجا کیں گے اور شرویرائی کا دور دورہ ہوگا، کیوں کہ بڑھا پا سستی کا اور عیب وفقع اور بیاری کا زمانہ ہوتا ہے، اس طرح اس زمانے میں انسان بھی فیر کے کاموں میں سست اور دوحا فی بیار یوں میں جٹلا ہوں گے؛ گھراس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس زمانے کو گوں کی اصلاح اس طرح اس زمانے کے لوگوں کی اصلاح اس طرح اس فعالی بیار یوں کا علاج مشکل ہوگی ، جس طرح برج ھاپے کی بیار یوں کا علاج مشکل ہوتا ہے کہ آدی مرجائے اور ختم ہوجائے ، اس طرح اس زمانہ کے لوگوں کی اصلاح بھی نہ ہو ہے ، اس طرح اس زمانہ کے لوگ جن روحانی امراض کا شکار ہوں گے، ان کی اصلاح بھی نہ ہو ہے گی اس طرح اس زمانہ کے لوگ جن روحانی امراض کا شکار ہوں گے، ان کی اصلاح بھی نہ ہو ہے گی اس استہائی مشکل ہوگ ۔ واللٰہ اعلیم

عمراورغذاميل كمي

۵- "ویسقص عمر البشر و تسقص السون و الشهرات" (اندان کی عمر کم بوجائے گی اور سالوں اور پہلوں میں کی بوجائے گی) چنال چہ پہنے کی بہ نبست اس زمانے میں عمر میں گھٹ کئیں بیں اور تو جوائی و جوائی کی عمر میں بھی کثر ت کے ساتھ اموات ہوتی ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ عمر میں برکت کم بوجائے گی کہ پہلے لوگ اپنی عمر میں ہوتنا کام کرتے ہے، اتنا کام اتن عمر میں نہ ہو سکے گا۔ اور آن یہ بھی دیکھنے ہیں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے سرٹھ (۱۰) ستر (۷۰) سال کی عمر میں جو کام انوام دیے، آن کے لوگ سب کے سب ل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے ۔ ای طرح سالوں کی جو کام انجام دیے، آن کے لوگ سب کے سب ل کر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے ۔ ای طرح سالوں کی اور پھلوں کی کی کا ایک مطلب میں ہے کہ ان کی مقدار میں کی ہوجائے گی، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سال ؛ مہینے کی طرح اور نہید، بیٹنے کی طرح اور ہمینہ کی طرح اور ہمینہ کی طرح اور پھلول میں بھی اور گھٹڑ اس طرح گذر جاتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) التومذي ۱۰۹۳۳ حمد ۱۰۹۳۳

کی ہوگی اور انائی ،غدیم ہوجائے گا؛ چنال چہ آج ساری دنیا ای کا رونا رور بی ہے کہ آبادی

کے کاظ سے غذا حاصل نہیں ہور ہی ہے اوراس لیے اس پر بھی بحنین صرف ہور ہی ہیں کہ اولا و نہ
ہوا ور پہنچ کم ہے کم جوں اور انائی ، غلے کی کی کا ایک مطسب سے ہے کہ مقدار میں تو کی نہ ہوگی ، البت
ان کی ہر کمتیں ختم ہوجا تعیں گی اور پھلوں اور غنوں کے استعمال کے باوجود نہ سیر انی ہوگی ، نہ قوت
میں اضافہ ہوگا ؛ بل کہ بھاریاں اور کمزوریاں پڑھتی جا تعیل گی ، بیر بر کمت میں کمی کا نتیجہ ہوگا ، جس
کا انداز و آج کے دور میں اچھی طرح ہور ہاہے کہ اقسام وراقسام ماکولات اور لذیذ سے لذیذ تر
مشروب سے ہوجود ، کسی غذامیں وہ قوت وطافت نہیں ہے ، جو کسی ڈور نے میں تھی۔

# اونجی عمارات برفخر

٣- "وحتى تسى العوف فتطاول" (اور يهال تك كداو في عارتين بنائى چ كين گاوران پر فخر كياجائے گا) ايك حديث ميں ہے كہ اللہ كے رسول خائ (فار الكرين في نے حضرت جرئيل بلائل الله كے به بو چھنے بركہ قيامت كى علامات كي بين؟ قيامت كى علامتيں بيان فرما كي اوران ميں به بحى فره يا كه لاد كھے گا كہ بحرياں چرانے والے فقيرلوگ ، جو نظے بيرو نظے جمم دہنے والے بيں بنارتوں برفخركريں ہے۔ (۱)

اللہ کے نبی ضلی لفاہلی کرسنم کاریار شاد، آج کے دور میں ایک واقعہ دحقیقت بن کرسامنے موجود ہے۔ ہرجگہ عمارات کی تجدید وتوسیع ونز کمن کا سلسلہ دکھائی ویتاہے اورا میر وغریب، شاہ وگدا مب کے سب اس کے پیچھے گئے ہوئے ہیں اور فخر ونا ذکررہے ہیں۔

# اولا دہونے برغم اور نہ ہونے پرخوشی

2- "و حسنی تسحسون ذو اس الأو لاد و تسفسوح العواقر" ( بہال تک که صاحب اولاد عورتیں غمز دہ اور نے اولاد عورتیں خوش ہول گی)، جب سے دنیا میں فیشن پرئی کا دور دورہ ہوا اور عیاثی و فی ٹی کوفروغ حاصل ہوا، دنیا والول کے نظریات و خیالات اور عمل فیم کے پیانے ہی بدل گئے، پہلے زمانوں میں عورت کا بانجھ ہونا اور بداوما و ہونا عیب تھ اوراس کی دجہ سے عورتیں بدل گئے، پہلے زمانوں میں عورت کا بانجھ ہونا اور بداوما و ہونا عیب تھ اوراس کی دجہ سے عورتیں

<sup>(</sup>۱) المسلم ۱۹۳ الترمذي ۱۲۲۰ السائي: ۱۱۸۳ واؤد ۱۱۸۳ ابن ماجه ۱۲۳ احمد. ۱۱۸۳

## انکل ہے فیصلے کا دور

۸- "وبیفضی بالظن" (انگل بچوفیط دیے جائیں گے) یعنی شریعت کے احکام کاعلم نہ ہونے کے باوجودا ہے قیس و گمان کی بنیاد پرلوگ فیصلے کریں گے اور حق کو باطل اور باطل کوئی قرار دیں گے۔ آج بہت می مسجد میں قرار دیں گے۔ آج بہت می مسجد میں مسجد میں کے جائل لوگ فیصلے کرنے کی جرائت کرتے ہیں اور من مانی فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بھی اس کا مصداق ہے؛ حال آل کہ کس کے معاصبے میں فیصلے کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے کہ القد کے مصداق ہے؛ حال آل کہ کس کے معاصبے میں فیصلے کے سلسلے میں حدیث میں آیا ہے کہ القد کے بی طلی لائد جائے گرویا تو کے بی خالی لائد جائے گرویا تو کے بی خالی لائد جائے گردیا تھے ، تو وہ بغیر چاتو کے بی خالی لائد جائے گردیا گردیا تھے ۔

ایک حدیث میں ہے کہ قاضی (نیصلے کرنے والے) تمن قسم کے ہوتے ہیں. ان میں سے
ایک جنت میں ہوگا اور دو دوز خ میں ہول گے؛ جنت میں وہ ہوگا ، جزئن کوجان کراس کے
مطابق فیصلہ کرے اور اور جوئن کو جان کرناخق کا فیصلہ کرے ، وہ جہنم میں ہوگا اور جو بغیر علم کے
جبرات کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا ، دہ بھی جہنم میں ہوگا۔ (۲)

غرض یہ کہ قرب تیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ لاگ جہالت کے باوجود اٹکل بچو فیصلے سریں گے۔

<sup>(</sup>۱) الترمذي ۱۳۲۵، ابو داؤ د ۲۵۵۱، ابن ماجه ۲۳۰۸، احمد، ۱۳۵۵

<sup>(</sup>۲) التومذي: ۱۳۲۲، ابو داؤد: ۳۵۷۳، ابن ماحه: ۲۳۱۵

9- "ویکٹو المطو ویفل الشمو" (بارش خوب ہوگی ؟ مرکیل وغلہ کم ہوگا) بیانسانوں کے محتا ہوں کا دبال ہوگا ، محتا ہوں کے متا ہوں کے دبال کی ایک صورت توبہ ہے کہ بارشیں ہی شہوں ، جیسا کہ بار جانبا ہوتا ہے اوراس کے بارے میں صدیت میں ہے کہ اللہ کے تبی صلی لاؤ چلا پر کیسیا کہ فرمایا کہ

لولا عباد الله ركع وصبيان رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبأ ورص رصاً. <sup>(1)</sup>

ﷺ : اگرامند کے عبادت گذار بندے اور شیرخوار بیجے اور چرنے والے جانور ند ہوتے ، تو تم پر ( گناہوں کی وجہ ہے ) عذاب ڈال دیا جاتا۔

اور کھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش تو خوب ہوتی ہے؛ مگراس سے ہاغات کے پھلنے اور کھیتیول کے اُ کئے کا فائدہ متعلق نہیں ہوتا اور اس طرح امتد کی طرف سے گن ہول کا و بال وعذاب دیا ہے تا ہے۔ اللّہ ہم احفظنا من غضبہ وغضب رسولہ-

#### جهالت كأسيلاب

العلم كروت ويغيض العلم غيضاً ويفيض الجهل فيضاً " (علم كروت وجشي خلك موج كي الدين الماسيل الدين الماسيل الدين الماسيل الدين الماسيل الدين كرين الدين كرين كرين الدين الد

حاصل مدہب کہ قرب قیامت میں علم کے جسٹھ سو کہ جا کیں سے اور بیعلما کے ختم ہوجانے سے ہوگا، جیس کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صابی لافاۃ البروسی کم نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم بندوں ہے

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الكبير والاوسط باساد صعيف مجمع الزوائد ١٥٠/١٠

چھین کرنیں اٹھالے گا؛ بل کہ علما کے مرنے اور ختم ہوجانے سے عم کواٹھا لیاجائے گا۔(۱) اور جب علما ختم ہوں سے اور اس طرح علم کے جشمے اُلینے کے بہ جانے سوکھ جا کیں ہے، تو خاہرے کہ جہل کا سیلاب اٹما آئے گا اور ہر جگہ جہالت وجا ہلوں کی حکومت جلے گی ، نداس سے مساجہ بچیں گی ، ندیداری محفوظ ہوں گے ، ہر جگہ جہالت کا قبضہ ہوگا۔

# اولا دغم دغصے كاسبب ہوگى

11- "وید کون الولد غیظ " (اوراولا دغم و غیے کا سبب ہوگ) اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں ایک رید کا ہوتا موجب غم ہوگا ، جیسا کہ او پر کے جلے میں گذرا ہے کہ صاحب اولا و عور تیس غم زدہ ہوں گی۔ دومرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اورا و مال باب کی تافر مان اور گستاخ و بے ادب اور غلط کا رہونے کی وجہ ہے ، مال باپ و کھ، درنج میں جتلا ہول کے اوراولا و بہ جائے باعث فرحت وراحت ہونے کے باعث غم ورنج ہوگ ۔

# زمین کی طنا بین تصینج دی جا کمیں گی

۱۱- "و تسروی الا دص ذیا" (زمین کی طنامین تھینے دی جا کیں گا) لیمن اس طرح سکو جائے گی کہ گویا پوری زمین ایک شہر ہے ، چنال چہ آئ اس کا مشاہدہ چھی طرح ہوتا ہے کہ پوری دنیا ایک مربح ہوگئ ہے اور مسافت بعیدہ بھی قریب سے قریب تر معلوم ہوتی ہے ، ہزارول میل کا سفر تھنٹول میں پورا ہور ہاہے ، میک آ وی صبح ایک ملک میں کرتا ہے ، بوائی جہاز نے اس حدیث کی صدافت و تھا نیت تو اس کی دو پہر دو سرے ملک میں ہوتی ہے ، ہوائی جہاز نے اس حدیث کی صدافت و تھا نیت پر مہر تصدیق کی صدافت و تھا نیت

#### حھوٹے خطیب

۱۳- "ویدهوم السخه طبهاء مالکلاب النخ" (خطیب لوگ جموٹ بکیں گے بحق کے میراحق (لیتی مصب تشریع) میری امت کے بدتزین لوگوں کے ہے تبجویز کریں گے۔)

<sup>(</sup>۱) الميخاري ١٠٠٠ المسلم ٢٩١١ الترملي ٢٥٢ ١ ، ابن ماجه: ٥١ احمد ١٥١ الدارمي. ٢٢٥

#### 

مطلب یہ ہے کہ قاس وقاجر اور ہے ایمان لوگ اللہ کے نبی صلی لا جائیں گے۔ اس میں ہوئی علم کے خلاف ہاتیں ، اپنے خطبوں میں بیان کریں گے اور ہوگوں کو بہکا کیں گے۔ اس میں ہوئی علما اور پیروں کی جانب اشارہ ہے ، جواپئی تقریروں کوجھوٹی حدیثوں اور جھوٹے قصوں سے زینت دے کر ،شریعت وسنت کے خلاف باتوں کولوگوں میں رائج کرتے ہیں اور مدھپ تشریح پیروں اور جاال مجاوروں کے لیے ، نے جی اور ان کی ہا کہ کوشریعت کی طرح قابل اعتبار سیجھے ہیں۔ اور جاال مجاوروں میں ان کی تصدیق کرتے والی اعتبار سیجھے ہیں۔ آخری جملوں میں ان کی تصدیق کرنے والوں کے لیے بخت وعید سائی گئ ہے کدان کو جنت کی خوشبوبھی شاآئے گئے۔

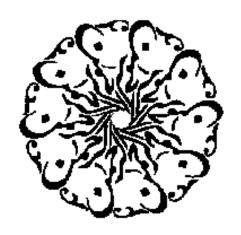



« عَنُ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنَى قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ لِيَنَالِكِهِ بَا دِرُوا بِالْاعْمَالِ فِعَنا كَلَيْ عَنُ أَبِي هُويْرَةً عَنَى قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ لِيَنَا لِيَهِ مَا إِلَهُ عَمَالٍ فِعَنا كَلَيْ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِيْنَةً بِعَرُضِ مِنَ الدُّنْهَا. »
 ويُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِيْنَةً بِعَرُضِ مِنَ الدُّنْهَا. »

تَنْ وَحَدَيْتُ الله مَا يَهِ مِرِيهِ عَنْ الله مَرِيهِ عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع تاريك فتول كي آمد سے بہتے بہلے نيك اعمال كراد ، جوائد هيرى دات كى تهد به تهدتار يكيول كے مثل مول كيء آدى مجمع كومؤمن ہوگا اور شام كوكافر ، ياش م كومؤمن ہوگا اور مجمع كوكافر ؛ و نياكے چند كول كر اينادين بيتيا چركار (معاذ الله)

### تجزيج وشرح

طبرانی نے (المسعجم الأوسط: ۲۹/۵) میں حضرت مذیفہ وابن عبال ﷺ ہے دوایت کیا ہے اور ابن عبال ﷺ ہے دوایت کیا ہے اور ابن عمر الله علی ہے اور ابن عمر الله علی اس کی تخریخ کی ہے اور ابن عمر الله الله کی اس کی تخریخ کی ہے اور ابن عمر الله الله کی حدیث کی حدیث کو حاکم نے دوایت کر کے فرمایا کہ بیصدیث مصحصح الإسناد " ہے ، مرشیخین نے روایت نہیں کی ۔ (حاکم: ۸۳۲۱)

## دنيا كے ليے دين فروثي

اس میں اللہ کے رسول صافی الفیر جائی ہے تنہ ہوئی ہے آئے سے پہلے نیک اٹھال کے انجام دینے کی ترغیب دی ہے؛ کیوں کہ نتنوں کے وقت آ دمی ایسی پریشانیوں میں گھر جاتا ہے کہ بسااوقات نیکیوں اور طاعتوں کی طرف توجہ مشکل ہوجاتی ہے اور اٹھال کو بہ کم ل و بہتمام ادا کرنا دشوار ہوجاتا ہے۔

اندهیری رت جس طرح برصورت ڈرا وکی اور بیت ناک ہوتی ہے، ای طرح قیامت کے قریب نظاہر ہونے والے یہ فتئے بھی انسان کودہشت ووحشت ہیں جتلا کردینے والے ہوں سے ورجس طرح رات آتی ہے، تواس کا سبب معلوم نیس ہوتا اور نہ اس سے خلاصی کا کوئی راستہ معلوم ہوتا ہے، ای طرح ان فتوں کا کوئی فل ہری سیب معلوم نہ ہوگا اور نہ اس سے نجات یا نے اور خلاصی حاصل کرنے کی کوئی تذریح معلوم ہوگا : اس لیے ان کورات کی تاریکیوں سے تشیہ دی گئی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) خلاصه از مرقاة. ١٠/١٠

اورتشیدی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی بہدبہ بہوتی ہیں، اوراگا تارایک دوسرے سے ل کر چلی آتی ہے اورایک ایہ تسلس ان بی قائم ہوتا ہے کہ تاریکی کا ایک بچر دوسرے بختر سے اس طرح مربوط ہوتا ہے کہ سب تاریکیاں ل کر ''نسٹی و احد'' (ایک ای چیز) معلوم ہوتی ہے، ای طرح آنے والے فتے مسلسل اور لگا تار اور پے در پے آئیں می اور درمیان بی کوئی فصل اور فلانہ ہوگا اور اوگول کو غور کرنے کے لیے کوئی وقت اور مہدت نہ لے گئے۔ (اس وجہ تشید کی طرف علامہ ٹووی رحم ٹی لائٹ کے کلام بی اشارہ ماتا ہے)۔ (ا)

پھر نبی کریم صَلیٰ لافیۃ لیکونیٹم نے ان فتوں کی شدست اورا نتہائی نزا کت کا ذکر کرتے ہوئے، ایک خاص بات ذکر کی ہے کہ اس وقت بیرحال ہوگا کہ آ دمی سیح مؤمن ہوگا اور شام میں کا فر ہوگا، باشام میں مؤمن ہوگا، توضیح کا فر ہوگا اوراس کی وجہ بیرہوگی کہ دنیا کی خاطر وہ امر دین میں تذبذب کا شکار ہوجائے گا، ملائل قاری رحمۃ لائدہ فرماتے ہیں:

وحاصلة التلبذب في أمر اللين والتتبع لأمر الدنيا. (٢)

اوردین پی فک ور دو کرنا کفرو ہے ایمانی ہے۔ غرض او بیا کی محبت کا فتداییا ہوگا کہ اوگ اپنا اورد نیوی جزوں اورد نیوی ایمان معمولی ہے دنیوی میں کے ایم خاطر بچ ویں گے ؛ یہ مال ودولت اور دنیوی جزوں اور دنیوی زندگی کی محبت کا فقت ہوگا ، جس میں دین کو بچانا مشکل ہوجائے گا ؛ چنان چہ آج اس کے بہت سے آ ٹارد کھ کی دیتے ہیں کہ لوگ دب و نیا میں گرفتار ہو کر حرام چروں کو حرام قرار دیے میں تذبذب کرتے ہیں ، سود کی حرمت کا کتنے مسمانوں کے اندر سے تصور تک فکل گیا ہے، اگر لینے میں احتیاط کرتے ہیں، تو سود و دیے کی برائی دلوں میں بتی نہیں رہی ۔ ای طرح اور چیزول میں بتی نہیں رہی ۔ ای طرح اور چیزول میں بتی نہیں دیا کی اہمیت بیان میں جب میں ہوتے اور نارافظی کا ظہار کرتے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ التہ کی حرام کروہ چیزول کو حرام کہتے ہیں، تو لوگ اس پر چیس بہ جبیں ہوتے اور نارافظی کا ظہار کرتے ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ التہ کی حرام کروہ چیزول کو حرام نہیں بی حصتے یاس حرمت والی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، مطلب یہ ہے جو دایوان باتی رہ سکتا ہے؟ اور فرائض بیان کرنے پر بھی علا کو برا بھلا کہتے ہیں، کرتے ہیں، تو بود ایمان باتی رہ سکتا ہے؟ اور فرائض بیان کرنے پر بھی علا کو برا بھلا کہتے ہیں، کی بیان کرنے پر بھی علا کو برا بھلا کہتے ہیں، کی اس بی بیان کرنے پر بھی علا کو برا بھلا کہتے ہیں، کی بیان کرنے پر بھی علا کو برا بھلا کہتے ہیں، کی بیان کرنے پر بھی علا کو برا بھلا کہتے ہیں، کی بیان کرنے پر بھی علا کو برا بھلا کہتے ہیں، کی بیان کرنے پر بھی کی کو برا بھلا کہتے ہیں، کی بیان کرنے پر بھی کی کو برا بھلا کی برا بھی کی کی اس کی بیان کرنے پر بھی کی کیا کو برا بھلا کو برا بھی کی کی کی کو برا بھی کی کی کی کو برا بھی کی کی کو برا بھی کی کی کو برا بھی کی کو برا بھی کی کی کو برا بھی کی کی کو برا بھی کو برا بھی کو برا بھی کو برا بھی کی کو برا بھی کی کو برا بھی کو برا بھی کو برا بھی کو برا بھی کی کو برا بھی کو برا بھی کو برا بھی کی کو برا بھی کو برا بھی کی کو برا بھی کو برا بھی کو برا بھی کی کو برا بھی کو

<sup>(</sup>۱) ديكهو، شرح المسلم: ۱۵۵/۲

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح: ١٢/١٠

جودراصل عماکی برائی نہیں؛ بل کہ اللہ ورسول کی برائی ہے۔اس طرح دنیا کی خاطرا یمان کھو بیٹھتے میں۔اےا ملہ اہم کوفتوں ہے بچاا ورایمان پرخا تمہ عطافرہ۔ آمین

فاكده

حفرت حسن بقری رحمی الفنائے نے فرمایا کہ

ہم نے اس میں کے لوگوں کو یکھا ہے، جو محض بے عقل صور تیں اور بیصیرت جسم ہیں، جو دوزرخ کے پروانے اور حرص وطمع کے پیاسے ہیں، جومیح دو درہم لے کر جاتے ہیں اور شام کودو درہم لے کر واپس ہوتے ہیں اور اپنے دین کو ایک جاتور کی قیمت کے بدلے نے دین کو ایک جاتور کی قیمت کے بدلے نے دین کو ایک جاتور کی قیمت کے بدلے نے دیتے ہیں !!۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مستنوک حاکم: ۱۹۳۳،مسنداحمد، ۱۸۳۰۳



﴿ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ ﷺ قَالَ. بَيْنَمَا النَّبِيُ حَلَىٰ لِيَّالِيَهِ لِيُوسِلُم : يُحَدِّث ، إذْ جَاءَ أَعُوابِي فَقَالَ: عَنَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ: إذَا صُيَّعَتِ الْأَمَانَةُ ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ. إذَا وُسِدَ الْأَمَانَةُ ، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ. إذَا وُسِدَ الْأَمُورُ إِلَى عَيْرِ أَمْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَة. ››

### نجزيج زشرح

اس حدیث کو بخاریؒ: (۵۹) ، احمدؒ. (۸۷۲۹) ، ابن حبانؒ: (۱/۲۰۰۷) ، بیمیؒ: (۲۰۳۲۳) ، دیلینؒ: (۱/۳۲۵) نے روایت کیا ہے اور حدیث صبح ہے۔

#### امانت میں خیانت اور ناا ہوں کا تسلط

مطلب ومنہوم ترجے سے ظاہر ہے! البتاس کے عمن میں بیات واضح کرنی ضروری ہے کہ
اللہ کے بی حاکی لا بھل کرنے کے قیامت کب آئے گی؟ کے جواب میں اس کی علامت کا
ذکر فرمایا: کیوں کہ قیامت کا صحیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کونیس ہے، نہ کسی رسول و بی کو، نہ کسی
مقرب فرشتے یا ولی کو: لہذا آپ نے قیامت کی ایک اہم علامت ذکر فرم کی، وہ بیا کہ قیامت کے
قریب ایانت ضائع کی جائے گی ؛ بین ایانت میں خیانت کا ارتکاب ( کشرت ) ہے کی جائے گا۔
اس پرایک آ ومی نے عرض کیا کہ ایانت کے ضائع ہونے کی شکل کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ جب نااہل
لوگوں کو فرمہ داری سونی جائے ، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے، لہٰذااس کا انتظار کرو۔

ملاعلی قاری اورعلامها دریس کا ندهلوی رحمهما لطفع نے قرمایا که

امرے مرافی سلطنت و حکومت، امارت وقعنا "ہارت الل ہے مرادوہ ہے، "جس میں ان امور کے حق دار ہونے کی شرائط نہ پائی جا کیں "، جیسے عور تیں، بیچے، جابل و فاسق لوگ، بین و ہز دل لوگ اور غیر قریش اوراسی پر دوسرے اولو ادامر اوراسی اب من صب کوقیاس کرلو، جیسے تذریس بنوئی، امامت و خطابت و غیرہ؛ جن پر اہل زمانہ فخر کرتے ہیں، (کہا گریہ بھی نااہل لوگوں کے سپرد کیے جا کیں، تو قیامت کا انتظار کرو)۔(۱)

نیز ملاعلی قاری رظی لافنگ فرماتے ہیں کہ (بیٹا اٹل کے میروکیا جانا) قرب قیامت پراس لیے ولالت کرتا ہے کہ بیابات، امر (خلافت وامارت) میں خلل، نظام دین کی عدم بھیل، امور دین میں ضعف اورا حکام اسلام میں کمروری تک پہنچادیتی ہے۔(۲)

غرض میہ کے کسی بھی شعبے سے متعلق ذمہداری جب کسی ناال شخص کے حوالے کی جائے ، تواس کا متجہ میہ وتا ہے کہ اس کام دذمہداری ہیں ضل وضعف پیدا ہوجا تا ہے، جواسدام دوین کے ضعف کوستازم ہوتا ہےا دراگر میں صورت حال یاتی رہے ، تو دین دنیا ہے اٹھ جائے گا اور قیامت برپا ہوجائے گا۔

افسوس! آج ہم سب اس صورت حال ہے دوجار ہورہ ہیں ہمتف اہم مناصب وعبدول مینااہل لوگوں کا تسلط ہے؛ ہل کہ نااہل لوگوں کوسلط کیا جرباہ اورائل اور حق دار لوگوں کونااہل قرردے کرمحروم کیاجارہ ہے اور بیصورت حال نصرف ان عہدول اور مناصب ہیں ہیں آری ہے، جوساست وحکومت ہے متعلق ہیں؛ ہل کہ ان امور ہیں بھی اس صورت حال نے اپنااثر وففوذ بھیلانا شروع کردیا ہے، جوخانص دین وسمی کہلاتے ہیں، جیسے: امامت، خطابت، تدریس، فتوی وغیرہ کہ ان مناصب پر بھی ناائل لوگول کا تسلط ہے بیان کومسلط کیاج رہا ہے، جس کے منتج ہیں وین ہی ضعف پیدا مناصب پر بھی ناائل لوگول کا تسلط ہے بیان کومسلط کیاج رہا ہے، جس کے منتج ہیں وین ہی ضعف پیدا ان کی من وزیر مت قائم ہوج نے گی۔ مساجداور ہداری پر جالموں اورفاستوں کا تسلط وقبضا وران ہیں ان کی من وزیر اس کے منتج ہیں امور اسلام دعلوم دینیہ ہیں روز جدوز ہونے وال اوربار وتنزل اور جات وخرافات اوراس کے منتج ہیں امور اسلام دعلوم دینیہ ہیں روز جدوز ہونے وال اوربار وتنزل اور جات کی کے سامنے آخکارائیں کوحاصل ہونے والافروغ وترتی بھی واضح ہا کی کوحدے یاک ہیں تیامت کی علامت کہا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة ١/١٠٤/التعليق الصبيح: ١٨٩/٢

<sup>(</sup>٢) مرقاة.١٠/١٠



 « عَنُ أَنسٍ ﷺ – مَوُفُوعًا – إِذَا اسْتَحَلَّتُ أُمَّتِي حَمْسًا فَعَلَيْهِمِ اللِّعَارُ. إِذَا ظَهَرَ فِيهِمُ التَّعَلُ عَنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الل

تَنوَجَوَنَهُ فَيْ الْمَصَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

### تبخريج وشرح

ال حدیث کو حضرت الن بھی ہے ہیں گئے نے دوسندول کے ساتھ دشہ عسب الإیسمسان:
(۲۷۷) میں ، ابولیم نے حلیہ الاولیاء ، (۱۲۳/۲) میں ، طبرائی نے السعجم الاوسط میں
(۱۸۲۲) و مسد الشاهین: (۱۷۷۱) میں روایت کیا ہے ، طبرائی نے المعجم الاوسط میں
خسسا کی جگہ ست آروایت کیا ہے ، امام بہتی نے فرمایا کہ اس کی دونوں سندیں اگر چہ فیرتو کی
ہیں ، تاہم جب ایک دوسرے سے متی ہیں ، تو ان میں تو ت آجاتی ہے اور عل مرتم تی نے کے نسنو
السعمال: (۲۸۳۹۸) میں اور علامہ منذری نے النسو غیب: (۲۳۵۷) میں اس حدیث کو بہتی تسلیم ہوتا ہے اور علامہ ہیں گئی نے السو غیب : (۲۳۵۷) میں اس حدیث کو بہتی تسلیم ہوتا ہے اور علامہ ہیٹی نے محسم عازو والد: (۲۸۳۵) میں اس کے حقوالے ہوتا ہے اور علامہ ہیٹی نے محسم کے حوالے ہوتا ہے اور علامہ ہیٹی نے محسم عازو والد: (۲۸۳۵) میں اس کو طبراثی کی السمع جم کے حوالے ہوتا ہے اور علامہ ہیٹی نے محسم کے حوالے ہوتا ہے اور علامہ ہیٹی نے محسم کے موالے ہیں کر کے فرمایا کہ اس کی سند میں \* معباری کو میں کو گئی ہیں معبان وغیرہ نے تو بیتی کی سند میں \* معباری کو میں کو گئی ہیں معبان وغیرہ نے تو بیتی کی سند میں \* معباری کو میں کی بین معبان وغیرہ نے تو بیتی کی سند میں نے اس کو میں کو بیتی ہیں معبان وغیرہ نے تو بیتی کی سند میں \* معباری کے بین معبان وغیرہ نے تو بیتی کی اس کو میں کی بین معبان وغیرہ نے تو بیتی کی بین معبان کی کی بین معبان کی بین کی بین معبان کی بین معبان کی بین معبان کی بین معبان کی بین کی بین میں کی بین کی بین معبان کی بین کی بین

غرض بدكريد عديث حسن "ب،جيما كرمختف فيدراوي كى عديث كاليبي حكم ب-

### دوروايات مين تطبيق

اس میں بانچ یا توں کوحلال سیحصنے پرامت کی تنابی وغارت کری کی دعید سنائی گئی ہےاور جوبعض روایات میں یانچ کی جگہ جھ باتول کاذکر ہے،ان میں بھی بلائم وکاست یہی ہا تیں آئی ہیں،جیسے طبرانی کی حدیث میں ہے۔اب سوال میہ ہے کہ یانچ ہی با تنیں جب بیان ہوئی ہیں،توان کوجھ کیوں کہا گمیاہے؟ اس کا جواب ہیہہے کہ شاید راوی جھٹی بات نقل کرنا بھول گمیا ہو، جیسا کہ بعض جگہ حديثول مين اليها بواب، جيسے: "عشر من الفطرة" وال حديث مين راوی نے صرف تو چيزين یون کی ہیں اور وسویں بات کو بھول کیا اور ووسرا جواب نیدہے کدان یا بھے یا توں ہیں ہے، جوآ خری مات ہے، بعض نے اس کو و وحصول میں کر کے دوبا تیں شار کریس اور بعض نے ان دوکوملا کرایک شار کرلے ، تواکے صورت میں وہ شارمیں جد ہو آئیں اورا کے صورت میں یانج اور بیمی ہوسکتا ہے کہ خوداللہ ے نی بَنْ الْیَالامِز نے بھی آخری دو یا تول کوملا کر بیک شار کرلیا ہو در یا نج کہ ہواور بھی ان کوالگ الك تاركرك جيفر مايا مو، مكريدامكان بعيدب؛ كيون كرحديث أيك بى ب- (والله أعلم) چريبال ايك اوراشكال بحى ب، وه يه كهاس حديث ين فره يا كيا (إذا است حلت أمتى) یعن "میری امت جب ان پانچ باتول کوحلال سجھنے گئے" ادر بیمی کی ایک روایت میں "استعملت" اورمسند الشامينش" صَنَعتُ" اورحلية الأولياء ش"عملت"ك الفاظاً ئے میں اوران سب کانر جمہ ہے وعمل کرنا" مصلب بدہے کہان روایات کے مطابق بیہ وعیدان یانچ یا تول کے کرنے اورا ختیار کرنے برہے، جب کہ پہلی روایت کے مطابق بیداعیدان کا موں کے حل لی بیجھنے پر ہے ؛ سوال میر کہ ان دو ہا توں میں تعارض ہے؟ اوراس کا جواب میر ہے کہ ان وونوں کے ورمیان تطبیق ہوسکتی ہے ؛ جس کی صورت یہ ہے کہ جن روایات میں ہے کہ ان اعمال کے کرنے پرامت ہلاک ہوگی ، وہاں مراد ' حلال سمجھ کرکرنا ہے'' ؛ لہٰذا دونوں شم کی روایات ا بنی جگہ صحیح میں یاتطبیق کی بیصورت ہوگی کہ'' حلال سجھنے'' سے مراد بیابیا جائے کہ حلال سمجھنے والوں کی طرح لا برواه ہوکر ان کاموں کو کیا جائے ، اس طرح مرادیہ ہوگی کہ'' اگر میری امت ان مانج باتوں کوحلال سیحضے والوں کی طرح ہے برواہ ہوکر کرنے گئے، تواس بر ہلا کت آئے گی اور تطبیق کی

میلی صورت براس سے تفرلا زم آئے گاجب کہ دوسری صورت میں متل ہوگا"۔ اب وه يا مج چيزين ملاحظ فره تين: لعن طعن كاظهور

ا-"إذا ظهر فيهم التلاعن" (يعني جبان بس بالمى لعن عام بوجائے) جيراك آج دیکھنے میں آر ہاہے کہ لوگ ہر کسی ہے بدخن اور ہر کسی کے خلاف بدر بانی و بدکلامی اور لعن طعن مِرآ مادہ نظرآ تے ہیں، جا ہے وہ کوئی بھی ہو۔ نداسلا ف کو بخشتے ہیں، ندا خلاف کو، ندا حجوں کو، ند برون کو، نه بروں کو، نه چیوٹو ل کو! ای طرح مختلف جماعتیں اور یار نیاں ایک دوسرے پرلعن طعن كرتى بي اورايك دوسرے كى تغليط وتر ديد تفسيق وتكفيركرتى بين ،بيسباس حديث كامصداق ہے۔ سکر یہاں جاننا جانے ہے کہ اس لعن طعن اور تکفیر اور تقسیق سے مراد وہ ہے ، جو تحض تعصب وجهالت اورنفسانیت وشرارت کی بنایر بواور جوحضرات علاکسی کی تر دید وتکفیر کرتے ہیں، جس کا مقصد "شہادت علی الحق" کافریضہ انجام دینا اورلوگوں کو تمراہی سے بچانا ہوتاہے، وہ اس میں داخل بيس، بار! جوعهائے سومحض اپنی بدعات وخرافات کے رواج دینے کے لیے علائے حق برلعن طعن کرتے ہیں، وہ اس کا ضرور مصداق ہیں۔ فانسیس (خوب مجھ موال)

رنيتمى لباس كاعام ہونا

۲- "ولبسواالحويو" (اور (مرد)ريشى نهاس ميني لكيس)،ريشي لهاس مردول يرحرام ي، ا کر ہیام ہوجائے اور مرد بھی عور تول کی طرح اس کو پہنٹے لگیس ، تو تیابی کی علامت ہے۔

گانے بچانے کاعام رواج

٣-"واتحلوا القيات" (جب كات واليول كواين ياس رهيس) بدع مب خواه كان واليوں كوركھيس باان كے كاتوں كوركھيں؛ چول كه آپ طائ لفيغل كينيكم كے زمانے ميں كانے کے شرقین لوگ گانے بچانے والیوں کور کھ کران ہے گانے سنتے اوران کا ناچ و کیھتے تھے؛اس لیے حضور صَلَى لَيْدِ عِلْبِرَسِهُم في اى كاذكركيا بِ مَكراب كاف واليول كى جَكدان كے كانے اور ناج

کی سیسیں بکتی اور ملتی ہیں اور اس کے شوقین لوگ ان کوجمع کرتے ، دیکھتے اور سنتے ہیں ، اس کے عام ہوجانے کورسول اللہ حالی لافہ جارکونی ہے ہل کت کا سبب بتایا ہے۔ ہائے افسوں ! آئ مسمانوں کے بیشتر گھروں ہیں گانے ہجانے کی اور مقلق قسم کی فلموں کی آڈیواور ویڈیوکیسٹول کی مسمانوں کے بیشتر گھروں ہیں گانے ہجانے کی اور مقلق قسم کی فلموں کی آڈیواور ویڈیوکیسٹول کی مجرمار نظر آئی ہے اور گھر کے مرد وعورت ، نیچے وہوئے ، سب بلاکسی جبجک کے ان کو سفتے اور کی میں ان کا ان کو سفتے اور کی خیال بین مالاں کہ امت پر مختلف قسم کے عذاب ت آرہ ہیں ، گھران باتوں سے نیخے کا کوئی خیال مسمانوں میں اب کے پیرانیس ہوا۔

#### نشخ بإزى كاوور

۳-"وشسو بسوا المحمود" (اورشرافی پین کی، آج نشے سے نذت اندوزی عام ہوتی جاری بدل کر (شربت ومشروب کہدکر) لوگ پین کے، آج نشے سے نذت اندوزی عام ہوتی جاری ہے، نوجوانوں میں اور بالخصوص اسکولوں اور کالجوں میں بڑھنے والوں میں اس کا رجی ن بڑھتا جارہا ہے اور ہشارلا کے؛ مل کہ لڑکیاں بھی نشے کی مختلف تم کی اودیات اور ڈرگس (DRUGS) کی عادی ہو چکی ہیں۔ افیون، مرفی ، کوکین، گانچہ، ہیروئن دغیرہ کارواج ورجی ن بڑھتا جارہا ہے اور نصرف یہ! بل کہ اس کے علاوہ شئے بازی کے اور بھی مجیب طریقے اختیار کئے جارہے ہیں:

اسٹورک و ماغ واعصاب دوائیوں کا استعمال خوب ہور ہاہے اور ان کوسوئی سے زگ کے راسے جسم میں پہنچایا جا تا ہے۔

۲- نشد آ ورمختلف دواؤں کو ایک سماتھ استعمال کیر جاتا ہے ، جس سے انسان ٹیم ہے ہوتی کی کیفیت میں مبتلا ہوجاتا ہے۔(۱)

اسلام میں شراب کی حرمت ایک متفقد اور مسلمہ مسئلہ ہے اور ند صرف مسلم ، بن کہ غیر مسلم بھی جائے ہیں کہ اسلام کی خرمت ایک متفقد اور مسلمہ مسئلہ ہے اور بدترین چیز ہے اوراس کی حرمت کا بیان اللہ نتو کی نظر میں شراب ایک متحوں اور ناپاک اور بدترین چیز ہے اوراس کی حرمت کا بیان اللہ نتو کی نظر آن مجید میں فرمایا ہے اور اسمام کی اس تعلیم اور تھم کے علاوہ لبی اعتبار سے بھی شراب ایک محطرناک چیز ہے اور اس کے اثر ات ند صرف الحظام پر؛ بل کہ پورے ساج میرمرتب ہوتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) نوجوان تابی کے دہانے یہ:۹۰

اطبائے شراب ہوشی کے نقصہ نات پر بہت کچھ لکھا ہے، ان میں ہے بعض ہم ہاتمی ہے ہیں: ا-شراب کی وجہ سے معدے کی خطرناک بیار بیاں پیدا ہوتی ہیں؛ کیوں کہ شراب نوشی کی وجہ سے خون میں موجود" لائنیڈ" جوا کی خاص فتم کی چربی ،معدے کے لیے حفاظتی تہر مہیا کرتی ہے، و تحلیل ہوجاتی ہے۔

۲-شراب کاسب سے زیادہ نقصان دہ اثر ، ہارہ انکشتی آنت پر ہوتا ہے اور ہاضے میں کام آنے والے لعاب کے غارج ہونے کی صلاحیت کومتاکڑ کرتی ہے اور اس طرح شراب کا عادی ہمیشہ آنتوں اور معدے کی بی ریون میں مبتلار ہتاہے۔

۳-ای طرح شراب کااثر جگراورگر دے پر نبھی خطرنا ک حد تک ہوتا ہے، گر دے انتہائی حساس کیمیائی جو ہرکی ملاپ(Valence) کے مقدم پر چھانی کا کام دیتے ہیں؛ شراب اس عمل کوتہہ و بولا کر دیتی ہے۔

۲۰ - امراضِ قلب کی آج جو بہتات نظر آتی ہے،اس کی کید وجہ یہ بھی ہے کہ شراب کا استعمال زیادہ ہور ہاہے؛ اطب کا کہنا ہے کہ جسم میں زیادہ گرمی پیدا کرنے والے الکحل (Akchohai) کی اقسام مشلاً: برانڈ می (Brandy) اور وہسکی (whisky) سے انسان کی حرکت ِقلب بند ہوجائے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

۵- اوراس کا ایک واضح اثریہ ہے کہ دیا فی امراض لائن ہوتے ہیں اور دیاغ کی کارکر دگی منسست پڑجاتی ہے اوراس ہے جوامراض لائن ہوتے ہیں،ان میں نسیدن ،مرگی ،ئمر چکرانا، نیند کی کمی ، مائیخ لیا، پاکل بن ،سوچنے اور قوت نیصلے میں کمی وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔ان کی تفصیل کے کے مویا نامحمرا تورین اختر صاحب کی کمآب" نوجوان ، تباہی کے دھانے پڑ" کا مطالعہ سیجیے۔

اب اس مخول شراب كمعاشر برخطرناك الرات بهي يزهي:

ا مخنورانسان الیمی الیمی عجیب نا زیبا اورانسا نبیت سوز حرکات کا ارتکاب کرتا ہوانظر '' تاہے کہ کوئی باد قارانسان ،انہیں دیکھنا بھی پیندنہیں کرتا۔

۲-شرابیوں میں زود رنجی یاغصے کی بنا پر نوری حملے کے جذبات ، ان لوگوں کولا تعداد تنازعات میں الجھائے رکھتے ہیں ؛شراب میں بدمست بھی جوش میں آ کر گالیاں کہنے ، مرنے ، رنے برائز آ تاہے بیمی رونے لگ ہا در بھی خوف زوہ ہوکر کا پنے لگ ہے۔

س- شراب کی وجہ ہے لاتعداد متواتر طلاقوں کا سسلہ قائم ہے، جومعاشرے کے بنیادی ڈھانچوں کو ہلاکرر کا دیتا ہے۔

سے مختف تشم کے کام کرنے والے مزدوروں ورکاری گروں پرشراب کی وجہ ہے بے ولی اور کا الی کا غلبہ ہموج تاہے، اس طرح ان کی کا رکردگی اور مہررت پرشراب کی وجہ سے نمرا اثر پڑتاہے، جس کا آخری نقصان معاشرے کو پہنچتاہے۔

۵-شراب کی وجہ ہے انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے سخت دلی اورسٹک دلی پیدا ہو جاتی ہے،اس کا متبجہ بید ہوتا ہے کہ تو می مسائل کے بارے میں غور وفکر کے لیے انسان آ مادہ ہی نہیں ہوتا اور صرف خود فرضانہ ذہنیت اس میں پر درش یاتی ہے۔

۲- شیطان شراب اورجو ہے کے ذریعے انسانوں کے درمیان من فقت اور قساد پیدا کرتا ہے؟ اس لیے خدا تعالیٰ نے سور کا کدہ میں فر مایا (جس کا زجمہ یہ ہے): ( میگندے کام شیطانی عمل ہیں، پس ان سے بچتے رہوا تا کہ تمہاری زندگی اچھی گذرہے )، گویا بیکام ہلا کت دیر ہودی کے موجب ہوتے ہیں۔(۱)

# ہم جنس پرستی کا رُ جھان

0- "واکشفی السوجهالُ بهالوجالِ والنهاءُ بالنهاءِ" (مرد، مردول سے اور ورتیں، عورتوں ہے جنسی سکین کے حرتوں ہے جنسی سکین کے حرتوں ہے جنسی سکین کے حرتوں ہے جنسی سکین کے دول کا مردول پر اکتفا کرنا، انہی ہے جنسی سکین حاصل کرنا، قوم لوط کا وہ بدترین تعل ہے، جس پرضا تعالیٰ نے ان پر پھرول کی برش کاعذاب بھیجا، جس کا ذکر قرآن باک میں متعدد مواقع پر ہواہے اور القد تعالیٰ نے ان کی بستیوں کوایک عبرت گاہ کی حیثیت سے پیش فرمایا ہے، ایک جگہ ارشا دربانی ہے کہ

فَجَعَلُ عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَأَمُطُرُمًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ سِجِيْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاينتٍ لِلْمُتَوْسِمِيْنَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلِ مُقِيْمِ (سورة الحجر:٣٤عـتا٤٧)

<sup>(</sup>۱) تلخیص از: نوجوان، تباہی کے دھانے پر ۲۰۵

تَنْ خَبِيْنَ ؛ بَعِر ہم نے ان بستیول کو اُلٹ کران کے اوپر والے تھے کویٹے کردیا اوران لوگوں پر کنگر کے بھر برسائے ؛اس واقع میں اہلِ بصیرت کے لیے بہت می عبر تیں اوران کی بیہ بستیاں لب سڑک واقع ہیں۔

اوراحا ویث میں مصرت نبی کریم ضای لائد طینوکینے ہے اس کام کی ندمت اور برائی اوراس کے بارے میں سخت شم کی وعیدیں آئی ہیں۔ایک حدیث میں ہے کہ آپ ضای لائد جزیر کینے کم فرمایا کہ جس کو بیرکام کرتے ہوئے یا وَ اس کوئل کردو۔(۱)

اورایک صدیث میں فرماید کہاس کام کے کرنے و لےکوسٹک سمار کردو۔(۲)

علامہ ذہبی رفر قالین سے اپنی کتاب الکیانو" میں ایک روایت نقس کی ہے کہ جب کوئی مرد، مرو سے یہ حرکت کرتا ہے تو رخمان کا عرش اللہ کے غضب کے خوف سے کا نپ اٹھتا ہے اور آسان مرد سے یہ حرکت کرتا ہے تو رخمان کا عرش اللہ کے غضب کے خوف سے کا نپ اٹھتا ہے اور آسان مر نے کے قریب ہوج تے ہیں ؟ بس اللہ کے فرشتے آسان کے اطراف کو تھ م لیتے ہیں اور سور کا اظلام پڑھنے گئے ہیں ، یہال تک کہ اللہ کا فصر شعند ابوجائے !!! (۳)

اور حصرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسوں اللہ صلی الفید طلی الفید علیہ کے فرمایا کہ جارات کے فرمایا کہ جارات کی جرائے کہ رسوں اللہ کی ناراضی میں شام کرتے ہیں۔ بوچھا کیا کہ یارسول اللہ اوہ کون ہیں؟ آپ ضلی الفید کی بارسول اللہ اوہ کون ہیں؟ آپ ضلی الفید کیرسٹم نے فرہ یا کہ جوم وعورتوں جیسا ہے، جوعورت مردجیس ہے، جوجانوروں سے بدفعل کرے اور جوم دوں سے بدفعل کرے۔ (م)

پھراس عمل بدکے جوطبی نقصانات ہیں، وہ مزید؛ چنال چاعلائے طب نے اس عمل بد کے طبی نقصانات پر بحث کی ہےاور بتایا ہے کہ

ا -اس کام کے ارتکاب کرنے والے عورت کے قابل نہیں رہتے اور عورت کے حق کا ادا کرنا ان کے بس کانبیس ہوتا۔

۲-ایسے فض کو مختلف قتم کے امراض لاحق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بیدکہ اس کے اعصاب کمروری اور ضعف کا شکار ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کتر العمال ۵/۰۵۳

<sup>(</sup>۴) حوالهُ ما بق

<sup>(</sup>٣) كتاب الكبائر ١٥٤

<sup>(</sup>٣) الكبائر لللعبي ٥٥

۳-اس کے اخلاق پربھی اس بدعملی کا اثر مرتب ہوتا ہے، جس کی وجہ ہے وہ فخش و برائی کا عا دی بن جاتا ہے۔

آج کی دنیا میں بربرائی بھی عام ہے اور بعض مم لک میں اس بدکاری کوقا تو نا جائز قرار دیا گیا ہے اور یہ قانون وراصل وہاں کے عوام کے مطالبے پر منظور کیا گیا ہے، جس سے میدا نداز ولگانا مشکل نہیں کہ آج کس شم کی ذہنیت پرورش یار بی ہے۔

انگستان میں عوام کے سلسل مطالبے اور ان مطابات کی مختلف تنظیموں اور اواروں کی جانب ہے پُرزور وپُرشور سفار شات کی بناپراس غیر فطری عمل کوقا نونی جواز دینے کے لیے ایک بل، مرجولائی کے ۱۹۲ ء کو اور سے منظور کیا ، اس مرجولائی کے ۱۹۲ ء کو اور سے منظور کیا ، اس کے بعد میں ، ہا وی سے منظور کیا ، اس کے بعد میں ، ہا وی اور وہاں سے بھی منظوری کے بعد ملکہ منظمہ کے دستخط مورکر ۲۸ مرجول کی کے 197 ء سے قانون بن میا۔ (۱)

ای پربس نہیں کہاس خلاف و فطرت حرکت کوقانون بنادیا تمیاہے؛ بل کہ بعض ملکوں میں مردول کے آپس میں نکاح بھی ہورہے ہیں۔فریب تھدن کے مصنف نے لکھا ہے کہ

ابھی حال کی خبر ہے کہ ہالینڈ کے مشہور شہر راٹرڈیم (ROTER-DEM) کے کھتولک کر جاجی فلاں پاوری صاحب نے پورے سے کی قاعدے وضا بطے کے مطابق ایک عقد (تکاح) پڑھا، فلاں صاحب اور فلاں صاحب کے درمیان نہیں؛ بل کہ فلاں صاحب اور فلاں صاحب اور فلاں مرداور بیوی فلال مرداور جب صاحب اور فلاں مرداور بیوی فلال مرداور جب مساحب اور فلاں صاحب اور فلاں مرداور جب کے درمیان بھو ہر فلاں مرداور جب کے درمیان بھو ہاں سے بھی احتجاج مستر د کے درمیان بھو ہاں سے بھی احتجاج مستر د کردیا گیا؛ اس جج ب وغریب عقد کے جوڑے کی تصویریں برطانیہ کے معروف و تغول کے دور اور نیوز آف دی درمیل مؤرضہ مرجولائی ہے ہوئی جی ۔ (۲)

ای طرح عورتوں کاعورتوں سے جنسی تسکیس حاصل کرنا بھی بدترین فعل ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ حضرت واثلہ بن الاشع ﷺ نے حضور صلی لاید جائیک ہے ۔ روایت کیا کہ

<sup>(1)</sup> فریب تون ، از اکرام الله ، ایم -اے

<sup>(</sup>۲) فريهيترن ۲۲۰

آپ صائی لافہ ایک کے ایک اور حقور اور کا آپس میں ملناء آپسی زناکاری ہے۔ (۱)

اور حفرت این عباس ﷺ کے ایک اثر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مردوں کا مرد سے بدفعل کرنا اس اُمت کے منحوں لوگوں کی ایجاو یہ قوم لوط سے چلا آر ہاہے ؛ مگر عورتوں کا عورتوں سے بدفعل کرنا ،اس اُمت کے منحوں لوگوں کی ایجاو ہے ؛ چنال چہ علامہ ذہبی رحمی لائد گائے منحورت این عباس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ قوم لوط کی دس خصلتیں تھیں ؛ پھران دس خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک ' تواط سے ' کو بیان کیا ہے ، پھر فرمایا کہ بیامت ان دس پرایک کا اضافہ کرے گی ! یعنی عورتوں کا عورتوں سے بدفعلی کرنا۔ (۲)

کہ بیامت ان دس پرایک کا اضافہ کرے گی ! یعنی عورتوں کا عورتوں سے بدفعلی کرنا۔ (۲)

آئے اس وہا کا دائر کہ اثر بھی پھیلی جا رہا ہے ، ؛ فریب تھرن کے مصنف اکرام اللہ ، ایم – اے کہ سے جس :

" عورتوں میں استاذ اذبالش کا اضافہ نہ صرف امریکہ میں ؛ بل کہ و نیا کے تمام
دوسر میکوں میں برابر بور ہاہے ، مشہور ماہر نفسیات " ڈاکٹر چارلس موکر پڈئ " نے
نیویارک میں منعقد ہونے والی ، ہر-نن نفسیات کی انجمن کے سامنے تقریر کرتے
ہوئے کہا کہ عورتوں کی خلاف فیطرت جنسی بدکار ایوں کا مسئلہ و نیا بحر میں ایک نازک
صورت اختیار کر گیاہے اور اس کی شدت روز بر روز بڑھتی جاتی ہے۔ ماہر بن
اور سوسائٹ نے اب تک عورتوں کے اس جنسی رجی ن کونظر اند ذکیہ ہے، یہاں تک کہ
جن ملکوں میں مردوں کی خلاف فیطرت شہوائی زندگی پر قانونی پر بندیاں لگائی گئی ہیں،
وہاں بھی سیدقانون عورتوں کی باہمی بد عمالی پر نافذ نہیں ہوتا اور میمل شنیج برابر بڑھتا
ہی جارہا ہے ، کواس سلسے ہیں جے اعداد و شار دریا ہت نہیں ہو سکے ہیں ، تا ہم اعداز میہ
عیں اضافہ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے مردوں کے ضاف فیطرت اعمال
میں اضافہ میں اس مدی کا ہوگیا ہے ، س کا روگل کورتوں پر ہونا ضروری تھا۔ (۳)
عرض! سے پائی با تیں امت میں عام ہوجا کیں ، توالند کے تی طابی لافیار کینے کی اس پر
علاکت و بر بادی کی وعید سائل ہے۔

- (1) شعب الايمان: ٣٤٢/٣٤ وابويعلى: ٣٤٢/١٣
  - (r) الكبائر. ٥٦
  - (٣) فريب تمدن ٢٣٩

# الحريث (ليرنون - ٢٥ )

\[
\text{3-in distribution for the particle of the partic

ترزیبی از حضرت الس عظا آل حضرت حملی (فاجلد کیسی کے دوایت کرتے ہیں کہ آخری زمانے ہیں مین ہوجا کیں گے۔ وایت کرتے ہیں کہ حمل میں مین ہوجا کیں گے۔ صحابہ علی نے عرض کیا: یارسول اللہ اکیا وہ تو حیدور سالت کا اقر ادکرتے ہوں گے؟ فرمایا: ہاں! وہ (ہرائے نام) نمازہ وروزہ اور جج بھی کریں گے، صحبہ علی نے عرض کیا بارسول اللہ! پھران کا یہ حال کیوں ہوگا؟ فرمایا: وہ آلات موسیق، رقاصہ عورتول اور طبلہ اور سارتی وغیرہ کے رسیا ہول گے اور شرابیں پیاکریں گے؛ (بالآخر) وہ دات بحر مصروف ہو ولعب رہیں گے اور شیح ہوگی، تو بندراور خزیروں کی شکل میں منج ہو تھے ہوں گے۔ (معاف الله)

## تخريج وشرح

اس مدیث کوده رست ابو بریره عظی سے ابولیم نے حلیہ الاولیاء: (۱۹/۳) میں دراین الی الدی نے کتاب السمالاهی میں (کسما فی بسل الاوطار: (۱۰۱۳/۲) وعون السمعبود: (۱۱/۵۸) اور سعید بن مضور نے المسنن میں (کسما فی السمحلیٰ لابن حزم المظاهری (۵۸/۹) روایت کی ہے اور سعید بن معور بی نے مفرت الس عظی کی مدیث کو معیف فتح الباری ) بھی اس کی تخری کی ہے۔ ابن حزم نے حضرت ابو بریرہ عظی کی مدیث کو معیف

قراردیا ہے! کیوں کہ اس میں ایک راوی نامعلوم اور بجہول ہے! گر میں کہنا ہوں کہ یہ غیرمعلوم شخص حضرت حسن بھری ہیں، ابولیم نے حسلبة الاولیاء میں اس حدیث کو حسسان ابن ابنی سسنسان عن ابسی هوپورة علی سے روایت کیا، پھر کہا کہ اس کوحسان نے توای طرح مرسلا (منقطعاً) رویت کیا ہے اور دوسروں نے اس کوحسسن عن ابسی هوپورة علی متصلاً روایت کیا ہے (حلیة ۱۲۰۱۳) معلوم ہوا کے سعید بن منصور کی روایت میں جو تھی غیر معلوم ہوا کے سعید بن منصور کی روایت میں جو تھی غیر معلوم ہے، و و دراصل کے حضرت حسن ہیں جو تھی اللہ ایر علمت ختم ہوئی۔

اوراس کے ایک راوی سلیمان بن سالم بھری ہیں، جن کی کنیت ابوداؤر ہے، ان کے بارے میں امام بخاری نے قرمایا کہ ان کی متابعت نہیں کی جاتی اورا بن عدی نے کہا کہ جتنی مقدار یہ روایت کرتے ہیں، اس میں کو کی حرج وحضا کے نہیں دیکھا اورا بوجائم نے ان کو دیشتی "کہاہ (جو کہ الفاظ واتو یق میں اس میں کو کی حرج وحضا کے نہیں دیکھا اورا بوجائم نے ان کو دیشتی "کہاہ (جو کہ الفاظ واتو یق میں سے ہے) (دیکھو لسمان المعیز ان: ۱۳۸/۱۳)، المکامل لابن عدی :۳/۱۳) الفاظ واتو یق معلوم ہوا کہ اس راوی کے بارے میں اختراف ہے؛ لہذایہ "مسن الحدیث" ہوا دران سے ہوا کہ اس راوی کے بارے میں اختراف ہے؛ لہذایہ "مسن الحدیث" ہوا ہے۔ پھر سے اور سعید بن منصور کی متدکا آغاز انہی "سلیمان" سے ہوا ہے۔ پھر جیسا کہ او پرعرض کیا گیا ہے معدیث حضرت انس کے اوران مدیث کی شاہد جیسا کہ او پرعرض کیا گیا ہے معدیث حضرت انس کے اوران سے اوران شاہد کی وجہ سے میعدیث حضرت انس کے اوران سے اوران شاہد کی وجہ سے میعدیث "حسن" ہوگی۔

# ناچ گانے کی مخلیں بندروں اور خنز مروں کا مجمع

اس حدیث میں ان مسلمانوں کاذکر کیا گیا ہے، جو یہ ظاہر نمازی بھی ہوں ہے، روزے کے پابتد بھی ہوں گے، روزے کے پابتد بھی ہوں گے اور جی پرج بھی کریں گے بھرای کے ساتھ گائے بچائے ، ناچنے نچائے اور دھول باہد اور شیوزک وموسیق کے ول دادہ اور شراب کے عادی اور زشیا ہوں گے ؛ ان کواللہ تعالی خزیراور بندر کی شکل میں سنے کردیں گے ، بیلوگ رات بھرمھروف لبوول سب رہ کرسوئیں گے اور جو تھیں گے ۔

اسلام میں گانا بجانا، رقص وناج حرام ہے اور شراب کا حرام ہونا سب کومعلوم ہے، جب لوگ اس کے عادی ہوجا کیں گےاور بہ فلا ہر نماز ،روز ہے کے پابنداور جج پر جج کر کے نیک تامی حاصل ہونے کے ہاوجود، وہ ان برائیوں میں جٹلا ہول کے، توانند تعالیٰ ان کوختر ہر اور بندر کی شکل میں تبدیل کرویں ھے۔

افسوس! آج بہت ہے دین دار کہلانے والے اور قمازوں اور دوزوں کے پابنداور جی پر جی کرنے والے اور قمازوں اور دوزوں کے پابنداور جی پر جی کرنے والے اور تم ایس کی اپنے گھروں میں ' ٹی ۔ وی' کھ کر اس کا استعمال گانے یجائے اور فلموں اور ناچ ورقص و یکھنے کے لیے کرتے ہیں اور تقریبوں میں بلاروک ٹوک بیساری برائیاں عام ہو چی ہیں۔ اس طرح بہت سے نوجوانوں اور بوڑھوں میں شراب اور نشے کی علت پڑی ہوئی ہوئی ہو اور بالحضوص کا لجوں اور بو نیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں شراب اور نشے کی علت پڑی ہوئی ہوئی ہو گئے ہیں، جب کہ اللہ کے رسول صافی لیفی فیلئونی کھی ہیں ، جب کہ اللہ کے رسول صافی لیفی فیلئونی کھی ہے اس امور پر آئی ہوئی ہے۔





«عَنْ حُدَيْفَة ﷺ والنَّجَرُوا بِالزّكاةِ ، فَعِنْدَ ذَالِكَ هَلاَ كُفَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِلَيْهَا ، »
والشّحت بالهَدِيَّة واتَّجَرُوا بِالزّكاةِ ، فَعِنْدَ ذَالِكَ هَلاَ كُهُمْ لِيَزْدَادُوا إِلهَا . »
تَرَخَعَنَّهُمْ ، مَعْرَت حَدَيْفَهُ عَضُورا كُمْ صَلَى الدَيْلِيَ فَلْبُورِ عَلَى عَدُوايت كُرتْ بَيْل كَدِجب امت شراب كومشروب كمام سے ، سودكومنافع كے نام سے اور رشوت كو تخفے كے نام سے ، سواكومنافع كے نام سے اور رشوت كو تخفے كے نام سے ، سواكومنافع كے نام سے اور رشوت كو تخفے كے نام سے ، سوال كرنے كا ور مال نكات سے تجارت كرنے كے كام ، توبيان كى ہلاكت كا وقت ہوگا ، كونا ہوں بي لي اور ترق كے سيا۔

زما د تى اور ترق كے سيا۔

## تجزيج وشرح

ال كوديلي في مسلمان في المسلمان المسلم الفردوس (۱۳۳۳) من حفرت عديف المان في المحال في المان في المحال الودرة كيا المان كي الموالي المحال المان المحال المحا

غرض! میلی حدیث کی شامد، میددومری حدیث ہے، جس سے ایک دومرے کو توت ال رہی ہے۔ حرام چیزوں میں خانہ سازتا ویلیں

عاصلِ مطلب میہ ہے کہ امت جب شراب کونبیذ (بینی شربت) کا نام وے کر اس کو طلال قرار دینے لگے کہ جیسے شربت حلال ہے ،ای طرح یہ بھی ایک شربت ہے اور سود کو تجارت کا نام وے کراس کوا ختیار کرلے، جیسے کے رحرب نے کہا تھا "إِنْسَمَا الْبَیْعُ مِفُلِ الْوِمَا" (لیمِن تجارت کھی توسودہی کی طرح ہے؟) ان کھارئے دونوں کوا یک جیسا کہد کرسود کوز وار کھا تھا؛ اسی طرح اس امت کے بعض لوگ بھی کریں گے اور دشوت جیسی ناپاک چیز کوتھنہ و ہریہ بول کر لینے لگے اور ذکات کے مال کو، جو کہ صرف اور عرف غرباوم کین کا حق ہے، تجارت میں لگا کراپٹی تجارت میں لگا کراپٹی تجارت میں الگا کہ ایک ہا کہ جو سے اور عرف کروے ، تو اس وقت اس کی ہلا کت بھینی ہے۔

ویلی کی دوسری روابت میں، جوحضرت ابودروان ﷺ ہے گی ہے،اس طرح فرمایا کہ''اس وقت امت کوؤھیل دی جائے گی متا کہ وہ مزید گناہ کرئے 'اور فل ہرہے کہاس کے بعد پھروہی ہلا کت ہے۔ زکا ق سے تجارت کرنے کا مطلب میہ ہے کہا ہے مال سے جوز کا ق کی رقم نکال کرغریا ومساکین کودینا چاہے تھا،اس کو نکا لے بغیراس ہے اپنی تجارت قائم رکھی یا جاری کی جائے۔

# " بيع العدية" كى حرمت

اس حدیث میں جو بیفر مایا ہے کہ" سود کو تجارت کے نام سے طال کرلیں گئے "اس ہے بعض فقہا نے " نئے العید" یہ ہے کہ مثلاً: ایک آدمی کوسو روپے کی ضرورت تھی ، اس نے زید سے سورو پے قرض ، نئے ؛ مگر زید نے اس خیال سے کہ قرض دول گا، تو مجھے نفع بچھے نہ سے گا ، اس سے کہ کہ یہ کپڑا سورو پے قیمت کا ہے ، اس کو میں تمہیں ایک سودی میں فروخت کر کے اپنی ضرورت میں فروخت کر دول یا اور تم اس کو بازار میں سورو بے پر فروخت کر کے اپنی ضرورت میں فروخت کر دولوں اور تم اس کو بازار میں سورو بے پر فروخت کر کے اپنی ضرورت میں فروخت کر دولوں کی قیمت ایک سودی مجھے دے دیا۔

اس تجے کے برے میں بعض فقہا جواز کا فتو کی دیتے ہیں اور بعض نے اس کوائی تم کی احادیث کی وجہ سے ناج مزکہ ہے ، امام این تیم رکھ آلیف گا نے اس بھے کے عدم جواز پرائی تم کی احادیث سے استعدال کیا ہے۔ (۱) امام ابو حقیقہ ، امام مالک ، امام احمد ترحمع (لله اس بھے کو ناجائز فرماتے ہیں۔ امام محمد زکھ ٹی لاف کی بھی بھی فرماتے ہیں کہ میہ پہاڑ کے برابر بدترین ( بھنی بردا) کمناہ ہے ، جس کو مودخور لوگوں نے ایجاد کیا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الموسوعة الفقهيد. ٩٧/٩ شامي . ١٥٣٢/١

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن القيم ٢٣٤/٩ وبعدة



«عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰ بِنِ عَنَمِ الْأَمْعَرِي عَنِيْ قَالَ: حَدَّقَنِي أَبُو عَامِرِ أَو أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِي الْمَاكِذَبِي سَمِعَ النَّبِي صَالَىٰ لِفَالِمَ مِنْ أَمْنِي أَقُولُ: مَاكَذَبِي سَمِعَ النَّبِي صَالَىٰ لِفَالِمَ مِنْ أَمْنِي أَقُوامٌ يَسُتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْحَمُرُ وَالْمَعَاذِف، وَلَيَنُولَنَ لَيَكُونَنَ مِنْ أُمْنِي أَقُوامٌ يَسُتَحِلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْحَمُرُ وَالْمَعَاذِف، وَلَيَنُولَنَ لَيَكُونَ الْحِرَّ وَالْحَمْرُ وَالْمَعَاذِف، وَلَيَنُولَنَ أَقُوامٌ إِلَى جَسْبِ عَلَم نَرُوحٌ عَلَيْهِم بِسَادِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِم ، يَعْنِي: الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ ، أَقُوامٌ إِلَى جَسْبِ عَلَم نَرُوحٌ عَلَيْهِم بِسَادِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِم ، يَعْنِي: الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ ، فَيُعَلِّقُولُونَ: الرَّحِعُ إِلَيْنَا عَدًا فَيُبَيِّعُهُم اللَّهُ وَيَطَعُ الْعَلَمُ وَيَمْسَحُ اخْرِينَ قِودَةً وَحَنَاوَيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . »

إلى يَوم القِيَامَةِ . »

إلى يَه مِنْ الْقَامِ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِيْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

تَرْجَوَنَهُ : عبدالرمن بن عنم اشعری کی فرماتے ہیں کہ جھے ابوء مریاابو ما لک اشعری دفعی ولائھ ہند نے بیان کیا ۔ بہ خدا افعوں نے فلط بیانی نہیں کی کہ افعوں نے آل تعفرت صلی (لاہند کے بیان کیا ۔ بہ خدا افعوں نے فلط بیانی نہیں کی کہ افعوں نے آل تعفرت صلی (لاہند کرنے کے اور کھی ہوں گے ، جوزن ، رہنم ، شراب ادرآلات موسیقی کو (خوش نم تعبیروں ہے ) علال کرلیں کے اور کھی لوگ آیک پہاڑ کے قریب اقامت کریں گے ، وہاں ان کے مولیق جرکرآیا کریں گے ، ان کے پاس کوئی حاجت مندا پی ضرورت کے را سے کہ وہ (از راوِتھ رہ کہ کہیں گے ، کل آنا ، لیس القد تعالی ان پرراتوں رات عذا ب نازل کرے گا اور بہاڑ کوان پرگرادے گا ور دوسرے لوگوں کو (جوجرام چیزوں میں خوش نم تاویلیس کریں گے ، تی مت تک کے بندراور خزیر برنادے گا۔ (معاذالله)

## نجريج وشرح

اس كوامام بخاريٌ في محيح على كتاب الأشربة باب ماجاء (۵۵۹۰) فيهن يستحل السحمر على ايود كوَّف ألسنن: (۲۰۳۹) والتراتُ في محيد على السنن السحمر على والا (۱۲۰) تيميُّ في السنن السحمر على والا (۲۰۹۸) على السند الشاميين: (۱۳۳۸) اورال معجم الكبير: (۱۳۳۸) على اوراكم على في في السين (۱۳۹/۳) على اورى على في في في السين الرام الوالقاسم تمامٌ في مستند السماد المساد السماد الله الماد السماد الله الماد الماد السماد السماد السماد السماد الماد ال

الأصالي الاوا) من اورائن الي شبية تصصيف ابن أبي شيسة : (٣٨٧٠) من روايت کیا ہے۔اورحدیث کا سیح ہوتا امام بخاری کی تخ تن سے ظاہر ہے ؟ مگراین حزم نے بخاری کی سند کو منقطع قرار دیاہے،المحلّٰی (۹۹۹)لیکن بیدراصل ابن حزم کی ضطفہی ہے؛ای لیےا بن جرّ نے ان کی تردید کی ہے اور اس سند کا متصل ہونا ثابت کیا ہے۔ (ویکھو: فتح الباري: ١٠/١٥) بدكارى اوربے حيائي كانام ثقافت اور فنون لطيفه

اس حدیث بین بھی گذشتہ دوحدیثول کی طرح است کے ان افراد کا ذکر ہے، جوحرام چیز ول کوحل ل سمجھ کریا حل ل کی طرح استعمال کریں تھے اور آخر کا رخدا کی بیٹ کاروعذاب میں گرفتار ہوں گے اوران کو بندراورخزريك صورت بسمخ كروياجات كار (اللهم احفظنا من عذابك وغضبك)

چناں چے فرمایا کہ"میری امت کے پچھلوگ ایسے بھی ہوں تھے، جوزنا، ریشم شراب اورآ لات موسیقی ( گانے بچانے کے آلات) کوحلال کرلیں گے، بعض روایات میں ہے کہ ان چیزوں کا نام بدل کرطال کریس کے،جیسا کہ اس ہے ماتبل کی صدیث میں گذرا اور ابن حبان اوری ملی رحِمَها اللهَ في وفيره كى روايت من اس حديث عا تدراس طرح فر مايا كدميرى امت ع بجهلوگ ان چیزوں کودوسرانام دے کرحلال کرلیں گے۔

طال كرينے كے دومعنے ہوسكتے ہيں: ايك بدكه ان حرم چيزوں كوعقيدے ہي صال مجھ ليا جائے اور بیکفر ہے اور دوسرا: بیمعنی ہوسکتا ہے کہ حرام کوحل لونہیں سمجھیں سے بلیکن جس طرح حلال چیزوں کو بلاکھٹک استعمال کیا جاتا ہے، حرام کوبھی ای طرح براکھٹک اور بلہ جھجک استعمال كرليں كے۔ يبلامعني حقيق ہے اور دوسرامعني مجازي۔ على مدابن حجرعسقلاني اورعلامه منادي رحمٰها لافقائا نے ابن العربی رعمٰهٔ لافقائے کے حوالے سے بیدونوں معنے بیان کیے ہیں۔<sup>(1)</sup>

غرض بہ کہ حل ل سجھ کریا حلال چیزوں کی طرح حرام کا استعاب کریں گے۔ آج مت میں ایسی بہت ی باتیں پیدا ہوگئی ہیں. سود، رشوت ، گانا ہجانا، وغیرہ کہ بعض لوگ تو اس برعلا ہے بحث بھی كرتے بيں كدية جرام كيوں بيں؟ حلال ہونا جا ہے بعض اس ہے بھى آ مے بردھ كران كے حلال مونے کا نتوی ہی صادر کرویتے ہیں اور بعض جومحال ہیں ، وہ حلال تونہیں کہتے ، مگراس طرح ان

<sup>(</sup>۱) فتح الباري. ۱۰/۵۵ فيض القدير ٣٠/ ١٢٨

چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، گویا کہ وہ حلال ہیں۔خصوصاً گانے بجانے کا سلسلہ ہر ہرگھر ہیں موجود ہے اور ان لوگوں کودیکھنے سے صاف ظاہر ہوتاہے کہ وہ ان کوحلال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

# فقيرول كودهة كارنے كى سزا

آئے فرمایہ کہ '' پچھ لوگ ایک پہاڑے قریب نہریں ہے، وہاں ان کے مولیٹی چرکر آئے فرمایہ کے ان کے مولیٹی چرکر آئے فرمان کے پاک وہ فرق فقیرا پی حاجت وضرورت لے کرآئے گا، تو وہ (ٹالنے باازراہِ حقارت) کہیں ہے کہ کل آنا، اس کی وجہ سے ان ہر توں رات عذاب نازل ہوگا اوران پر بہاڈ کراد یاجائے گا'۔ اس میں ان لوگوں پر وعید شدید ہے، جوالند کی عظ کردہ نعمتوں کوالند کے بندول سے روکتے اور مختول اور فقیرول کو ٹالتے ہیں باان کی تحقیر کرتے ہیں۔

# بندراورخنز مرینا دیے جائیں گے

پھرفر مایا کہ'' اور دوسروں کو (لینی جونج جا کمیں ان کو) قیامت تک کے لیے ہندر اور خنزیر بنادے گا'' بعض علما فرہ نے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے، جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ کاعذاب آ یا تھا اور خنزیر و ہندر کی صورتوں میں لوگول کوسٹے کر دیا تھا! ای طرح اس مت میں بھی ایہ ہوگا اور بعض نے فرہ یا کہ'' یہ بجازا کہ گیا ہے''؛ لینی صور تمیں تومسٹے نہ ہوں گی؛ البتہ دل سٹے ہوجا کمیں گے اور خنزیم اور بندر کی ہی صفت اور خصوصیات ان میں بیدا ہوجا کمیں گی۔ (۱) عمل مدن وی رحمٰی کی ہے۔ (۱) عمل مدن وی رحمٰی کے فرمایا کہ عمل مدن وی رحمٰی کی ہے۔ (۱)

لبعض لوگ درندوں کے اطلاق پر ہوں گے، بعض لوگ کوں اورخنز میرادر کدھے کے اخلاق پر ہوں گے، بعض مور کی طرح اپنے کیٹروں میں اپنے کوسنوار نے بنانے میں ہوں مے اور بعض گدھے کی طرح بلیدو ہے قوف ہوں مے دغیرہ۔(۲)

غرض یہ کہ جولوگ اللہ کے دین میں تحریف کرتے اور حداں کوحرام یا حرام کو حلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو یا ان کے دلوں کو سنخ کردے گا کہ ان ہوگوں نے اللہ کے دین میں تحریف و تبدیل کی ہورتوں کو بدل دیں میں اللہ ہم ری حفاظت قرمائے۔ آمیسی و تبدیل کی ہے، اللہ ہم ری حفاظت قرمائے۔ آمیسی

- (۱) فتح الباري ۱۲۸/۳۰ عول المعبود ۱۲۸/۸۵ فيض القدير ۱۳۸/۳۰ ۱۲۸
  - (۲) فيض القدير: ۱۲۸/۳



 «عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ اللّهِ مَلِيَٰ وَلِيَهُ إِلّا مَقِيْتًا مُمَقَّتًا ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيّاءَ لَمُ تَلْقَهُ إِلّا مَقِيْتًا مُمَقَّتًا ، فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيّاءَ لَمُ تَلْقَهُ إِلّا مَقِيْتًا مُمَقَّتًا نُوعَتُ مِنْهُ الْآمَانَةُ ، فَإِذَا نُوعَتُ مِنْهُ الْآمَانَةُ لَمُ تَلْقَهُ إِلّا لَمُ تَلْقَهُ إِلّا مَعْ لِللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَلْقَةً إِلّا حَالِمًا مُحَوِّنًا ، فَإِذَا نُوعَتُ مِنْهُ الرّحُمَةُ ، فَإِذَا نُوعَتُ مِنْهُ الرّحُمَةُ لَا مُعَلِّمًا مُنْعَلَىٰهُ إِلّا حَالِمًا مُحَوِّنًا ، فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلّا حَالِمًا مُحَوِّنًا ، فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلّا حَالِمًا مُحَوِّنًا ، فَإِذَا لَمُ تَلْقَهُ إِلّا رَحِيمَةً مُنْهُ الرّحِيمَة مُنْهُ وَمِعْ اللّهُ مَلْقَةً إِلّا رَحِيمَة مُنْهُ اللّهُ مَلْقَةً إِلّا رَحِيمَة مُنْهُ وَلَا لَمُ مَلَقَةً إِلّا رَحِيمَة مُنْهُ وَلَا لَمْ مَلُقَةً إِلّا رَحِيمَة مُنْهُ وَلَا لَمْ مَلُقَةً إِلّا رَحِيمَة مُنْهُ وَلَيْهُ وَلِهُ لَا مُعَلِيمًا مُلَعَنّا نُوعَتُ مِنْهُ وِبِقَةً الْإِسْلَامِ . »

ترخیبینی: حضرت ابن محریفی سے روایت ہے کہ آل حضرت صلی (فیڈ فیڈ کرسے کے ارشاد فرمایا: القد تعالیٰ جب کس بندے کی ہوا کت کا فیصل فرمایا: القد تعالیٰ جب کس بندے کی ہوا کت کا فیصل فرمایا: القد تعالیٰ جب کس بندے کی ہوا کت کا فیصل فرمایا: القد تعالیٰ جب کس بندے کی ہوا کت کا فیصل فرمایا: القد تعین لیج میں اور جب اس سے حیاجاتی رہی ہوتا تم (اس کی ہے حیا بول کی اجہ سے امانت (بھی) شد بدم بغوض اور قالمی نفرت یاؤ گے اور جب اس کی بیالت ہوجائے ، تواس سے امانت (بھی) اسے چھین کی جاتی ہوائی کی دجہ سے ) اسے برا خال اور جب اس سے امانت بھی جس کی جاتی ہوائی ہود و معلون برا خال اور جب رحمت بھی جس کی جائے ، تو تم اس رہی کی جب کے مودود و معلون باؤ گے اور جب رحمت بھی جس کی جائے ، تو تم اس رہی کی جب کی موجہ سے ) مردود و معلون باؤ گے اور جب دہ اس مقام پر بھی جائے ، تو تم اس کا پند نکال لیاج تا ہے۔ (اور اسے باک کے اور جب دہ اس مقام پر بھی جائے ، تو اس سے اسلام کا پند نکال لیاج تا ہے۔ (اور اسے اسلام سے عار آئے گئی ہے ) ( معاف الله )

## تجزيج وشرح

اس صديث كوارم ابن ماجيًّا في السنن بيل برقم: (٢٠٥٣، باب ذهاب الأمانة ) بيل حضرت ابن عمر على سندروايت كياب اوراين رجب صنيليًّ في (جسام عو العلوم و الحكم: ٥٩٥/٢) بيل فرمایا کہ حمید بن زنجویہ نے اس کو کتاب الادب میں حضرت عبداللہ بن عمرواورسلمان فاری وضی (الله حدد معموقو فاروایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت سمان ﷺ کی مدیث ابوقعیم نے حلیة الاولیاء (۲۰۲/۱) میں اور حکیم ترقیق نے نوادر الاصول (۹۸/۳) میں ذکر کی ہے۔

اور بیابن تمریک کی حدیث ضعیف ہے، مصباح الوحاجة شوح ابن ماجة بیل ہے کہ ''سعید بن سنان'' کے ضعف کی وجہ ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ (۳۴۴۴) اور ابولغیم ؓ نے بھی اس کوضعیف کہا ہے۔ (حلیہ الاولیاء ۲۰۴/۱۰)

سعید بن سان کواکش محدثین فضعیف قراردیا ہے، بخاری فی دستر الحدیث، نسائی وی ابن امدی فی فی ابن امدی فی فی نامی فی نامی فی بن معین فی نیسی بشتی، اوردار الطنی فی بن معین فی نیسی بشتی، اوردار الطنی فی معیم بالوضع، کہا ہے، البتدا بن عدی آنے کہ کہ میشام کے صالح اورافعل اوگوں میں سے ہیں، ورصد ق بن خالد نے بھی ان کو القہ، کہا ہے۔ ضعفاء عقیلی :۲/ کے اوالہ کا مل ابن عدی سام ۱۹۵۹ الته فی بار ۲۵/۲) اور منذری نے حضرت ابن عربی کی مدیم کو است عدی سام ۱۹۵۹ الته فی مقدمة کتابه والد کے بروان کے بردیک معف کی طرف اشارہ ہے۔ (کیماق ل المسلوی فی مقدمة کتابه والا میں المسلوی فی مقدمة کتابه والا کا دوراکہ کا دوراکہ کا دوراکہ کا دوراکہ کی دوراکہ کی دوراکہ کا دوراکہ کی دوراکہ کی دوراکہ کے دوراکہ کے دوراکہ کی مقدمة کتابه وی دوراکہ کی دوراکہ کی

# ب حيائي كاانجام بد

اس حدیث پی بتایا گیا ہے کہ آ دی کس قدر کے بعدد گرے برائیوں بیں بتلا ہوتا اور آخر
کاراسلام ہی ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ہیں اس سے حیاجاتی رہتی ہاور حیا کا جانا انسان کو ہرتہم کی
ذلیل وہیج ترکت پر آ ، وہ کردیتا ہے اوروہ لوگوں کی نظر میں مبغوض ہوجا تاہے ؛ بجراس کے اندر
ہے امانت چیس بی جاتی ہے ، بجروہ لوگوں کا مال ہز بنا اور کھ ناشروع کردیتا ہے ادر کسی کام کو بھی
امانت واری سے نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے اندر سے دیم وکرم ، شفقت ومبریانی کا محصر بھی
نکال لیاجا تاہے اوروہ ظلم وزیادتی کو بیشہ بنالیتا ہے ،حتی کہ وہ لوگوں کی لعنت بیں پڑجا تاہے ، بچر
آ خرکار ، اس سے اسلام کا پڑہ بھی نکال لیاج تاہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز،جس سے آدی ہلاکت میں پڑتا ہے، وہ" بے حیاتی"

ہے۔افسوس کہ آئ ہے جیائی عام سے عام تر ہوتی جارئی ہے، گھروں میں عریاں تصاویر افخش رسائل، گندے ناول اوراس کے ساتھ ٹی۔وی کے فش پردگرام عام ہو چکے ہیں، بچوں تک کے اعدران کے جراثیم نتقل ہو چکے ہیں۔حدیث میں ہے کہ تمام انبیا کا بیقول ہے کہ "إذا كسسة تَسْتَحْي فَافْعَلُ مَاشِفْتْ" (كراگر تجھے حیانہ ہو، توجوجا ہے كر)(ا)

اس کیے سب سے پہنے اس بے حیالی پر قدغن (روک) لگانے کی ضرورت ہے؛ نیز معلوم ہواکہ ایک برائی دوسری برائی کا ذرایعہ وسبب بن جاتی ہے اوررفتہ رفتہ انسان ایمان واسلام ہی سے محروم ہوجاتا ہے۔

اوران تین باتول میں ربط ہے ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان دوسروں کی پاس داری اوران کے حقوق کی رعایت کرتا ہا وراگر حیانہ ہو، تو جیسے وہ اپنی ذات کے حقوق اوانہیں کرتا ، ای طرح دوسروں کے حقوق کی پاس داری اورادا کیگی ہی کا نام '' اہانت'' ہے اوران کے حقوق کو ضا کع کرنے ہی کا نام'' اہنت میں خیانت' ہے ۔ معلوم ہوا کہ حیا ہے ادارت قائم راتی ہے اوراس کے فوت ہوجانے ہا ہنت میں خیانت' ہے اور جب حیا ہا انت قائم راتی ہے اوراس کے فوت ہوجانے ہا ہنت بھی فوت ہوجاتی ہے اور جب امانت قائم راتی ہو آ دی کے اندر اولا ہے جس ، پھر خت دلی پیدا ہوجاتی ہے! کیوں کہ حقوق کو ضائع ہوتی ہوجاتا کو ضائع کرتے کرتے ، وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور آخرالا مراس کا دل تنا خت اور قسی ہوجاتا ہے کہ اس کو وکوں کے حقوق کو ضائع کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کا رفصت ہوجانا ، قساوت قبلی پر بنتج ہوتا ہے۔ اس بات کو املاء کے نبی صَلَیٰ (الاجلائد کیئی ہے اس معلوم ہوا کہ امانت کا مدیث میں ارشاد فر ایا ہے۔ (واللہ اعلم)



<sup>(</sup>۱) البخاري. ۳۲۸۳ أبوداؤ د ۱۲۵۲



﴿ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ - مَرُفُوعاً - : إِنَّ أَوَّلَ هَالِهِ الْأُمَّةِ خِسَارُهُمُ ، وَاجِرَهَا شِيرَارُهُمُ مُخْتَلِهِينَ مُتَفَرِّقِينَ ؛ فَمَنُ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يَالِيُهِ مُا لِيَالِمُ مَا لَيْحِبُ أَنْ يُؤْمِنَ إِلَيْهِ. »
 يَأْتِي النَّاسَ مَا يُحِبُ أَنْ يُؤْمِنَ إِلَيْهِ. »

تَوْجَهَنَّنَ احضرت عبدالله بن مسعود ﷺ سے مروی ہے کہ آل حضرت صلی (فاہ طبی کرنے کے اسے فرمایے: بے شک اس امت کا اول حصہ بہترین اوگول کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین اوگول کا ہوگا، جن کے درمین یا ہمی اختلاف وانتشار کا رفر ماہوگا؛ لیس جو خص اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرائیان رکھتا ہو، اس کی موت اس حالت پڑآئی جا ہے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو، جسے وہ اسے لیے پہندکرتا ہے۔

## تجريج وشرح

اس مدیث کواین سعود عظی سے طبرائی نے المسعجم الکبیر: (۱۰/۲۱) میں اور دیلی "فرمایا که دوس. (۱/۲۲) میں روایت کیا ہے اور علام یہ ہم مجمع المؤو اللہ میں فرمایا که اس کی سند میں ایک روائی و مفضل بن معروف "ہے، جس کو میں نہیں جو نتا اور باتی راوی اللہ تین 'نصح مع المؤو الله: (۲۳۲۸) اور اس کا آخری حصرایک دوسر سے سیاق سے مسلم فقد بین 'نصح مع المنو وائله: (۲۳۲۸) اور اس کا آخری حصرایک دوسر سے سیاق سے مسلم وغیرہ میں بھی آیا ہے؛ چنال چہ صحیح للمسلم (۲۲۲۷)، طبورانی فی الاوسط: (۲۲۵۸) مستند اصحد: (۲۲۵۸) مستند اصحد: (۲۲۵۸) مستند اصحد: (۲۸۵۸) صحیح لابن حبان (۲۹۵/۱۳) ، آبوعو الله (۲۳۵۳) ، مستند اصحد:

اغتياه!

بهار \_ مصنف على مرفق اليذي في " كنو العمال" كي حوال ساس مديث كواين حبان

کی طرف منسوب کیا ہے اور '' کے سن العمال'' شرایمی اس پر'' حب " بیتی این حبان کارَ مزواشارہ لگا ہوا ہے 'کمر بجھا بن حبان بیل باوجود تلاش بسیار، رود برٹیس کی صرف" طبوالی و دیلمی" میں کی جیس کراو پر لکھا کیا۔ پھر سیوطی رحم تاریخ کی السجامیع المصعبر دیکھی، تواس میں بھی علامہ سیوطی رحم تاریخ کی السجامیع المصعبر دیکھی، تواس میں بھی علامہ سیوطی رحم تاریخ کی السمع میں الکیبو کا اشارہ دیا ہے، جس سیوطی رحم تاریخ کی السمع المحبور کا اشارہ دیا ہے، جس سیوطی رحم تاریخ کی السمع کی اللہ اعلم)

## آخری دورمیں اختلہ فات کی بھرمار

اس میں اللہ کے ٹی صَلَی لاَیْ اللہ کے بیلے قریبہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا اول طبقہ بہترین لوگوں کا ہے۔ مراداس سے سحابہ وتالیعین و تیج تالیعین ﷺ بیں ؛ پھراس کے بعد امت میں زوال آتارہائی کہ آخری دورایہ آئے گا کہ اس میں امت کا آخری طبقہ آئے گا ، جو بدترین لوگوں کا ہوگا ، جن میں آئیسی رسہ شی اختلاف واختشار ہوگا جیسا کہ آج امت میں و کیھنے کو ماتا ہے کہ برگردہ ، دومرے کا مخاف ، تل کہ برفرددومرے کا مخاف ہے۔

#### اختلاف كودوركرنے كاطريقه

اس کے بعد اللہ کے نبی صلی لا بھلیوس کم نے فرمایا کہ ''جوآ دمی اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی موت اس حالت میں آنا جا ہے کہ وہ توگول سے وہی سلوک کرتا ہو، جسے وہ خودا ہے لیے بیند کرنا ہے''۔

علاميتووي رحمين لايدئ منوح المسلم من فرمات بي كه

یہ بات حضور صَلیٰ لاہ جلکی کے جوامع اسکام اور بدائع الحکم میں سے بات خضور صَلیٰ لاہ جلکی کے جوامع اسکام اور بدائع الحکم میں سے العنی مختفر سے الفاظ میں بہت کچھاور بجیب بات فرمادی ہے اور بدایک اہم اصول ہے، جس کا اہم م کرنا جا ہے کہ انسان اہمام والتزام کرے کہ لوگوں کے ماتھ دی سلوک کرے، جود واپنے لیے پند کرتا ہے۔ (۱)

<sup>(1)</sup> شوح العسلم. ۳۲۳/۱۲

اس میں آپسی اختلاف و خالفت اور تر دیدوانکار کی فدموم و خطرنا ک بیماری کا علاج بتایہ ہے جو چیز اور جوبات اپنے سے پسند کرتے ہو، وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، توان سب اختلافات و خاز عات کا علاج ہوجائے۔ مثلاً: آ وی چاہتا ہے کہ لوگ میر کی تعظیم کریں ، تو بین شہ کریں ، جھے چا بیں اور میری ، نیں ، اب مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی بھی میں چاہتا ہے اوروہ خود دوسر سے لوگوں سے ایسانی سلوک کرے ، جیسا اپنے لیے چا بتنا ہے۔ اب عام طور میروں نے آئے منوانا کی ہوتا ہے۔ اب عام طور کی ہوتا ہے۔ کہ آ دی اپنی عزت تو کرانا چا بتنا ہے ، مگروہ خود دوسروں کی عزت نیس کرتا ، وہ اپنی منوانا چا بتنا ہے ، مگر وہ خود دوسروں کی عزت نیس کرتا ، وہ اپنی منوانا جا بتنا ہے ، مگر وہ خود دوسروں کی عزت نیس کرتا ، وہ اپنی منوانا کی منوانا کی منوانا کی بہترین عام جا بتا ہے ، مگر وہ خود کر میں دوسروں کی نہیں مانتا ، جس کی دوبہ سے شروفساد بردھتا ہے ، اللہ کے جا بتنا ہے ، میں طائی لاد جا بروس کی بہترین علاج بتا دیا ہے۔

اگراً ج مختلف طبقات اورافرادا بن انا نبیت کوچھوڑ کر اس پرعمل بیرا ہوجا کیں ،توخدا کی شم تمام تناز عات واختلاف ت کاسد یا ب ہوجائے۔

آج لوگ ایک طرف تواتحاد کانعرہ لگاتے ہیں اورامت کومتحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، محرحال میہ ہے کہ نہ کسی پراٹرام تراثی سے باز آتے ہیں در نہ دوسروں کے لیے وہ پہند کرتے ہیں، جونود کے لیے تجویز کرتے ہیں، پھراختلاف کہاں قتم ہوگا ادرا تحاد کیسے پیدا ہوگا؟





« حَنُ أَبِي هُرَيْرَة عَيَنِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ لِفَهِ لِبَرَيَهُم : إِذَا عَظَمَتُ أُمَّتِي اللهُ لَيْ اللهُ وَ إِلَا تَوَكَّتِ اللهُ مُو بِالْمَعُووَ فِ وَالنَّهَى عَنِ اللهُ لُكُنْ مِنْ عَيْنِ اللهِ . » الْمُدُكُو ، حَوْمَتُ مَنَ عَيْنِ اللهِ . » الْمُدُكُو ، حَوْمَتُ مَنَ عَيْنِ اللهِ . » الْمُدُكُو ، حَوْمَتُ مَنَ عَيْنِ اللهِ . » الْمُدُكُو ، حَوْمَتُ الومِري هَيَنِ اللهِ . » الْمُدُكُو ، حَوْمَتُ الومِري هَيَنِ اللهِ . » تَوَلَّمَ مَنْ عَيْنِ اللهِ . » تَوَلَّحَ مَنْ أَن اللهِ مِري هُ عَلَى اللهِ مِري هُ عَلَى اللهِ مِري اللهِ مِري هُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### تجزيج وشرح

ال حدیث کی تعیم ترفری نے حضرت ابوہر میرہ عظی سے نوادرا المحسول فی احدادیث السومسول (۲۳۳/۳)، میں تخریح کی ہے اور این الی الدیّا نے اس کو حضرت فضیل بن عیاض سے حصل روایت کیا ہے۔ قالمه فی فیض القدیو: السم، و کشف الحفاء: (۱۲۵/۱) امام سیوطی نے کیم ترفری کے حوالے نے فی کرے اس کوضیف قرار دیا ہے۔ (الحجامع الصغیر: ۲۰۵)

## جلال اسلام معضروى

ا – اس حدیث عمل تنین جرم اوران کی تنین سزا کمیں بیون کی گئی جیں: ایک بیر کہ امت د نیا کو بردی چیز سیجھنے سکے اور مال ودولت اس کی نظر میں شرافت وعظمت کی دلیں ہو جائے ، تو اسلام کی جیبت ووقعت اس سے نکال لی جائے گی۔

حكيم ترفدى رحمة لادة نے فره يا كه

"اسلام کی اولین شرط بہے کہ اپنقس کو اللہ کے حوالے کریں اور نقس کو اللہ کے

حوالے کرنا اور اللہ کے لیے قربان کرنا ،عبادت ہے ؛ اگر کوئی اس کے بدج نے اللہ کی نظر میں حقیر چیز کوعظیم اور برا مسمجے، توعبود بہت ختم ہوگئ اوروہ اینے نفس کواللہ کے کیے قربان کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ جب ول میں بیجذبہ ہونے کی وجدے یاطن فاسر ہو کیا ، تو ہیب ووقعت جاتی رہے گی؛ کیول کہ جب کوئی دنیا کوعظمت کی نگاہ سے د کھے گا ، تولا محالہ اللہ کے حقوق برونیا کور جی وے گا ؛ کیوں کہ اللہ کے حقوق کی عظمت اور دنیا کی عظمت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہوسکتے۔ ہاں! جوایئے نفس کواللہ کے حوالے کر دے اور اس کواللہ کی طرف متوجہ کر دے اور قربان کر دے ، تو وہ القدكے بندول میں سے ہوج تا ہے اور اس كے خاص غلاموں اور مقربول میں سے ہوجا تا ہے اوراس بررعب وہیت اورجلال نمایاں ہوتا ہے، جیسے کوئی باوش و کا غلام خاص ہو، تو بادش و کے غلام ہونے کی ہجہ سے اس کو ایک وقعت اور ہیت حاصل ہوتی ہے، ای طرح اللہ کے بندول برطلاوت وحلاوت وعلاحت اور مہابت تمایاں ہوتی ہے، پس جب وہ اس کوچھوڑ کر دنیا کوظیم خیال کرنے نگیس ، توان کی ہیب جتم ہوجاتی ب: كيول كه وه اب بادشاه كاغلام نبيس ربا ؛ بل كه وه اين تفس اورخوابس ونيا اورشہو ت اورائی سلطانی کاغدام ہو کی''\_(۱)

حاصل یہ کہ جب الدکوچھوڑ کراُ مت مال ودولت کی پئی ری بن جائے اور دنیا کوظیم چیز خیال کرنے گئے، تواس پر سے اسلام کارعب وجوال نکال لیاج نے گا؛ کیوں کہ دنیا جسی حقیر وذکیل چیز کوظیم واعلی بجھنے کی بناپر، وہ اب اللہ کی مقرب وجوب بیس رہی، رعب تواس کو ملتا ہے، جو بادشاہ کاغلام ہواوراس کا مقرب ہواور سے بادشاہ کوظیم اوراس کی سری دولت کواس کے بالمقابل حقیر بجھنے اور بادشاہ کے سامنے ہر چیز کونا قابل التقات خیال کرنے سے عاصل ہوتی ہے اور جب اس است نے اس کے برگس دنیا کوظیم مجھا، تو گویاس نے اللہ کی قرب ہیں کی اس لیے دہ اب اللہ کی مقرب نہیں دبی اور اس لیے دہ اب اللہ کی مقرب نہیں دبی اور اس کے مقرب نہیں دبی اور اس کے مقرب کونا تواس کی سزارید دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں ذکیل و جقیر کردی جاتی ہے اور کی عظمت و کونت کی سنتی تنہیں رہی۔

<sup>(</sup>۱) نوادرالاصول ۲۳۳۸

مسلمانو! آج کے حالات پرغور کرو کہ کی آج امت کا پیشتر طبقہ، مال ودولت کی عزت و تنظیم نہیں کررہاہے؟ اوراس کوعزت وذلت کا معیار بنایا ہوائیں ہے؟ اور کیا دنیا کے عبدے اور مناصب اور دنیا کی وگریاں اس کی نظر میں عظیم بنی ہوئی نہیں ہیں؟ اوراس پرلوگوں کی ذلت عزت کو پرکھ نہیں جارہا ہے؟ اور بر لکل کا فرانہ وفاسقا نہ روش کے مطابق ، جسج سے شام اورشام سے شیح تک دنیا کی تحصیل اور مال ودولت کے جس کرنے اور من مانی خواہشات کے پورا کرنے میں امت کا بہت بڑا طبقہ لگا ہوائیں ہے؟ حتی کہ نماز جسی اہم چیز ان کوقطعاً یا دہیں ہا اور یا دے بہ آوا امت کی کوئی حیثیت ووقعت، ہیبت وعزت س کی کوئی پرواہ نہیں؛ بھراس پر بھی خور کرو کہ آج امت کی کوئی حیثیت ووقعت، ہیبت وعزت لوگوں کی دیگی ہوائیں باتی ہے؟ جب لوگوں نے و نیا جسی حقیر چیز کو بڑا تجھ لیا ، تو انلہ نے و نیا والوں کی لوگوں کی تھی وزلیل بنا دیا؛ بھی حاصل ہے اللہ کے نبی صلی الفیج انبروئیٹ کم کی اس پیشین کوئی گاہ میں ان کوتھیر وذلیل بنا دیا؛ بھی حاصل ہے اللہ کے نبی صلی الفیج انبروئیٹ کم کی اس پیشین کوئی

## بركت وى سے محرومي

حكيم ترند يُ فرمات بين:

۲- دوسری بات به کدامت اگر''امر بالمعروف اورنهی عن انمنکر'' جیموژ دے گی ،تو وحی کی برکات ہے محروم ہوجائے گی ۔

"امر بالمعروف اور نبی عن المنکر" و عظیم کام ہے، جو حضرات انمیا کو بطور منصب کے عطافر مایا
گیا، اس پردین وشریعت کے بقا و تحفظ کا مدار ہے،" امر بالمعروف" ہے دین کے اوامر واحکام
اور دین کے کمالات وخوبیال دنیا میں ہر ہوتے اور باتی رہتے ہیں اور" نبی عن المنکر" ہے دین
اور دین می شرہ، برائیوں اور د ذائل ہے پاک رہنا ہے، تحریف و تبدیل، حذف واضافہ، ایجاد
واختراع ہے محفوظ رہتا ہے اور ان کے ترک کرنے ہے نہ دین کا تحفظ ہوسکتا ہے اور نہ اس کی
خوبیاں لوگوں کے سامنے آسکتی ہیں؛ لبندا جب" امرونہی "کا سعسلہ بند ہوگا، تو دین کی بصیرت
اور قلب کا نورختم ہوجاتا ہے، جتی و باطل کی تمیز اُٹھ جاتی ہے، جتی کہ معاشرے میں ایمان و کفر کا،
سنت و بدعت کا جتی و باطل کا فرق باتی نہیں دہتا ؛ جب ایسا ہوگا، تو کیا ہوگا؟

"قرآن ودی البی کو پڑھنے کے بادجود ،اس میں سے کوئی بات اس کے کانوں میں انزے گی نہیں اوروہ اس کے فنج سے محروم ہوجائے گا؛ حال ل کہ وہ لغت کونوب جانتا ہوگا اور دہ اس کلام کے لطا کف وصی وعد ودعیر جانتا ہوگا اور دہ اس کلام کے لطا کف وصی وعد ودعیر اوراس کی امثال سے اندھا ہوگا، یکی وتی کی برکات ہیں ،جس سے وہ محروم ہوگا۔ (۱) غرض! وتی کی ہرکات ہیں ،جس سے وہ محروم ہوگا۔ (۱) غرض! وتی کی ہیر کئیں کہ قرآن سمجھا جائے ،اس سے نصیحت کی جائے ،وعدہ خداوند کی پر خوشی اور وعیدر پر نی پر ڈروخوف ہیدا ہو،اس ذیا ہے کہ کوگوں کو حاصل نہ ہول گی ؛ بل کہ وہ اس سے محروم ہول گے۔

# گالی گلوج خدا کی نظرے کرنے کا سبب

۳-اور آخری ہات بیفرمائی کہ امت جب آئیں میں گائی گلوج کرے، تواللہ کی نگاہ سے کرجائے گئا ۔ کیوں کہ بیرگائی گلوج دراصل کرمر اور مسلمانوں کی حقارت اور حسد وبغض اور دیوی اُمور میں ایک و ومرے کی رئیس (Race) کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیا تیں وہ ہیں، اور دیوی اُمور میں ایک و ومرے کی رئیس (Race) کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیا تیں وہ ہیں، جن سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گرجاتا ہے اور جواللہ کی نگاہ سے گرجائے ، وہ اللہ کی تف قلت و گرانی سے نکل جاتا ہے، جس سے س پردین و و نیا کے فقتے اور حوادث بیش آتے ہیں؛ کیوں کہ اللہ کی نگاہ اور اس کی تفلمت تم ہوجاتی ہے اور وہ کی بڑے گڑھے میں گرجاتا ہے۔ (۲)

افسوس! آج امت میں میفتنہ بھی طاہر ہوچکا ہے ورایک دوسرے کے خلاف گالی گلوج کا مازار گرم نظر آتا ہے، جس سے وہ اللہ کی نگاہوں سے گرچکی ہے۔ اے اللہ! تو ہی اس کا علاج فر مااورامت کواس کی عظمت دفتہ عطافر ما۔

<sup>(</sup>۱) - بوادرالاصول: ۲۳۵/۳

<sup>(</sup>۲) نواتو لاصول: ۲۳۵/۳



عَن ابْن مَسْعُوْدٍ ﷺ قَالَ سَالَتُ النَّبِيُّ حَلَىٰ لِلْهَالِيَهِ لِلْهِرَسِكُم عَنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ وَأَعْلَامِهَا فَقَالَ ۚ يَاابُنَ مَسْعُودٍ ا إِنَّ لِلسَّاعَةِ أَعْلَاماً وَإِنَّ لِلسَّاعَةِ أَشُواطاً ۚ أَن يُكُونَ الوَلَيْدُ غَيُنِظاً ، وَأَنْ يُكُولَ السَمَظُرُ قَيْضاً ، وَأَنْ يَكِيْضَ الْأَشُوارُ فَيُصاً ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعُلَامِ السِّساعَةِ وَأَلْسَرَاطِهَسا: أَنْ يُسَصِّدُقَ الْكَساذِبُ وَاَنْ يُكَذَّبَ البطَّبادِق، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ إِنَّ مِنْ أَعَلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُوْتَعَنَ الخَاتِنُ وَأَن يُحَوِّنَ الْآمِيسُ ، يَسَاابُنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعْلاَمَ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَ. أَنْ يُوَاصَلَ الْأَطْبَاقُ ، وَأَنْ يُقَاطَعُ الْأَرْحَامُ ؛ يَا ابنَ مَسْعُودٍ ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشُرَاطِهَا أَنْ يُسَوِّدَ كُلَّ قَبِيلِةٍ مُسَافِقُوهَا وَكُلُّ سُوْقَ فُجَّارُهَا ، يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ! إِنَّ مِنْ أَعْلَام المسَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يَكُولُ المُؤْمِنُ فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِنَ النَّقَدِ ؛ يَااسُ مَسْعُودٍ ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ تُزَخُّوكَ المَحَارِيْتُ وَتُحُرَّبَ الْقُلُوبُ ؛ يَا ابُنَ مَسْعُودٍ! إِنَّ مِنْ أَعُلامِ السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا. أَنُ يُكْتَفِيَ الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ ؛ يَا ابْنَ مَسْعُورٍ إ إِنَّ مِنْ أعلام السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ يُكَّفُّ الْمَسَاجِدُ وَتَعَلُو المَايِرُ ؛ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ! إنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشُواطِهَا: أَنْ يَعْمَرَ خَوَابُ الدُّنْدَا وَيُخَرَّبَ عُمْرَانُهَا ؟ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشُرَاطِهَا: أَنْ تَظَهَرَ المَعَاذِفُ وَشُرَّبُ الحُمُورِ ؟ يَاابُنَ مَسْعُودٍ ! إِنَّ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَأَشَرَاطِهَا. أَنَ تُشُورَتِ السَحُسُورُ؛ يَسَاابَنَ مَسْعُودٍ ! إِنَّ مِنَ أَعُلاَمَ السَّاعَةِ وَأَشُواطِهَا. أَن تُكْتَرَ الشُّرُطُ وَالهَمَّازُوْنَ والحُمَّازُوْنَ واللَّمَّازُوْنَ ۚ يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ ! إِنَّ مِنْ أَعَلام السَّاعَةِ وَأَشْرَاطِهَا: أَنْ تُكُفَّرَ أَوْلَادُ الزِّنَا.

تَنْ اللَّهُ اللَّ

قیامت کے آثاروعلامات کے بارے میں دریافت کیا، تو فرمایا:

ائے ابن مسعود! بے شک قیامت کے پچھآ ٹار ہیں، وہ یہ کہاولاد ( نافر مانی کے سبب )غم و غصے کا باعث ہوگی، ہارش کے ہاوجود کرمی ہوگی اور بد کا روں اور شرمیروں کا طوفان ہریا ہوگا۔

ائے این مسعود! بے شک قیامت کے آثار وعلاءت میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو بچااور سیجے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔

ائے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آٹار وعلامات میں سے بیٹھی ہے کہ خائن کوامین اور امین خائن بتلہ یا جائے گا۔

ائے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آٹاروعلامات میں سے بیجی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گااور یگانوں سے توڑا جائے گا۔

اے ابن سعود! بے شک قیامت کے آٹار وعدامات میں سے ریمی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت، اس کے من فقوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور ہر ہازار کی قیادت اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں۔ ائے ابن مسعود اب شک قیامت کے آٹار وعلامات میں سے بیابھی ہے کہ مؤمن اپنے قبیلے میں بھیڑ، بکری سے ذیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔

ائے ابن مسعودا ہے شک قیامت کے آثار دعلامات میں سے میہ بھی ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ومرین ہوں گے۔

ائے این مسعود! ہے شک قیامت کے آثار وعلامات میں سے بیابھی ہے کہ مرد مردول سے اور عور تیں عورتوں ہے جنسی مذت حاصل کریں گے۔

ائے این مسعود! بے شک قیامت کے آٹار وعلامات میں ہے رہی ہے کہ سجدوں کے احاطے عالی شان بنائے جاکمیں محےاوراونچے منبرر کھے جاکمیں گے۔

ائے ابن مسعود! ہے شک قیامت کے آثار وعظامات میں سے بیجی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کوآیاداور آباد بوں کو ویران کیا جائے گا۔

ائے این مسعود! بے شک قیامت کے آٹاروعلامات میں سے بیبھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگااورشراب نوشی کا دور دورہ ہوگا۔ اے این مسعود! بے شک قیامت کے آثار وعلامات میں سے سیبھی ہے کہ طرح طرح کی شراییں (یانی کی طرح) پی جائیں گی۔

ائے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار وعلامات میں سے ریبھی ہے کہ (معاشرے میں) پولیس والوں اورعیب چینوں ،غیبت کرنے والوں اور طعنہ باز وں کی بہتات ہوگی۔

ائے ابن مسعود! بے شک قیامت کے آثار وعلامات میں سے ریبھی ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔

## تجزيج وشرح

اس مدین کوطرانی نے المعجم الکیو : (۱۸۱/۱۰) اورالمعجم الاو سط. (۵/۱۲)

میں روایت کیا ہے؛ البتہ المعجم الکیو شی صدیث کے آخریں پھوالفاظ کا اضافہ ہے، جس کو ہم شرح میں یون کریں گے۔ اس صدیث میں ایک راوی "سیف بن سکین" ہے، جس کو محد شین نے ضعیف قرار دیا ہے؛ چنال چہ دار قطنی نے فرمایا کہ" وہ قوی نہیں" اورائن حبان نے فرمایا کہ" یہ اللی سیدی روایت کرتا ہے اور شقہ صرات فرمایا کہ" نے فرمایا کہ" یہ اللی سیدی روایات بیان کرتا ہے اور موضوع احادیث روایت کرتا ہے اور شقہ صرات کی کا لفت کی وجہ سے اس سے احتجاج کرنا جائز تبین" میسو ان الاعتدال: (۱۳۵/۳) لسان کی کا لفت کی وجہ سے اس سے احتجاج کرنا جائز تبین" میسو ان الاعتدال: (۱۳۲/۳) اسان جرعسقلائی نے فتح المسوران: (۱۳۲/۳) اورائن مجرعسقلائی نے فتح المسوران: (۱۳۲/۳) میں طبرانی کے حوالے سے اس صدیث کا ذکر کیا اور اس پرسکوت فرمایا، المسادی المحلماء)

#### توزجوز

اس مدیث میں بھی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اوراس مدیث کے جملوں ہیں ہے بہت سے جملوں ہیں سے بہت سے جملوں ہیں اور سے بہت سے جملے ،اس میں اور بعض بہت سے جملے ، حضرت ابوموی اشعری ﷺ کی حدیث نمبراع پر گذر چکی ہے ،اس میں اور بعض اورا حادیث میں اور ان کی شرح بھی ہم نے وہیں کردی ہے ؛ یبال صرف ان جملوں کی شرح تکھی جاتی ہے ، جواور نہیں گذرے۔

ا-" أن يواحسل الأطباق، وأن يقاطع الأرحام " (بريًا نوں اور غيروں ي تعلق جوڑا جائے گا، وررشته داروں سے قطع تعلق كيا جائے گا)

لین بیسی علامات قیر مت میں ہے ہے کہ غیروں کو اپنا یا جائے اور اپنوں کو کاٹا جائے اور بید کیفیت آج شروع ہو چکی ہے کہ رشتہ داری کا کوئی تن نہیں سمجھا جاتا ، بل کہ رشتے کو کاٹا جاتا ہے اور غیروں کورشتہ داروں کی طرح اپنا یا جاتا ہے ، ہرچگہان کومقام دیا جہ تا اور ہرتفریب میں ان کو شریک کیا جہ تا ہے ؛ گررشتہ داروں کو ہرچگہ کاٹا جہ تا ہے۔

# نا اہلوں کی سرداری

۲-" ان بسبود کیل قبیله مُناطقوها و کل مسوق فجارها " (لین آیامت کی ایک علامت بیه به که هر قبیلے کے سرداراورقا کداس کے منافق لوگ ہوں گے اور ہریازار کی قیادت اس کے فاحق و فہ جر موگ کریں گے )

اوپر صدیت گذر چکی ہے کہ''جب نااہل اوگوں کو عہد ہے تفویض کیے ہو کمیں ، تو قیے مت کا نظار کرو'' اور آج نے بیجی نظر آر ہاہے ، ہر عبدے اور منصب پر اور ہر قیادت وسیادت کی کری پر فسال و فجار اور منافق لوگوں کا قبضہ ہے ، قبیلے اور خاندان میں عالم وفاضل ہو، تب بھی لوگ اس کونہیں مانے ' بل کے منافق وفاجر کی مانے اور ان کی سرداری کوشدیم کرتے ہیں۔

# مؤمن كى تحقير

یعنی اوگول کی نظریش مؤمن کی کوئی حیثیت ندموگی؛ کیول که مال دولت، دینوی عبد رومناصب اورد نیوی و کرمیال اورسندین؛ لوگول کی دیشیت ندموگی؛ کیول که مال دولت، دینوی عبد رومناص اورد نیوی و کرمیال اورسندین؛ لوگول کی نگامول میں بڑی عظیم مول گی، دہال مؤمن کی اورایون کی وقعت کا کیاسوال؟ آج یہ جی دیکھنے کوئل رہا ہے کہ بہت سے لوگ، جو ال دودلت اورد نیوی عبد رے ومنصب کوسب بھی محصے ہیں ، دوالی ایمان والی علم والی صلاح کو تفیرنگامول سے دیکھتے ہیں۔

#### دل ومران ہوں کے

٣- " أن تــزخوف المحاريب وتخوب القلوب "(اوريك يُمُرايِس عِالَى عِاكَمِس گَلُ اوردل وبران بور كے)

مساجد کو سجانے اور آراستہ کرنے پر پوری توجہ دی جائے گی ، محراب و منبر کی آرائش وزیبائش کا اجتمام کیا جائے گا، بام وور کی بناوٹ و سجاوٹ پر ہزاروں ہزار خرج کیے جائیں سے ، محمردل الله کی محبت و بعلق، دین وشر بعت کی عظمت و بدائی اور شعائر اسلام کی تعظیم و تحریم سے خالی ووریان ہول سے بناز تو ہوگی ، محرف و کی محبت فیالی اور تعلیم و تعلم ہول سے بناز تو ہوگی ، محرروح سے خالی اور تعلیم و تعلم تو ہوگا ، محرسب رسی ورواجی ۔

شاعر مشرق عدامدا قبال نے اس کوفر و یا تھا:۔

واعظِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی ہرق طبعی نہ رہی

ره منگی رسم اذال، روح بلالی شه ربی فسفه ره ممیا، تلقیمن غزالی شه ربی

مجدیں مرثیہ خوال ہیں کہ نمازی نہ رہے این کہ خوال ہیں کہ نمازی نہ رہے این دہ ماحب اوصاف حجازی نہ رہے

بستیاں ُ جاڑی جائیں گ

٥- أن يعسموحواب اللدنيا ويحوب عموانها (دنياك غيراً بادوور ال علاقول كوآباد كرياك غيراً بادوور ال علاقول كوآباد

اس کا مطلب میہ کہ آبادی والے حصول برظلم وزیادتی کر کے اور ہم یاری وغیرہ کے ذریعے ،ال کو دہران کی جائے گا اور جہال ہرآ یا دی جیسا کہ آج کو دہران کی جائے گا اور جہال ہرآ یا دی جیس ہے ،ان کو ضرورت کی بنابر آباد کیا جائے گا۔ جیسا کہ آج مید حال دیکھنے میں آرہا ہے کہ مختلف مما لک میں آبادی والے حصول ہر ہم باری وغیرہ کے ذریعے بلاکت و تباہی مجائی جارہی ہے اوران کو دہرانوں میں تبدیل کیا جارہا ہے اور دہرانی بھی الیم کہ چھروہ علاقے انسانول کی بودویا ش کے لیے کام نہیں آسکتے ،جس کی وجہ سے دہرانول کو آباد کرنا ہورہا ہے۔



 «عَنْ أَبِي هُوَيُوهَ عَلَىٰ قَالَ. قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلى الإِيهِ الْهُوسِكُم : إِذَا كَانَ أَمَوَالُكُمُ خِيارَكُمُ ، وَأَغُنِيَا ثُكُمُ سُمَحَالُكُمُ وَأَمُورُكُمْ شُورِى بَئِنَكُمُ ، فَظَهُرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمُ مِنْ بَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَإِذَا كَانَ أَصَوَ اللهُ عَمْ مِنْ ظَهْرِهَا . »
 نِسَائِكُمُ ، فَيَطُنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا . »

ترجیکی : حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ آل حضرت حملی الفاہلدوسینم نے ارشاد فرمایا جب تہدرے حاکم نیک اور پندیدہ ہوں ، تہدارے مال دار کشادہ دل اور تی ہوں اور تہبارے مال دار کشادہ دل اور تی ہوں اور تہبارے معامنات ہا ہمی (خیر خواہانہ) مشورے سے طے ہوں ، تو تہبارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہے ، (یعنی مرنے سے جینا بہتر ہے) اور جب تمبارے حاکم شریر ہوں ، تہبارے مال دار بخیل ہوں اور تہبارے معاملات عورتوں کے سر دہوں ( کہ بیگوت جو فیصلہ کرویں ، وفاوار نو کر کی طرح تم اس کونا فذکر نے لگو ) تو تہبارے لیے زمین کا پیٹ اس کی بیشت سے بہتر ہے ، (یعنی الی ذکر کی اللہ تا ہم جو ان بہتر ہے )۔

#### تنجريج وشرح

 " من غریب" قره یا ہے، التسو غیسب. (۳۹۷۰)، مرموجود ہ نسخ میں صرف غریب لکھ ہے، حسن غریب اللہ اللہ من اس کو غریب اللہ اللہ و لیاء میں اس کو غریب فر مایا ہے۔

# الی زندگی ہے موت اچھی

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ جب حاکم نیک میرت اور ، ل وار ، لوگ تنی اور کشادہ ول ہوں اور سلمانوں کے معد ملات مشور س سے طے ہوں ، کسی کوکس پرتر نیچ نہ دی جاتی ہو، تو مسلمانوں کے لیے زمین کی پشت زمین کے بیٹ سے بہتر ہے ؛ بیٹی زندہ رہنا ، مَر کر قبر میں جانے سے بہتر ہے ؛ اس کے برخلاف اگر حاکم لوگ شرارت پہنداور خبیث النفس ہوں ، ول وار بخیل ہوں کہ ویری وہی فرورت پر ، ول فرج نہ کرتے ہوں اور آپسی معاملات کے لیے عورتوں کو حکم بناویا گیا ہوا ور وہی وہوں یا باطل پر ، تو بناویا گیا ہوا در عورتوں کی باتوں پر ہوں یا باطل پر ، تو بناویا گیا ہوا در حورتوں کی باتوں پر اور تا اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں بناویا گی ایک نہ در چلے جانا ، لین مرجانا بہتر ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد سے کا نہیں ہے ، اب اس کا جینا کسی فائد کے کا نہیں ہے ، اب اس کی خورت المجھی ۔

بعض اه ویث میں ہے کہ نی کریم طلی الد جانبورس کم فرایا کہ

" عورتول ہے مشورہ کرواوران کی مخالفت کروکہان کی مخالفت میں برکت ہے"

میرهدیث مینی اوی کی وجہ سے انہائی ضعیف ہے اور حضرت عاکثہ عظی سے روایت ہے کہ بی کریم صافی لا بھی اسے روایت ہے کہ بی کریم صافی لا بھیلی کے فرویا کہ

''عورتوں کی بات مان کر چلنا شرمندگی کا سبب ہے''۔

بیصد بیث متعدد ضعیف طرق سے آئی ہے؛ علامہ مبارک بوری رظامی لافدی نے کہاہے کہ
" علامہ ابن الجوزی رظانی لافدی کا اس حدیث کوموضوع کہنا میجے نہیں "۔ (۱)

میں کہتا ہوں کہای طرح شیخ ناصرالدین البونی صاحب کا''سسلسلة الاحادیث الصعیفة: (۱/۹۲۳) میں اس حدیث کوموضوع کہنا سیج نہیں۔

<sup>(</sup>۱) تحقة الإحوذي. ١/ ٥٣٥

#### عورتول سےمشورہ

معلوم ہواکہ ہرمعاسے ہی عورتوں کی بات مان کر چنا، خیر وہرکت سے دور کردیتا ہے؛

کیوں کہ عورتوں کے 'ساف صة المعقل'' ہوئے کی وجہ سے وہ عمواً غلطا ور بے وُ حظّے مشور سے ویا کرتی ہیں؛ لہذا ان کے مشور سے ہیں خیر نہیں اور ن کی باتوں پر چنے ہیں برکت نہیں، اہاں!

اگر کسی عورت کی بات دین وشریعت اور نی بَعْلَیْلْ لَیْلَامِنْ کی باتوں سے مین مطابق ہو، تو پھردہ الله ورسوں کی بات ہے، اس کے مانے میں کوئی حرج تبیں۔ اس طرح بعض عورتیں، بعض مردول کے فاضے میں برحی ہوئی ہوتی ہیں، لبندا ان کی بات مانتا یاان سے مشورہ کرنا غلط نہیں کے فاضے میں اور ناقص الدین ہوتی ہیں، ورند خودامند کے رسول صلی الفی المرکز کرہے، جوعام طور پر ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں، ورند خودامند کے رسول صلی الفی الفی المرکز کر ہے، جوعام طور پر ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہیں، ورند خودامند کے رسول صلی الفی الفی المرکز کی فرمایا ہے۔ حاصل میہ ہوئی ہاں ملانا اور ان کے مشورے پر عمرت اس کے مشورہ کیا ہے اور ان کے مشورے پر عمر العظی کے میں ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کے مشورہ کیا جو گئی ہیں ہاں میں بال ملانا اور ان کے مشورہ کیا جاتھ ہیں معا مالات دے کر ہرا جھے تھے میں ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کے مشورہ کیا جو گئی ہوئی کا سبب ہے۔

آئی بہت سے معاملات میں عورتوں کی تھرانی، مردوں پرقائم ہوگی ہواران کے تھموں پرسادے معاملات سطے کیے جاتے ہیں، جوانتہائی تھیں فلطی ہے، چراگر خاندان اور گھرانوں سے بڑھ کرعورت کی سیادت وحکومت، تو م و ملت پرقائم ہوجائے اورعورت ہی تو م و ملک کے سیاہ وسفید کی ما لک وحائم بن جائے اوراس کے تکم واش رے پرسارے معاملات ملید تو میہ طے کیے جا کیں، تو پھراس تو م و ملک کی تباہی میں کیا شہر ہوسکتا ہے؟ جیسے بعض مسلم ملکوں میں بھی عورت کو و زیادہ کی تباہی میں کیا شہر ہوسکتا ہے؟ جیسے بعض مسلم ملکوں میں بھی عورت کو بیٹ و زیراعظم " بناویا گیا ہے۔ یہی وہ ذیا نہ ہے، جس میں امت کے لیے زمین کے بید کواس کی بیٹ سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ (فالی الله المعشن کی ا



«عَنُ أَبِي ثَعَلَيْهَ النُعْشَنِي وَأَبِي عُنِيْدَة بُنِ الْحَرَّاحِ وَمُعَاذِبُنِ جَبَلٍ ﷺ عَنِ النَّبِي صَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمُعَاذِ إِنَّ الْلَهُ بَدَأَ هَلَذَا الْأَمْرَ نُسُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَالِمًا حِلاَقَةً وَرَحْمَةٌ وَكَالِمًا حِلاَقَةً وَرَحْمَةٌ وَكَالِمًا حِلاَقَةً وَرَحْمَةٌ وَكَالِمًا عَلَيْ فَلَا الْأَمْرِ لَسُوَةً وَجَبُرِيَّةً وَفَسَادًا فِي الْأُمَّةِ ، وَرَحْمَةً وَكَالِمًا عَصُورَ وَالنَّحِرِيْرَ وَيُنْصَرُونَ عَلَى ذَالِكَ ، وَيُوزَقُونَ آبَدًا ؟ تَسْتَحِلُولَ اللَّهُ. » حَتَى يَلَقُولُ اللَّهُ. »

حَتَى يَلَقُولُ اللَّهُ. »

حَتَى يَلَقُولُ اللَّهُ. »

تَنْ َ حَمَّرَتَ ابِولْقَلِمَ حَسَنَ ابِولْقَلِمَ حَسَنَ ابِوعِيده بن جراح اورمعاذ بن جبل ﷺ عمروی ہے کہ حضور حالی لاہلے لیکھ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتدا نبوت ورحمت سے فرمانی ، پھر (وور نبوت کے بعد کا منہ کھانے والی بادشا ہت ہوگی ، اس کے بعد کا منہ کھانے والی بادشا ہت ہوگی ، اس کے بعد خالص آ مریت ، جبر واستبدا واور است کے عمومی بگاڑ کا دور آ نے گا ؟ بیاوگ زنا کاری ، شراب نوشی اور دیشی لہ س پہنے کو حلال کرلیں گے ادر اس کے باوجود ، ان کی عدد بھی ہوتی رہے گی اور انہیں رزق بھی ما آرہے گا ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے (لیمنی مرتے دم تک )۔

#### تجريج وشرح

ہے! مگر مُدلِس ہے ور ہاقی راوی سب ثقات ہیں"۔ ہندہ کہتا ہے کہ "لیٹ کی حدیث حسن ہے کم ني*ن ہے''۔*(كما حققته في رسالتي "عرف الزهرة في مسح الرقبة ")

#### يهلا دور، دورِ تبوت

اس حديث من چنداجم امور فدكور موت مين:

ا-آبیک میکهاس دین کی ابتدایاس کاظهور نبوت اور رحت ہے ہواہے ایعنی لوگول کے وین وونیا کی اصلاح کے لیے اللہ نے جس چیز کو اتارا، یعنی اسلام کی ابتدا موت ورحمت ہے ہوئی ہے، چناں جدمفرت آدم علیالیلا سے لے کرمحد صلی لادیالیک کے سے سلسلہ نبوت جاری رہا، جس کواللہ نے بندول بررحمت وشفقت کے طور برجاری فرمایا تھا۔

#### دوسرا قروره دورخلافت

۲- دوسرے مید کساس نبوت ورحمت کے ذور کے بعد دوسرا ؤورخلافت ورحمت کا ہوگا؟ چنال جیہ حضرت خاتم النبيين صَلَىٰ الفَرِهُ لِيَدِينَ مَلَىٰ الفِرْهِ لِيَهِ مَلَىٰ عَلَيْ مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهِ عَلَافت كا دور آيا اور سيتي برس تك قائم رہا، جيسا كه بعض احاديث بي اس طرف اش ره فره يا كي ہے۔ (١) اور بدحضرت حسن بن على ﷺ كرورتك قائم رما اوربيدوريهي خدائي رحمت وشفقت كادورتها ا ای لیے نبوت کے منہاج پر چلنے والے خلفااس میں خلافت برمتمکن ہوئے۔

#### تبسرادَ ور، دورِ بإ دشهت

سا-اس کے بعد فرمایا کہ' پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی''۔

يهِل" ملك عنضوض" كالفظآياب، 'غنضوض" عين كه نتح كماتهم الخ كاصيفه ب، بس كے معنے بين فوب كات كھانے والا ' ؛ يعنى خلافت كے بعد ايسے بادشاہ مول مے، جوبوگوں برظلم وزیددتی كريں كے وربعض نے فر ايا كديدلفظ" غيضو ص" عين كے پیش کے ساتھ ہے، جو' جے ہےں" ( مکسرِ العین ) کی جمع ہے،جس کے مضے میں'' شریرہ ضبیث'' یعدیا ہے بادشاہ ہوں گے، جوشر مرد ضبیت ہوں گے اورلوگوں مِظلم کریں گے۔ یہ باعتبار غالب کے

<sup>(</sup>۱) التوهدي: ۱۵۳۰ أحمد: ۲۰۹۱

قرمایا ہے، ورنہ بعض عادل بادشاہ بھی ای دَور میں گذرے ہیں، جیسے عمر بن عبدالعزیز زعمۂ(لاندگا جن کے داقعات اور مناقب مشہور ہیں۔<sup>(1)</sup>

چوتھا دور، دورِ جبروظلم

۳- پھرفر، یا کہ'اس کے بعد خالص آمریت، جبر داستبداد ورزمین میں ف، دوبگاڑ کا دور ہوگا''۔ لین ایسے بادشاہ ہوں گے، جو جبر داستبداد اور قبر و غلبے سے کام لیس کے اور زمین میں فساد و بگاڑ ببدا کریں گے، جبیما کہ دیکھ جار ہاہے۔او پر بھی کئی جگہ ہم نے اس صورت حال کا ذکر کیا ہے۔

اُس دَ ورمیں لوگوں کی حالت

۵- پھر فر ما یا کہ ' بیلوگ زنا کاری اور شراب نوشی اور رہیٹمی لباس کوحلال کرلیس کے اور اس کے باوجو دان کی مدد کی جائے گی وران کورز ق بھی دیا جائے گا''۔

بیان لوگوں کو امتد کی طرف سے ڈھیل اور آنر مائٹ کے طور پر ہوگا اور اہلی عقل ووائش خور کریں ،

تو بیسا رہے حالات آئے واضح طور پر دکھائی ویں گے۔ بے ایمانی اور برعملی کے ساتھ مال
ووولت کی فروانی اور اسباب عیش وآرائش کی زیادتی اور حکومت وسطنت اور توت وشوکت کامل
جانا ، ولیل صدافت و حقائیت نہیں ؛ بل کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے ، جس پراجا تک بکڑ ہوتی
ہے ؛ جیسا کہ یہ ضمون قرآن یا ک میں بھی آیا ہے :

﴿ لَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَآ اُوْتُوا اَحَلَىهُمْ بَغَنَةً فَإِذَاهُمْ مُبُلِسُونَ ﴾

شَوْجَوَنَیْ : جنب انھوں نے بھلادیاس چیزگو،جس کی ان کونفیحت کی گئی تھی ،تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھوں دیے ؛حتی کہ جب وہ ان کودی گئی چیز دل پرخوش ہوگئے ، تواجا تک ہم نے ان کی کچڑ کی ، پس وہ اس وفت ناامیدرہ گئے۔(الانعام سس)

اس مدیث میں ای بات کواس طرح قرمایا کہ حرام کوصلاں کرنے والوں کواللہ کی طرف سے برابر رزق دیاج سے گا اور فلا ہری طور پر تصرت بھی ہوتی رہے گی ، مگر پھرا جا تک بکڑ کی جائے گی۔

<sup>(</sup>١) المرقاة: • /٢٢٥، التعليق الصبيح. ٢٩/٢،



سَنَوْ عَنَهُمْ اللهِ عَمْرَت ابو ہریرہ ﷺ آل حضرت طَلَیٰ لِفَدَ الْبَدِیسِمُ کا ارشاد نُقل کرتے ہیں کہ لوگوں پرایک زماندالیا آئے گا، جس میں آ دمی کو (خودرَ الّی ورحرص کی بناپر) یہ پرواہ نیس ہوگی کہ جو پچھوہ الیتا ہے، آیا یہ طلال ہے یا حرام؟

## تجريج وشرح

اس صديث كومتعدد محد شن في روايت كيب ، بخاري في المصحب المجامع: (٢٠٥٩) شي، نسائي في المسسن (٣٣٥٩)، احمد في مسسدا حدد: (٩٢٢٠)، واري في السسنن: (٢٥٤٨)، ابن حباق في المصحب (١٥/١٥) ابن المجعد في المسسند. (١٢١٨)، يبيل في المسسن المكبوئ وناواض بيد

# حلال وحرام کی تمیزاً ٹھے جائے گ

حدیث کا مطلب واضح ہے کہ ایک زمانہ ایسا آ سے گا، جس ہیں ، ل ودولت کی ترص اور دین سے جہالت کی بناپرلوگوں کوترام وطال کا ایتازی نہ ہوگا اورلوگ اس کی پرواہ بی تبییں کریں گے اور جو مِلا ہڑ ہی کر جا کیں گے۔ یہ یالوشر بعت کے احکام سے جہالت کی وجہ سے ہوگا یا حرص وضع کی بناپراور آئے یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ بحض لوگ توشر بعت سے ذاعلمی اور جہالت کی وجہ سے طلال وحرام کی تمیز ہی تبییں کر یائے اور جب تمیز ہی تبییں کر سکتے ، تو بچیں گے کیے؟ اور بعض وہ جیں جن کوشر بعت اور آخرت سے خضت نے ان کو جیں جن کوشر بعت کاعم تو ہے تمر مال ودولت کی اندھی محبت اور آخرت سے خضت نے ان کو حلال وحرام کے اتمیاز وفرق سے اندھا کردیا ہے اور جب تمیز ہی تبییں کے لینے پرآ ما دہ کردکھ ہے۔

کنے مسلمان ایسے ہیں، جو سُود، رِسُوت اور پرائی چیز کو ٹھی لینے کی حرمت کوخوب اچھی طرح جانے ہیں؛ مسلمان ایسے ہیں، جو سُود، رِسُوت اور پرائی چیز وں کو لیتے اور مزے سے استعال کرتے ہیں اور اگر ان کوحرام وحلال کے احکام بتا کمیں، تو کہتے ہیں کہ'' اس زمانہ ہیں حلال وحرام کود یکھیں ، تو ترقی نہیں ہوکتی''؛ حاماں کہ آج مسلمان کی ترقی شیں ڈکا وے تو بھی املہ کے احکامات سے رو گروائی اور طال وحرام ہیں امٹیاز نہ کرنے کی وجہ سے بھر پروگ اپنی جہالت سے یہ بھھتے ہیں کہ احکام پڑمل کرنے سے رکاوٹ ہوگی ہیں اسٹر کے احکام کروائی اور طال وحرام ہیں امٹیاز نہ کرنے کی وجہ سے بھر پروگ اپنی جہالت سے یہ بھھتے ہیں کہ احکام پڑمل کرنے سے رکاوٹ ہوتی ہے!!!



# المحريث (ليترلف - ٣٥)

« عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ عَلَىٰ عَنِ السّبِي صَلَىٰ لِيَهِ لِدُرَاكِم الْمَاتِينَ عَلَى السّاسِ وَمَانٌ ، لَا يَهُ عَنْ أَحَد إِلَّا أَكُلُ الرّبوا ؛ فَإِنْ لَمْ يَا كُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ الْخَادِ ، وَيُروى مِنْ غُبَارِ ، . »
 تَوَجَنَبُنُ : حَفْرت البو بريه عَلَىٰ لَمْ يَا كُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ الْخَادِ ، وَيُروى مِنْ غُبَارِ ، . »
 تَوَجَنَبُنُ : حَفْرت البو بريه عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ وَالْمِعِينَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الل

## تجزيج وشرح

اس حدیث کوحشرت الو ہر مرہ و ﷺ ہے احمدؓ: (۱۰۳۰) ابودا ؤو: (۳۳۳۱) نید کی: (۲۷۹۰) ابن ماجیہ (۲۲۷۸) میمنی : (۲۲۲۸) نے روایت کیا ہے۔

اس حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے کوں کہ اس کی سند میں حضرت حسن العری رہے ہیں اور حضرت حسن العری رہے ہی اور حضرت حسن العری رہے ہی الدی کے حضرت الو ہر رہے ہی اللہ ہے اللہ اللہ کے حضرت الو ہر رہے ہی اللہ ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہے الل

''اس کے داوی حضرت حسن بھری رخ ٹی لائ نے حضرت ابو ہرمیہ ہیں ہے دوایت کیا ہے۔ دوایت کیا ہے۔ دوایت کیا ہے۔ گراتھول نے حضرت ابو ہرمیرہ بھی ہے۔ سنانہیں ؛ لہذا روایت منقطع ہے'۔ (۱) عون المعدود: ۱۸۰/۹

اورجا کم نے اس کی مند کوئی قرار دیا ہے، گرعلا مہذہ بی رقم ڈالوزی نے قرمایا کہ دجھے وہیں وقت میں کی سے کا من حسن جس نزان نوئز کا ساع جھنے میں اور میں میں کا منابع

" صحیح اس وقت ہوگی جب کے حضرت حسن رحمی لاندی کا سائل حضرت ابو ہر رہے ﷺ سے تابت ہو' ۔ (۱)

میں کہتا ہوں کہ بیان حضرات کے نقطۂ خیال کے مطابق ہے ، جوان کے سمارا کا انکار کرتے جیں اور جواس کے قائل ہیں ،ان کے مطابق میصد ہے ہے۔

سودخوری کاسیلاب

اس میں فرہ یا کی کہ آمک نہ مذاہبا آئے گا کہ سود کا عام چن ہوجائے گااور کوئی ہمی خص ایہ نہ رہے گا ، جو کسی نہ کسی طرح سود میں ملوث نہ ہوا ورا کر کوئی بہ فرض محاں باتی ہمی رہ گیا ، اوسود کا غبار اوراس کی دھول تو اس کو گئے گی اور بیسود کا عام ہونا ، اس طرح کہ جبارتوں اور معاملات میں سود کی لین دین اور شرعی فساد واضل ہوگا ، جس سے ہر جبارت اور معاملہ فاسد ہو کر بعض صورتوں میں ربایا لین دین اور شرعی فساد واضل ہوگا ، جس سے ہر جبارت اور معاملہ فاسد ہو کر بعض صورتوں میں ربایا یہ ایک شبہ بیدا ہوجائے گا۔ حضرت الدس مولا نا خلیل احمد صاحب محدث سب ربن پوری مرح ہی لولائی گئر میں فرمایا کہ

"اس شراش رہ ہے کہ سوداوگوں میں اس طرح پھیل جے گا کہ ہرایک اس کو کھائے گا؛ کیوں کہ لوگوں کی تجارتیں اور معاملات فاسد ہوں گے۔ (آگے چل کر فرمایا کہ ) اس زونے میں اس طرح ہے؛ کیوں کہ ہرتئم کی تجارتیں کفار کے ہاتھوں میں ہیں اوران کے معاملات فاسد ہیں، جوریا (سود) کے تکم میں ہیں۔ (۲)

اوراس صدیث میں جوفر مایا کہ سورنیس ، تو سود کے اثر ات و بخارات تو اس کو پہنچیں گے، وہ اس طرح کہ خودتو سورنیس کھایا ، مرسودی معا ہے کا گواہ بن گیا، یا سودی لین دین کو لکھنے کے کام میں لگ گیا ، جیسے بینک (Bank) کے کارک (Clerk) ہوتے ہیں یا سودی رقم سے گ گئ ضیافت

<sup>(</sup>۱) فيض القدير. ٣٣٢/٥

<sup>(</sup>r) بلل المجهود. ٣٩٥/١٣٠

مرای بیاسودے دیا کیاہ ریہ نے لیا؛ اس طرح کہیں نہ کہیں جا کرسود میں ملوث ہوگا یا اس کا اثر و بخاراس کو گئے گا۔ <sup>(1)</sup>

اس جگہ " بغار" کا لفظ سود کے اثر کے لیے جو استعان کیا گیا ہے، یہ برا معنی خیز ہے ! کیول کہ بغار کے معنے" ہماپ" کآتے ہیں، جو پائی وغیرہ کرم کرنے پراس سے لگتی ہے اور ظاہر ہے کہ بھاپ اس وقت نگلتی ہے، جب آگ جلائی جائے اور پائی کورم کیا جائے ، چول کہ قیامت کے دن مال آگ بن جائے گا، جس سے سود خور کا د ، رخ کھولے گا اور اس سے بغارات اور بھاپ نظے گ ؛ مل اس لیے سود کے اثر اس کو 'بغارا ور بھاپ نظے گ ؛ مسلم اشارہ ہے کہ جس اس لیے سود کے اثر اس کو 'بغارا ور بھاپ " سے شہید دی گئی ہے۔ پھر اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح بخار اور غبار ان تمام لوگول کو اپنی لیمیٹ میں لے لیتا ہے، جو وہاں حاضر ہوں ، اگر چہ کہ اس بغارا ورغبار کو اثر آئے والا ایک بی ہوتا ہے ، اس طرح ، یک ز ہذا ہیں آئے گا کہ سود کی لعنت اور اس کے اثر اس سے بھی متاثر ہوں گے ،خواہ وہ خود اس لین دین میں موث ہول یا وہ خود الوث شد ہوں ؛ بل کہ دوس سے ذریعے سے ان شک وہ بخواہ وہ خود اس گھر گھر بہنے گئی ہا اور صدیث کے مطابق سود کھانے گا ، م رواج ہوگیا ہے یا کم از کم سود کے اثر اس سے کی ذکرے لوٹ وگی طرح لوگ موان خواہ کے باتے ہیں۔ مطابق سود کھانے گا ، م رواج ہوگیا ہے یا کم از کم سود کے اثر اس سے کی ذکرے لوٹ وگی مور کے اثر اس سے کی ذکرے لوٹ اوگ مورے جاتے ہیں۔ مطابق سود کھانے جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) بذل المجهود ١٩٥/١٣عون المعبود ١٨٠/٩



« عَنُ عُمَرَبُنِ الحَطَّابِ عَنَى قَالَ قَالَ رَسُولُ لَلْهِ صَلَىٰ الْعَلَىٰ إِنْ اللّهِ عَلَىٰ الْعَلَىٰ إِلّهُ مَلَ اللّهِ مَا اللّهِ عَرَفَ اللّهِ مَا الْحَلّ عَرَفَ اللّهِ مَ فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلسّايهِ ، وَيِدَهِ ، وَقَلْبِهِ ؛ فَلَلِكَ لَّذِي سَبَقَتُ لَهُ السَّوَابِقُ. وَيُنَ اللّهِ ، فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلسّايهِ ، وَيِدَهِ ، وَقَلْبِهِ ؛ فَلَلِكَ لَّذِي سَبَقَتُ لَهُ السَّوَابِقُ. وَيُنَ اللّهِ مَ عَرَفَ دِيْنَ اللّهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ . فَإِنْ رَائ مَن يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ ، أَبُعَضَهُ عَلَيْهِ ، فَاللّهَ مَن يُعْمَلُ بِبَاطِلٍ ، أَبُعَضَهُ عَلَيْهِ ، فَاللّهَ مَن يَعْمَلُ بِبَاطِلٍ ، أَبُعَضَهُ عَلَيْهِ ، فَاللّهِ مَن يَعْمَلُ بِبَاطِلُ ، أَبُعَضَهُ عَلَيْهِ ، فَاللّهِ مَن يَعْمَلُ بِبَاطِلُ ، أَبُعَضَهُ عَلَيْهِ ، فَاللّهِ مَن يَعْمَلُ بِهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

ترخَجَنَیْنَ : حضرت عمر عظی فرماتے ہیں کہ آل حضرت صَلَیٰ (لا چلی کہ ہیں ہے است کی دھاری است کو ارباب اقتدار کی جائب ہے (دین کے محاملہ میں) بہت کی دھواری فی فیٹ آئی کی گر الن کے وبال) سے صرف تین ہم کے لوگ محفوظ رہیں گے اول وہ محض جس نے اللہ کے دین کو تھیک ٹھیک ٹھیک بچپتاء پھراس کی خاطر دل، زبان اور ہاتھ ( تینوں) سے جہاد کیا، شخص نو ( ابنی تینوں) پیش قد میوں کی وجہ سے سب سے آگے نکل گیا۔ دوم: وہ خص جس نے اللہ کے دین کو بچپانا، پھر ( زبان سے ) اس کی تعمدیق بھی کی ( لینی پرمُن اعلان کیا) سوم: وہ خص جس نے اللہ کے دین کو بچپانا تو سہی، مگر خاموش رہا، کس کو عمل خیر کرتے دیکھا، تو اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے و یکھا، تو اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے و یکھا، تو اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے و یکھا، تو اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پر عمل کرتے و یکھا، تو اس سے دل میں بغض رکھا، پس بیخص اپنی محبت وعداوت کو اور کسی کو باطل پر عمل کرتے و یکھا، تو اس سے دل میں بغض رکھا، پس بیخص اپنی محبت وعداوت کو بوشیدہ رکھنے کے باوجود بھی نجات کا مستحق ہوگا۔

## تجزيج وشرح

اس کوامام بیمی نے شعب الإیمان. (۹۵/۱) میں روایت کی اورا، م این رجب نے جامع المعلوم و المحکم میں فرمایا کہ "بین منقطع اور غریب ہے". (۹۳۹/۳) مکراس کے شواہر بھی متعدد

پیش فرمائے ہیں ؛ چناں چیفرمایا کہ اسامیلی نے ابوم ارون العبدی کی عدیث ہے ہوکہ بہت ضعیف راوی ہے ، حضرت مریک ہے آزاد کروہ غلام سے اور انھوں نے حضرت مریک ہوجائے ، سوائے تین کہ نمی کریم صابی لافیا جلید کینے کے آزاد کروہ غلام ہے اور انھوں نے حضرت مریک ہوجائے ، سوائے تین آر میوں کے نمی کریم صابی لافیا جلید کرنے کے میاں کہ قریب ہے کہ بیا است ملاک ہوجائے ، سوائے تین آر میوں کے ناکہ وہ جس نے برائی پرا ہے ہاتھ ، زبان اور دل تینوں سے انکار کیا اور اگر زبان وہاتھ ہے رو کتے ہیں بردلی کی تو دل سے انکار کیا اور اگر زبان وہاتھ ہے رو کتے ہیں بردلی کی تو دل سے انکار کیا اور اگر زبان وہاتھ ہے رو کتے ہیں بردلی کی تو دل سے انکار کیا اور اگر زبان وہاتھ ہے رو کتے ہیں بردلی کی تو دل سے انکار کیا اور اگر زبان وہاتھ ہے رو کتے ہیں بردلی کی تو

امام طبرانی نے المعجم الکیر شی حضرت این مستود ﷺ سے موقو فااس مضمون کو دوسرے الفاظ میں روایت کیا ہے (المصنع جم الکیر: ۲۰۳/۹) ان شواہدت کی روثن میں اس حدیث کو منقطع ہونے کے باوجود حسن قرار دیا جا سکتا ہے۔ (واللّه أعلم)

## ارباب اقتذارے دین کوخطرہ

میصورت ما آئ بہت حد تک سائے آئی جارہی ہے، آگر چداس سے پہلے بھی بعض بادشاہوں کے دور میں اُمت شدا کہ و تکالیف سے وو چار ہوئی ہے، جیسے" تجائے بن یوسف"" بید بن معاویہ" اور" امون الرشید" وغیرہ کی طرف سے حالات چیں آئے، مگر اب اس میں اضافہ در اضافہ ہوتا جارہا ہے اور جب سے امریکہ کا دنیا پر تسلط قائم ہوا ہے، اہل دین اور اہل مدرس نہ صرف کفار کی بستیوں میں ؛ بل کہ تو دسلم مما لک میں بھی ان شدا کدومصائب کا نشانہ ہے ہوئے میں سیا گئا تی مصر و کی اور سعود کی جرش کا میں جا گئا ہی حال ہے آگر کچرفرق ہے، تو کی جیش کا سی باتی ان مصر و ترکی اور سعود کی جرش کا دین طبقے کے لیے خطرہ ہے ہوئے ہیں۔

#### جهاد کا بیهلا درجه

اس کے بعد فرمای کہ ان شدا کہ سے (یان کے وبال سے) صرف تین فتم کے لوگ نجات پائیں گے: ایک وہ آدی، جس نے الند کے دین کو تھیک طور پر جانا پہچان، پھراس دین کی خاطرا پی زبان ہاتھ اوردل تینوں سے جہاد کیا ۔اس سے معلوم ہو کہ دین میں چیش آنے والے فتوں اورمھا نب سے نجات حاصل کرنے کا سب سے اعلی وافضل طریقہ بیہ کہ الند کے دین کی خاطر اوراعائے کلمۃ الند کے لیے زبان، ہاتھ اور دل تینوں ذرائع سے جہاد کیے جہاد اوراعائے کا زبان سے جہاد سے کہ زبان سے جہاد سے جہاداس وقت ہے، جب کہ اس کی قوت وقد رت ہوکہ ن مصاحبین کو سمجھایا جائے اور ہاتھ سے جہاداس وقت ہے، جب کہ اس کی قوت وقد رت ہوکہ ن مصاحب وآفات کا ہاتھ سے منہ بہ کر کے ان کوروکا اورد فع کیا جائے اور ول سے جہاد سے کہ دل میں ان برائیوں اور خلا فردین باتوں کورکہ اس کے وہ سے جہاد سے کہ دل میں ان برائیوں اور خلا فردین باتوں کورکہ اس کے دین سے جہاد سے خرض اس خواصل میں اور دن سے خرض اس خواصل میں اس کے دیں سے خراب کرنے میں اس کے دیا سے خواصل میں اس کے دیا سے خواصل میں اس کے دیا سے خواصل میں اس کے دور سے خواصل میں مصاحب کی دور سے خواصل میں میں کے دور سے خواصل میں کی دور سے خواصل میں کے دور سے خواصل میں کی دور سے خواصل میں کی دور سے خواصل میں کی دور سے خواصل میں کے دور سے خواصل میں کی دور سے کی دور سے کو دور سے کی دور س

اس کے بعد اللہ کے رسول صلی الدیجردین کے لئے قربایا کہ بید ( نتیوں ذرائع سے جہاد کرنے والا) وہ شخص ہے ، جس کے لئے اعلیٰ درج کی سعاد تیں مقدر ہیں ؟ کیوں کہ اس نے علم وعمل اور کمال و پھیل کے سب مراتب کو جمع کرلیا ہے ، علم توبید کہ وہ وین کوجا نتا ہے ، عمل بید کہ دین پرعمل کرتا ہے ، پھراس کم لیا معلم وعمل کے ساتھ دومروں کو کامل بنانے کے لئے زبان ، ہاتھ اورول سب کو استعال کر کے دین جدوجہد ہیں لگا ہوا ہے۔

#### جہاد کا دوسرا درجہ

اس کے بعد وسر مے خص کا ذکر کیا کہ وہ خص، جس نے دین کو جانا اوراس کی تصدیق اوراس کا بر مال کا عدان کیا اوراس کا بر مؤلا عدان کیا ایعنی ہاتھ ہے جہا دکی قوت نہ ہونے کی وجہ سے صرف زبان سے حق کی تعدیق و تا میا کہ کرتارہا، برائی کو برائی کو برائی اور نیکی کو نیکی بتاتارہا، کس نے برائی کی تو، زبان سے اس کو سمجھاتا رہا اور ضرورت پراس کی ندمت وا نکار کرتارہا اور آوام وا حکام خداوندی کی زبان سے اشاعت کرتارہا

اور باطل کی زبان ہے تر دید کرتار ہا ہوا ایسا آدمی بھی نجات یا جائے گا۔

جهاد کا تیسرا درجه

اس کے بعد تیسرے شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے دین کو جانا اور خاموش رہا اور اگر کسی کوعمل خیر کرتے دیکھا، تواس سے کرتے دیکھا، تواس کے دیکھا، تواس سے محبت کرنے لگا اور کسی کو باطل کام کرتے دیکھا، تواس سے بغض و نفرت رکھا، توبیدہ و اہل حق سے مجبت کو چھپانے اور اہل باطل سے نفرت کو پوشیدہ رکھنے کے باوجود) نجات یا جائے گا۔

میاں شخص کے لیے ہے، جس کوزبان سے کہنے اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو؟ لہٰذا وہ صرف دل ہے حق کوحق اور باطل کو باطل سمجھے گا، تو نجات پا جائے گا۔ اگر کوئی شخص ان تینوں میں ہے کوئی بھی صورت اختیار نہیں کرے گا، تو اس کا ان فتوں کے ویال سے بچناممکن نہ ہوگا۔





«عَنْ حُلَيْفَة ﷺ عَنِ النّبِي صَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَالَ. وَالّه إِن نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُونَ اللّهُ أَنْ يَبُعَثُ عَلَيْكُم عَذَاباً مِنَهُ لِللّهُ أَنْ يَبُعَثُ عَلَيْكُم عَذَاباً مِنَهُ فَتِلْعُونَهُ فَلا يَسْتَحِيثُ لَكُمُ. »
 فَتَلْعُونَهُ فَلا يَسْتَحِيثُ لَكُمُ. »

ترجمہ -حضرت حذیقہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم حالیٰ لاَفَۃ طرکی نے فرمایا اس ذات کی تشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے ،تنہیں نیکی کا تھم کرنا ہوگا اور برائی ہے روکنا ہوگا، ورنہ بچھ ابدیز نبیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائیں ؛ پھرتم اللہ ہے (اس عذاب کے مللے کی) دعائیں بھی کرو کے تو قبول نہ ہوں گی۔

## تجزيج وشرح

اس صدیث کوار م ترقری تے المسنن: (۲۱۲۹) میں اورایا م احد نے مسند أحسد: (۲۳۳۰) میں روایت کیا ہے اورامام ترقدی نے اس کو "حدیث حسن "فرمایا ہے۔

#### دعا**ؤں کے قبول ن**ے ہونے کا قرور

اس صدیت میں امر بالمعروف ونمی عن المنکر کوچیوڑ دینے پر سخت وعید بیان کی گئے ہے کہ یا تو تم امر بالمعروف و نمی عن المنکر کرتے رہو یا نہیں تو القد تعالی تم پر اپنا عذا ب بیسجے گا اور پھر تم خدا سے دعا بھی کرو، تو قبول نہیں کی جائے گی معلوم ہوا کہ معروفات کی اش عت و تبینے اور مشکرات کی اصلاح و تر دید ، اتنا اہم و ضرور کی کام ہے کہ اس کے ترک کرنے پر وعید شدید آئی ہے؛ ایک: عذا بے خداوندی کی وعید اور بعض ا حاویث میں آیا ہے کہ تم عذا بے خداوندی کی وعید اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، ورندالقد تعالی تم پر تمہارے شریر لوگول کومسط کردے گا ،

پھرتمہارے نیک وصالح لوگ دعا بھی کریں ، تو مقبول نہ ہوگی ۔ <sup>(1)</sup>

میدهدیث اگر چهایک روای "براین بزید" کی وجہ سے ضعیف ہے، ممراو پر کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر با اسر وف و نہی عن ایمنکر نہ کرنے پرانڈ کی طرف سے یہ مزا وعذا ب آتا ہے کہ نثر بروخبیث لوگوں کو حاکم وگور نرمقرد کردیا جاتا ہے، گویا کہلی صدیث میں نہ کور" عذا ب" کی تفییراس دومری روایت نے کروی۔

آئ ظالم وشریرها کموں کا تسلط اور سیاسی عبدوں ومناصب پران کا قبضہ، غالبًا اس کا نتیجہ ہے کہ است کے بیشتر ہوگ امر بالمعروف و نہی عن الممتر کے اس اہم ترین فریضے کے تارک ہے ہوئے ہیں ؛ بل کہ و یکھا ہے جا تاہے کہ لوگ ' امر بالمعروف' کی جگہ ' امر بالممتر' اور' نہی عن الممتر' کی جگہ ' امر بالممتر' اور' نہی عن الممتر ' کی جگہ ' نہی عن المعروف' کر دہے ہیں۔ چندون قبل ایک تو جوان میرے پاس آیا اور کھنے لگا کہ ہیں نے آپ کا وعظ من کر ڈاڑھی رکھ لی ہے ، مگر میرے والد مجھے اس پر ٹو کتے اور کہتے ہیں کہ ڈاڑھی منڈ الے اور اصرار کر کے بیسے وہتے ہیں کہ چام کے پاس جا کر ڈاڑھی منڈ اکر آور۔

وُارُسِی کے رکھنے پر باپ کوخوش ہونا چاہیے تھا، گروہ سنت سے ناراض ہے اور مشرکاتھ وے رہا ہے؛ ایسے بینکٹروں واقعات بلیں گے، اس صورت حال کے بیدا ہونے پر وعید سنائی گئ کہتم دعا کی بھی کردگے، تو قبول نہ ہوں گی، آئ بہت سے لوگ اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا کی اللہ نے قبول نہیں کیں، ہم روز دعا کرتے اور گڑ گڑاتے ہیں، گر ہماری ہے آہ و زاری اور ہمارا گڑ گڑانا بھی تبول نہیں ہوتا، ہے شک قبول نہیں ہوتا؛ کیوں کہ ہم نے آئ "امر بالمعروف اور نہی عن المعروف کی جا کہیں؟ اور قبول نہیں اور تبیل اور تبیل اور تبیل اور تبیل کے اور آئے ہیں اور تبیل کے اور آئے ہیں؟ اور قبول نہ ہوں، تو اللہ کا کی قصور؟ مشتول ہیں، پھر کس طرح اور کیوں دعا کیں قبول کی جا کمیں؟ اور قبول نہ ہوں، تو اللہ کا کی قصور؟ قسور؟ دارے کہ ہم نے قبولیت دعا کی شرا نکا کو بورانہیں کیا۔

اس صدیمٹ کوفتن کے باب میں لانے کی وجہ یہی ہے کہ'' امر ہا لمعروف اور نہی عن المنکر'' کا ترک بھی ایک فتنہ ہے، جیسا کہ اس ڈور میں میہ فتنہ رونس ہوچکا ہے۔

<sup>(</sup>١) مستديرار ا/٢٩٣،مسنداين الجعد:ا/٣٩٣



د عن الْحَسَن رَحْمُة اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْفَعِلَيْكِيرَ لَمُ عَلَى اللهُ عَالَمُ مَالَمُ مَمَالُ قَوهَا أَمَرًا ءَ هَا وَلَمُ يُوَكَ صَالِحُوهَا الْأُمَّةُ مَدَّتَ يَسِدِ اللهِ وَفِي كُنُهِ ، مَالَمُ مَمَالُ قَوهَا أَمَرًا ءَ هَا وَلَمُ يُوَكَ صَالِحُوهَا فَحَدُوا وَلَمَ اللهُ عَنَهُ مَ يُحَدُّهُ مَ اللهُ عَنْهُمَ يَلَهُ ، ثُمَّ فَحَدُوا ذَلِكَ رَفَعَ اللهُ عَنْهُمَ يَلَهُ ، ثُمَّ فَحَدُوهَا وَ فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَ اللهُ عَنْهُمَ يَلَهُ ، ثُمَّ مَسَامُوهُ مُهُ سُوءَ الْعَذَابِ وَضَرَبَهُمُ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقُو وَمَلَا قُلُوبُهُمْ رُعْباً . »
 وَمَلا قُلُوبُهُمْ رُعْباً . »

ترخیبین حسن بھری ترکی لائدی آل حضرت حملی لائد کی جارت کی ارش دخل کرے ہیں کہ یہ است ہمیشہ اللہ تن کی ہے دست بھا فلت کے تحت رہے گی اوراس کی پنرہ میں رہے گی ، جب تک کہ اس امت ہمیشہ اللہ تن کی کے دست بھا فلت کے تحت رہے گی اوراس کی پنرہ میں رہے گا ورامت کے نیک اس امت کے عالم اور قاری ، حکمرانوں کی ہاں میں ہال نہیں ملائیں گے اورامت کے نیک لوگ (ازراہ خوشامہ) بدکاروں کی صفائی چی نہیں کریں گے اور جب تک کہ امت کے ایسے لوگ (اپنے مفاد کی خاطر) برے وگوں کو امید میں نہیں ولا کمیں گے ، لیکن جب وہ ایسا کرنے لگیں ہے ، قواللہ تعالی ان کے (اکر ول سے ) اپناہا تھا تھ کے ایسا کی جبارو قبہا راور مرکش لوگوں کو ان برمسلط کردے گا ، جو آئیس بدترین عذا ہے کا مزا چھا کمیں گے اور آئیس فقر و فاقے میں بنتلا ان برمسلط کردے گا ، جو آئیس بدترین عذا ہے کا مزا چھا کمی گے اور آئیس فقر و فاقے میں بنتلا کردے گا اوران کے دلول کو (وشمنول کے ) رعب سے بھردے گا۔

#### تجزيج وشرح

اس کوامام عبدالقدین المبارک نے اپنی کتاب "السوفائق" بیس برقم: (۸۲۱، ص: ۲۵۰) بیس روایت کیا ہے اور المسسن المواردة في الفتن: (۲۹۲/۳) بیس بھی اس کوروایت کیا گیا ہے۔ اس کی سندیس" صدفح المری" ہیں، جن کے بارے میں اوپر گذرا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہیں، اگر چے صدفح ونیک آ دمی تھے: لہذا میصریث" ضعیف" ہوگی۔ بیاحدیث بوی عبرت خیز وسیق آموز ہے،اس میں حصرت نبی کریم صای لافیعلی وسیلم نے فرمایا کاس امت کواللہ کی طرف ہے حفاظت وحمایت حاصل ہوتی رہے گی جمر چند شرطوں کے ساتھ: ا - ایک بیکداس اُست کے قاری وعالم تھرانوں اور سیاست دانوں کی ہاں بیں ہاں نہ طا تیں ہمعنوم مواكداكرييه الموفاضل اورديني منقند ااورد ببرجن كوامت فخلص وبلوث خدام ويت مجهن باورت وبإطل میں امتیاز کے لیےان کے قول وقعل کودلیل جانتی ہے میلوگ ساتی کھلاڑیوں اور حکمرانوں کی اچھی وہری اور مجے وغلط ہر بات میں تقیدین و تائید کرنے لگیں گے، تو است اللہ کی حفاظت وحمایت ہے محرم کردی جائے گی؛ وجہ بیہ کہ اِن دنیا پرست وعہدے پرست علائے مُو کی وجہ ہے تن دہاطل میں امتیاز نہ دے گا،لوگ ان کی وجہ ہے جن کوجن اور باطن کو باطل نہیں سمجھیں گے: بل کہ '' حق کو باطل اور باطل کوجن' 'سمجھ بیشیں کے اوروین سے بعد وروری ہوجائے گی اور آخرالا مربلاک وتیاہ ہوں گے اس لیے اکثر علائے سنف نے بادشا ہوں کے درباروں میں حاضری اوران کی طرف سے دیے جانے والے عہدون اور من صب کے قبول کرنے کو زوایا اچھائبیں سمجھا کہ کہیں ان عہدوں ومناصب کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کی نوبت آجائے اور ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں۔امام ابوحنیفہ رحزی ُ لفِن نے الإجعفر منصور بادشاه كى طرف سے عبدة تضافيش كيے جانے براس سے ا تكاراى بنابر كيا تفا-غرض! جب عهاسیاست دانوں کےغلام ورمطیع دفر ماں بردار بن جائیں اوران کی احجیمی و بری ہر بات میں ماں میں ہاں ملائمیں ، تو اس وقت اللہ کی حمد بیت وحفاظت اٹھا لی جاتی ہے۔

فاسق كى تعريف

۲ – دوسری شرط یہ کہ نیک وصالح لوگ فساق و فجار کی خوشا مدکرتے ہوئے ان کی صفائی و پاک بازی کی سند وتو ثبتی نہ کریں ، اگر نیک لوگ فجار و فساق کی از راوخوشا مدتعریف کرنے لیکیں ، تو سمجھو کہ الند کی حفاظت اٹھ گئی ، جیسے بعض لوگ بعض براے عہد وال و مناصب ہم ف نز لوگوں کی تعریف کرتے رہے ہیں ، تا کہ وہ ہوگ خوش ہوں اور کام بن جائے ؛ حاماں کہ دہ لوگ خدا کی نظر میں گناہ گار اور فساق و فجی رہوتے ہیں ، ان کی الیم تعریف و تو صیف کی جاتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ بیں معلوم ہوتا ہے کہ بیں معلوم ہوتا ہے کہ بیں ان سے اچھا اور بہتر کوئی آدی نہیں ، ان کے لیے ایسے القاب و آداب بیان کیے

جاتے ہیں، جیسے ابوعنیفہ زبال میا کوئی غزالی وقت، یا کوئی جنید وقت ہے ' حالال کہ ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ضائی لیفیۃ طبر کرئیٹ کم نے فر مایا کہ' جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ فضیب ناک ہوتے ہیں اور اس کا عرش ترکت میں آج تا ہے۔(۱)

الله کے نبی صلی لافاع لیکویٹ کم فرماتے میں کہ اس کام سے اللہ کی مدد وحفاظت اٹھائی جاتی ہے۔ افسوس کہ بعض علی بھی اس بدترین گناہ میں آج ملوث میں ادرامت کے لیےان کالیول خطرہ بنا ہواہے۔

## شربرول کی ہمت افزائی

سا۔ تیسری شرط ہے ہے کہ''امت کے اجھے لوگ کر ہے وگوں کو امیدیں ندولا کیں''۔ عالباً بیہ مطلب ہے کہ شریروں کی اصلاح کے بہ جائے ان کی شرارتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں اوران کی ان حرکات پر ان کو امید دلائیں کہ اس کام سے بڑا فائدہ ہوگا؛ حالاں کہ وہ فائدے کانہیں ، ضررونقصان کا کام ہوگا، تھٹی خوش مدوچ پلوی اور دنیوی مفاد کی خاطروہ ایسا کریں ، تو بھرالٹد کی حفاظت ہے امت محروم کردی جائے گا۔

انتخابات کے موقع پر میصورت حال خوب دیکھنے کوئٹی ہے کہ صاحب بُجہ دوستارلوگ بھی کسی نہ کسی سیاس کھلاڑی اور سیاست بازلیڈر کی حوصلہ افزائی اوراس کوا میدولانے بیس ( کہآ پ ضرور کام باب ہوں گے ،آپ سے امت اور ملت کو بیافائدہ ہوگا) گئے ہوتے ہیں اوراس کے بیچے وہی مفاد پرتی و چاپلوی کارفر ماہوتی ہے۔

## الله كي حفاظت اللهالي جائے گي

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان. ۱/۲۳۰ ديلمي: ۱/۲۳۲



 «عَن أَسِ بُنِ مَالِكِ ﷺ - أَرَاهُ مَرُفُوعاً - قَالَ : يَالِي عَلى النَّامِ وَمَانَ ،
 يَدُعُوالهُ وُ مِن لِللَّهِ عَلَى النَّامِ وَمَانَ ،
 يَدُعُوالهُ وُ مِن لِللَّهُ : أَدْعُي لِلَّهُ سِكَ وَلِمَا يَدُعُواللهُ وَلِمَا يَدُولُ اللَّهُ : أَدْعُي لِلَّهُ سِكَ وَلِمَا يَدُولُ اللَّهُ : أَدْعُي لِلَّهُ سِكَ وَلِمَا يَدُولُ اللَّهُ : أَدْعُي لِلَهُ سِكَ وَلِمَا يَدُولُ اللَّهُ : أَدْعُي لِللَّهُ مَا لَحُمَاعَةُ فَالْآلُهُ مَا الْحَمَاعَةُ فَالْآلُهُ مَا أَعُطَهُ وَلِمَا الْحَمَاعَةُ فَالْآلُهُ مَا أَعُطَهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْحَمَاعَةُ فَالْآلُهُ مَا أَعُطَهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْحَمَاعَةُ فَاللَّهُ مَا أَعُطَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ أَعُطَهُ وَلِي . (وفي رواية) فَإِنِي عَلَيْهِمْ عَنْضَبَانٌ. \*>

سَنَرَ حَبَيْنَ اللهِ عَلَىٰ لِيهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ لِيهِ اللهِ عَلَىٰ لِيهِ عَلَىٰ لَهِ عَلَىٰ لَهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ لَهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِيَعِمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

## تجزيج وشرح

اس صدیت کواین المبارک نے کتباب الموقائق میں دوجگہ برقم: (۲۵۸م میں ۱۵۵) وبہ رقم: (۲۸۵ میں ۲۸ میں ۱۵۵ میں ۲۸ میں دوئی نے حسلیة الأولید الماد (۲۸ میں ۲۸ میں دوئی نے مسئد الفو دوس (۲۵ میں ۱۳۵۸) میں روایت کیا ہے۔ الوقیم نے اس کوروایت کر کے فرمایو کہ 'میر مدیث' صالح المری'' کی روایت سے فریب ہے، اس کی روایت میں 'و و و بن الحب' متفرد ہیں'' درحسلیة: ۲ میں ۱۹ میں کہتا ہوں کہ 'صرفح المری' کی تفعیف اوپر کی حدیث اور کی حدیث اوپر کی حدیث اوپر کی حدیث اوپر کی حدیث اوپر کی مدیث نمبر ۳۲ میں گذر چکی ہے۔

اوراس حدیث کاراوی'' داؤ دین المحر'' بھی انتہائی ضعیف ہے، اہم بخاریؒ نے فر مایا کہ بیہ ''منکرالحدیث'' ہےاورا، م احمدؓ نے فر مایا کہ' میں محمد شیبت نہیں رکھتا اوراس کواس کاعلم ہی نہیں کہ صدیث کیا ہے!!"؛ ابوحائم نے فرمایا کہ "غیر تقد ، مشر الحدیث ہے" ، ای طرح ابود رعة وابوداؤر وغیرہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے اور ائن حبان نے حد کردی! فرمایا که " وہ حدیث وضع کرتا تھا اور علم نے اس کے ترک پراجماع کیا ہے " (ویکھو: المتسار سنخ السکیسو (۳۳۳/۳)، السعی السحوح و السعدیل : (۳۲۳/۳) ، السعی فی السند عف اء: (۱/۳۲۱) ، السعی عف اور السحو کی السند عف اور السحار کی السفی السفی السحوم کی السفی المسلمی ال

اور تہذیب و میزان میں ہے کہ گئے نے قرابا کہ 'نیر برابر حدیث کے سلسلے میں معروف تھے، پھر اس کو رہاڑ دیا، ویسے وہ ثقہ ہیں'۔
اس کو ترک کردیا اور معتز لہ کے ساتھ رہنے گئے، انھول نے ان کو رگاڑ دیا، ویسے وہ ثقہ ہیں'۔
(المتھ لمیسب ،ا/ م عدہ و میسز ان الإعتدال ،۳۳/۳) مگردا کو دین المجر کی متا بعث عبداللہ بن المبارک اور بیشم بن جمیل نے کی ہے؛ (جیس کہ محت اب الموقائق سے ظاہر ہے) لہذا میضعف ختم ہوگیا، اب صرف' صالح المری' کی وجہ سے بیرحد بہت ضعیف ہے۔ (و اللّه اعلم)

#### خدا کی ٹاراضی کا دور

حدیث کی مراد واضح ہے کہ امت عام طور پر گنا ہوں میں جتلا ہوگی ، تو اللہ تعالیٰ اس پر تاراض و غضب ناک ہوں گے ، اگر کوئی آ دمی نیک ومقی ہوگا اور وہ امت کے لیے دعا کرے گا ، تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ تو اپنے سے دعا کر ، تو قبول کرلی جائے گی ، تمرامت کے عام لوگ چوں کہ مجھے غضب ناک ونا راض کر بچکے ہیں ؛ اس لیے ان کے فق میں دعا قبول نہیں کروں گا۔

آج جواللہ کے اولیا و ہزرگان دین امت کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر قبول نہیں ہوتی ،اس کی وجہ اس کی وجہ سے خدا کی ناراضی کائل بنی وجہ اس کے معالی وہہ سے خدا کی ناراضی کائل بنی ہوئی ہے، تو کسی ہزرگ کا وعا کرنا کائی نہ ہوگا جب تک کہ گنا ہوں سے باز آ کراللہ سے تعلق نہ پیدا کرلیا جائے۔ پیدا کرلیا جائے۔

اس برحضرت افتدس مرشدی ومولا فی مولانا شاه ابرارالحق صاحب نرظر فی لاندگ کا ملفوظ، جو یار با

سنا ہوا ہے یادآیا، حضرت نے قرمایا کہ

بعض لوگ ہو چھتے ہیں کہ آئ ہر جگہ امت کے لیے دعا کیں ہورہی ہیں جرم شریف میں، مساجد میں ، ہزرگوں کے پاس ، مگر بددعا کیں کیوں قبوں نہیں ہورہی ہیں؟ حضرت نے فربایا کہ اگر کو کی لڑکا باپ کی دکان پر بیٹے کر غلطی کردے اور باپ اس کو دکان سے ذکال دے اوراس لڑکے کے چچا ، تایا اور دیگر دشتہ دار ، سب ل کر اس لڑکے کے باپ سے معافی مائٹیں اور وہ لڑکا خود معافی نہ مائٹے ، تو کیا باپ معاف کردے گا؟ ای طرح ا ، م جرم اور ہزرگانِ ، مت معافی مائٹیں اور خود مجرم وگندگار لوگ معافی نہ مائٹیں اور خود مجرم وگندگار لوگ معافی نہ مائٹیں اور خود مجرم وگندگار لوگ معافی نہ مائٹیں اور خود مجرم وگندگار

غرض بید کدامت عام طور پر گنا ہول بیں بہتلا ہواور معافی ندمائے اور کوئی امتٰد والا ان کے حق میں معانی مائے اوران کی ضرور بیات وحاجات کی درخواست کرے، تو الثد تعالی اس کو تبول ند کریں گے۔





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَـالَ: لَيَـالِيمَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ ، يَكُونُ هِمَّةُ أَحلِهِمْ فِيهِ
 بَطُنَهُ وَ دِيْــهُ هَوَ اهُ. »

تَنْ خَمَنَیْنَ : حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک دور آئے گا، جس میں آ آدمی کا اہم مقصد شکم پروری بن جائے گا اورخوا ہش پرتی اس کا دین ہوگا۔

#### نجريج وشرح

اس کوابن عبس عظی سے امام ابن المبارک نے اپنی سے اس السرق السی میں برقم:

( ۲۹۵ میں ۱۹۹۰ میں روایت کیا ہے اور ابن المبارک تک اس کی سند سی ہے ہے کول کر ابن المبارک نے سعید بن الی ابوب سے اور انھول نے صفوان بن سیم سے اور انھول نے ابن عباس المبارک نے سعید بن الی ابوب سے دوایت کیا ہے ۔ سعید بن الی ابوب سے دشن کے نزد یک تھے ہیں (تھ لمیب السکمال: السرام المراب الرصفوان بن سیم بر سے ائمہ و حقاظ حدیث میں سے ہیں۔ (دیکھو، سیسر اعسلام الن الدہ: ۵۸۵ سور المبارک بارک میں فرمایا کہ الن کا جہال ذکر ہوآسان سے بارش ہوتی ہے۔ (طبقات الحفاظ: ۱/۱۱)

#### جىپ اور پېيە كا دَ ور

این عباس ﷺ نے فرمایہ کہ ایک زبانداییا آئے گا، جس میں آدمی کا برا، اہم مقعد" بید کامسلہ ہوگا" اور" خواہش برتی اس کا وین ہوگا"۔ آج کے قور پر بیدونوں با تیس صادق آتی ہیں اور پورے طور پر صادق آتی ہیں! چنال چہ پیٹ کا مسئلہ آج سرے مسائل میں سب سے برا اوراہم مسئلہ بنا ہوا ہے، آج تعلیم کا سب سے برا احتصد بھی کہی شکم پروری ہے، کر یجو بیث، ڈاکٹر، انجینئر اوردیگر ماہر - بن عوم وننون کے بیش نظر اگر کوئی چیز ہے، تو وہ یمی پیٹ کا مسئلہ ہے اور اس لیے اس ذہنیت کے نوگ علی وطلبا اور مداری اسما میہ کو دیکھ کر پر بیٹان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جواجے پیٹ کے سے کوئی راستہ وسبیل نہیں نکالتے ؟!! اور اس شم کے لوگ علیا کو مشورہ بھی دیج ہیں کہ مداری ہیں دیخی تعلیم کا نظام رکھا جائے، صنعت وجر وفت سکھائی جائے اور پھی کھنا لوجی کی تعلیم دی جائے وغیرہ ، محران بے جارول کو خبر نہیں کہ دینا کا اہم مسئلہ پید نہیں، سے کا فراند ؤوق کی ہاتھی ہیں، اسمال می وقرق تو یہ کہنا ہے کہ پیٹ کا مسئلہ ایک شمن مسئلہ ہے، اعمل مسئلہ ول کا مسئلہ ہے یا یوں کہے کہ دیلوں کے مسئلہ اعمل مسئلہ المسلہ اللہ مسئلہ ہے ۔

غرض میرکد آج ہر کس وناکس پر پہیٹ کے مسئلے کا بھوت سوار ہے، جس کی وجہ سے حرام وحلال کی تمیز نہیں کی جاتی اور جس طرح جاہے ، ل حاصل کرنے کی فکر کی جاتی ہے۔

#### دین داری یا ہوا پرستی؟

ای طرح آج شہرتوں اور خواہش کی اتباع کودین و لمرہب اور اینا اصلی کام مجھ لیا گیا ہے،
جیسے ایک دین وارآ دی وین پر چینے کوائس کام مجھتا ہے، ای طرح بیلوگ خواہش کی چیروی کوائسلی
واہم کام سجھتے ہیں، اس کے آٹار آج بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ آج سیرت کے
جلسے متائے جاتے ہیں، محرسارے کام نفس دخواہش پرتی کے ہوتے ہیں، جنوس ڈکالا جاتا ہے اس
میں بینڈ، باج بھی ہوتا ہے، ناچ بھی ہوتا ہے، گانے بھی ہوتے ہیں، شور وہنگامہ بھی کیا جاتا ہے،
عریاں تصاویر کی نمائش بھی ہوتی ہے؛ سوچے کہ کیا ان چیزوں کو دین وشریعت اور نمی کی سیرت
سے دُور کا بھی کوئی واسطہ ہے؟!!

اسی طرح بعض جلے کیے جائے ہیں، جس میں نام دین کا ہوتا ہے، مگر وہاں ہے پر دہ مورتیں بھی بلائی جاتی ہیں، ویڈ یوا ورتصوریشی کانقم بھی ہوتا ہے، ایل کہ بعض اوقات ان جلسوں میں بے دین اور لیے داند فر ہنیت رکھنے والوں کو بلر کران کی آؤ بھگت کی جاتی ہے اور ایسے لوگوں ہے تقاریم کر وائی جاتی ہیں، جن میں وہ اسلام ور مداری اور علی کے خلاف اپنی بھڑاس نکا لیے ہیں، مگر وہاں کوئی جن جاتی ہیں، جن میں وہ اسلام ور مداری اور علی کے خلاف اپنی بھڑاس نکا لیے ہیں، مگر وہاں کوئی جن کہنے والا تبییں ہوتا ؛ بل کہ علما بھی محض مدعومونے کی وجہ سے ان کی تعریف کر کے جھے آتے ہیں ؛ بے

دین ہے یا خواہش برتی؟

ابھی مجھے ایک سیرت کے جلے کا دعوت نامہ ما ہے ، جس میں مجھے بھی بہ دیشیت مقرر دعوت دی
گئی تھی اور میں نے قبول بھی کر میا تھا، مگر دعوت نامہ دیکے کر اِ نکار کرنا پڑا؛ کیوں کہ اس میرت کے
جلے میں ایک غیر مسم رہنما کے ہاتھوں'' ڈاکٹر امبیڈ کر'' کی مورثی کو ہار پہنایا جائے گا۔ آخر
میرت محمدی حکیٰ لفا جل کرنے کم کے جلے سے اس کو کیا تعلق؟ میکھٹ دین کے نام پرنفس پرتی یا مفاد
میرت مجمدی حکیٰ لفا جل کرنے کم

بنگلور میں ایک دینی مدرسے کاطلہ لانسے جلسہ ہوا ، تو وہ اں وہ سب پہھے ہوا ، جوایک سیاسی وغیر نم ہی جلسے میں ہوتا ہے اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ دُور دُور تک کوئی ہات ایسی نظر نہیں آئی ، جویہ محسوس کرا دے کہ دینی مدرسے کا جلسہ ہے۔

اس متم کی بے شارمثابیں مو شرے میں گئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آج دین کے نام پر نفس پرسی کی میاری کس طرح بھیلی ہوئی ہے۔





 « عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ عَنَى أَنَّ النَّبِي طَلَى اللَّهِ الْكَرْسِلَم قَالَ: يَكُونُ في آخِرِ الرَّمَا نِ
 أَقُوامٌ إِخُوانُ العَلَائِيَّةِ أَعُدَاءُ السَّرِيْرَةِ ، فَقِيلًا يَارَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟
 قَالَ: ذَلِكَ بِرَغُبَةٍ يَعْضِهِمُ إِلَى بِعُضِ وَرَهُمَةٍ بِعَضِهِمُ مِنْ بَعْضِ. »
 قَالَ: ذَلِكَ بِرَغُبَةٍ يَعْضِهِمُ إِلَى بِعُضِ وَرَهُمَةٍ بِعَضِهِمُ مِنْ بَعْضِ. »

تَوْجَهَنَیْ : حَصِرت معاذ بن جَبل النظافی فی کریم صلی لایکالی کارش دُفقل کرتے ہیں کہ آخری زیادے گئی کا ارش دُفقل کرتے ہیں کہ آخری زیادے نے میں ایک قویس ہوں گی ، جواد پر سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گی اورا ندر سے ایک دوسرے کی دشرے کی دوسرے سے (شدید دوسرے کی دشمن ہول گی ؛ عرض کیا گیا ہے درسول اللہ ایسا کیول ہوگا؟ فری با ایک دوسرے سے (شدید نفرت رکھنے کے باوج دصرف) خوف اور لانے کی وجہ سے (بدفلا ہردوش کا مظاہرہ کریں گے )۔

## تجزيج زشرح

اس حدیث کوایام حمد نے مسد احدد (۲۲۰۵۵) بزار نے مسد بزاد : (۹۳/۷) طرائی نے السمعیجم الاوسط (۱/۸۱) اور مسند الشامین: (۳۲۱/۲) ش روایت کی ہے۔ طبر ان نے السمعیجم الاوسط میں فرمایا کہ اس حدیث کو حضرت معاذ ﷺ سے اس سند کے بوا دوسری سند سے روایت نہیں کیا گیا ہے اور الو کر این الی مریم اس کی روایت کرنے میں متقرد ہیں اور علامہ بیشی نے مجمع الموو اند: (۱/۱۷۵) میں فرمایا کداس کی سند میں الو کر این الی مریم ہے، جو کہ ضعیف ہے۔

راتم كہتا ہے كہ ابو بكر بن ابي مريم كى احدٌ ، اين معينٌ ، ابوذر هـ فقصيف كى ہے ، جوز جاتی نے فرمایا كہاں كى فرمایا كہاں كى فرمایا كہاں كى فرمایا كہاں كى حدیثیں ہے ؛ اس طرح نسائی ووار قطنیؒ نے ضعیف كہا ہے اور ابن عدیؒ نے فرمایا كہاں كى حدیثیں صدیثیں صدیح جیں ، گران سے احتجاج نہیں كیاج سكتا ہے ۔ (ویھوالتھ ایس المسكمال ، ۹/۳۳ مار ۱۰۹/۳۳) میزان الاعتمال ، ۳۳۵/۳۳)

ظ ہرداری و جا بلوس کا دور

اس حدیث میں آخری زیانے کی ایک حالت بیان کی گئی ہے، وہ بید کہ لوگ طاہر میں دوست اور بھائی ہے ہوئے ہول کے اوراندرونی طور پر وشمن ہوں گے؛ لینی ظاہراً دوئی کا مظاہرہ کریں کے اور حقیقت میں دوئی نہ ہوگی؛ بل کہ دل میں بغض ونفرت اور عد وت ہوگی۔

سحلیہ کرام ﷺ نے پو چھا کہ یارسول اللہ! صَلَیٰ لِفَا الله ایسا کیوں ہوگا؟ لیمن لوگ ایسا کیوں کر یں ہے؟ آپ صَلی لِفَا الله ایسا فَر مائی کہ س کی جہ ، یا تو یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے حرص ولا یخ رکھیں ہے اس لیے دل میں بغض وعدادت ہونے کے باوجود ، محبت اوردوی ظاہر کریں ہے ، تا کہ اس کی وجہ سے پچھ مال و دولت وہ دے دے یا اس لیے ایس کے ایب کریں ہے ، تا کہ اس کی وجہ سے پچھ مال و دولت وہ دے دے یا اس لیے ایب کریں ہے کہ ایک دوسرے کا خوف ہوگا کہ ہم وشنی ظہر کریں ہے ، تو کہیں ہورے خلاف کارردائی نہ ہوجائے ، محض د نیوی حرص ول کی اور خوف وڈر کی بنا پر یہ ظاہری دوئی ہوگی ، ورنہ کارردائی نہ ہوجائے ، محض د نیوی حرص ول کی اور خوف وڈر کی بنا پر یہ ظاہری دوئی ہوگی ، ورنہ حقیقت کے لحاظ ہے ویکھا جائے ، تو دل میں عدادت ہوگی۔





 « عَن كَعْبِ مَنِ عِيَاضِ عَنِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى لِإِلَاكِمِ مَعُولُ: إِنَّ لِكُلّ أُمَّةٍ فِينَةً ، وَفِينَةُ أُمْتِي " اَلْمَالُ". 

 إلكلّ أُمَّةٍ فِينَةً ، وَفِينَةُ أُمْتِي " اَلْمَالُ". 

## تجزيج وشرح

#### مالى فتتول كأؤور

بعض علانے فتے کی تقیر 'آ زمائش واستحان' سے کی ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ﴿ إِنْسَمَا اَمُو اَلْتُحُمْ وَاَوَ كَلَا مُحَمَّ وَاَوَ لَا اَلَّهِ اِللهِ اَللهِ وَاللهِ اور اور اور اور اور اور معصیت و گناہ ' ہے ' یعنی مال کے ذریعے گناہوں اور معصیت و گناہ وہ است کا معلب ہے کہ ہرامت کو کسی نہ کسی طرح کا فتنہ ( لیمنی آز مائش) پیش آیا ہے اور مدید کا مطلب ہے ہے کہ ہرامت کو کسی نہ کسی طرح کا فتنہ ( لیمنی آز مائش) پیش آیا ہے اور میری امت کے لیے والے واق اور اکتفی اور استحال کا ذریعہ بنایا گیا؛ لہذا اگر وہ مال کو اللہ کی تعمت مجھ کر اس کا شکر کرتی اور اس کے تعمل کے مطابق خرج کرتی ہے، تو کام یاب ہوگی اور اگر کھن اپنی محنت و تا بیب کا نتیجہ بچھ کرمن مانی کرے گی اور حرم وحل کی تمیز کے بغیر بیٹورے گی اور اس کے خرج تا بیب کا نتیجہ بچھ کرمن مانی کرے گی اور حرم وحل کی تمیز کے بغیر بیٹورے گی اور اس کے خرج تا بیب کا نتیجہ بچھ کرمن مانی کرے گی اور حرم وحل کی تمیز کے بغیر بیٹورے گی اور اس کے خرج

کرنے میں شریعت کے احکام سے خفلت برتے گی ، نو ناکام ہوگی۔ بیہے آزمائش ہونے کا مطلب اور اگر فننے کے دوسرے معنے مراد لیس ، نومعنے بیہ ہوں گے کہ'' ہرامت کس نہ کسی گناہ میں بنالا ہوکر ہلاک ہوئی ہے اور میری است کا گن ہیں انتذال کی وجہ سے ہوگا کہ وہ مال کی محبت میں گرفتار ہوکر ایجھے یُرے کی تمیز کھودے گی اور حرام وحلال ہر چیز اختیار کرے گی اور گراہ ہوگ''۔

مالى فتنے کی شکلیں

اس تفصيل عديم معلوم بواكه مال كافتن مختف شكلول عيش آتاج.

ا- مال کے حاصل کرنے میں حرام وصوال کی تمیز نہ کرنا۔

۲- مال کے حاصل کرنے میں حد سے تجاوز کرنا ، جس سے دیگرا دکا مات شرعیہ میں فتور واقع ہو ، مثلاً اس طرح مشغول ہوگیا کہ نماز وں کی خبر نہ دہی ۔

سا- مال کی محبت میں مبتلا ہوجانا۔

سم- ال كفرج كرف مين الجھاور أيه معرّ ف كاخيال نهكرنا۔

۵-حرام کا موں کے لیے مال کوفریج کرنا۔

۲- فضول طور برمال کواژانا۔

ے۔ مال کے مجھے جگہ خرچ کرنے میں بخل کرنا۔

۸- مال ہے حقق الندادر حقق العیاد اُدانہ کرنا؛ مثلاً: زکات وصد قات کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنا، مال ہاپ، بیوی بچل اور دیگر رشتہ داروں کے حقق ہیں ایہ اداکرنے میں کوتا ہی کرنا اور مساکین وغربا وغیرہ کودیئے میں پہلوتی کرنا وغیرہ ان شکلوں میں ہے پچھ لوگ کسی میں مبتلا ہیں، تو دوسرے کی درمیں بتلا ہیں، اس طرح یہ مالی فتندامت کوایئے نرنے میں الے چکاہے، (الا ماشاء الله)



« عَن عَبَّاسِ بْنِ المُطلِب عَنِيْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى لِيَحْلِمَ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ المُطلِب عَنْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى لِيَحْلِمَ اللّٰهِ ، ثُمَّ يَأْتِي هَا اللّٰهِ ، ثُمَّ يَأْتِي اللّٰهِ ، ثَمَّ يَقُولُهُ وَقُولُهُ اللّٰهِ ، فَهَوْلُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ مَنْ حَيْرِ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : لَا ، فَا وَلَئِكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : فَلْ وَلَوْلُهُ كَا وَلَوْلُكَ مِنْ حَيْرٍ ؟ قَالُولُ : فَا وَلَيْكَ مِنْ حَيْرُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالْوَلَئِكَ وَقُولُهُ النَّالِ . \*

قَالَ : فَأُولُهُ كُولُ اللّٰهِ كُولُهُ اللّٰهُ إِلَى اللّٰهُ مَا مُنْ حَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْوَلَئِكَ وَقُولُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ ا

تُوسِحَنِهُ وَاللهِ اللهِ الل

#### تجزيج زشرح

اس کوبزار آنے المسند: (۱۳۹۸) بی ،ابویعلی نے ہے مند: (۱۲۱۸) بی ،ویلی آنے مسند الفودووس: (۱۵۵۵) بی ،ابویعلی نے مسند الفودووس: (۱۵۵۵) بی ،ابن المبارک نے السود دوس: (۱۵۲/۲۵۰) بی ، وحرت عباس بن عبد المطلب علی سے روایت کیا ہے اور طبرائی نے السمعجم الأوسط: (۲۲۱۲) بی، بزار نے السمسند: (۱۸۳۵) بی، حضرت عمر کی ہے

روایت کیا ہے۔

عب س بن عبدالمطب ﷺ کی روایت پس مسوی بن عبیده الزبیدی اداوی ہے اور وہ ضعیف ہے (کسما فی مجمع الزاو ثد. السم اور حضرت عمر ﷺ والی روایت پس بزار کے تمام روای قابل وایت پس بزار کے تمام روای قابل وایت پس بزار کے تمام روای قابل وایت کی روایت کی اور قابل اعتبار تفہرے گی۔ شاہر میددوسری روایت ہوجائے گی اور قابل اعتبار تفہرے گی۔

خود پیندی کا دَور

اس صدیت میں اللہ کے ہی ضائی لائد جا کہ نے اولا بشارت سنائی کہ وین سمندروں تک کھیل جائے گا، لیعن سمندر پر کے ملکول میں بھی پہنٹے جائے گا اور دین کی حفاظت واش عت کے لیے اللہ کے دائے گا اور دین کی حفاظت واش عت کے لیے اللہ کے دائے واڑائے جائیں گے، جبیما کہ عدا مدا قبال رحمٰ کا لائد ہے کہ ہے ۔

تحفل کون ومکال میں تحروشام بھرے شئے تو حید کو لے کرصفت وجام بھرے

کوہ میں، دشت میں ، ہے کرتر اپیغ م پھرے اور معلوم ہے تجھ کو ، بھی نا کا م پھرے؟

> دشت تودشت ہیں، دریا بھی ندچھوڑ ہے ہم نے! بحرِ ظلمات میں دوڑاد بیے گھوڑ ہے ہم نے!

پھرآ پ صلی لط بھائی سے ہوئے اس صورت میں تبدیلی والقلاب کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد کھی لوگ آ کمیں گے، جوقر آن بڑھیں کے اورائی آ کی کوسب سے بڑا" قاری وی لم' کمیں گے؛ لین تھوڑا علم حاصل کر کے بڑے بڑے وعوے کریں گے، یہ فہ ہر پرست اور مکار و جال ہا بڑھا ہوں گے، یہ فوش الحان قرابوں گے، جواس ظاہر برتی اورخوش الحانی کوسب کھے بچھ لیس گے۔ آخر حدیث میں آپ صلی لان تو ابوں گے ۔ جواس طاہر پرتی اورخوش الحانی کوسب بچھ بچھ لیس گے۔ آخر حدیث میں آپ صلی لان تو ابوں گے ۔ خوام کے قرمایا کے میلوگ اس امت میں سے ہوں گے اور میلوگ جہم کا ایندھن ہوں گے۔

علمائے سوسے اسلام کونقصان

اس حدیث میں بوی اہم اورقابل غور بات یہ ہے کہ نبی کریم طائ لانظر کرائے نے اولا

تواسلام کی ترقیات وفتوحات کا ذکر کیا ، پھر پچھ علما وقرا کا ذکر کیا ، جوخود پیندی یا آنانیت میں مبتلا ہوں گے اور اس گروہ کواس طور پر ذکر کیا ہے ، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقیات اور فتوحات میں بھی لوگ رکاوٹ ہیں ؛ کیوں کہ اس گروہ کوآپ حکی لائے جائی کی سے اسلام کی ترقی کا ذکر کرنے کے بعد بے طور نقائل پیش کیا ہے۔

یہ بڑی قابلِ عبرت بات ہے اور سوفیصد سی کے اس کہ خود پہندی اور آنا پر تی کی وجہ ہے ہے اوگ شام عبرت بات ہے اور سوفیصد سی کول کہ خود پہندی اور آنا پر تی کی اور نہ علائے حق کو آئے آئے دیے ہیں؛ بل کہ ان کے کام میں رکا وٹ ڈالنے کی کوشش میں اپنی ہمت اور وقت واستعدا دخرج کرتے ہیں، مقصد صرف اپنی اُن کی تسکین اور اپنی عزت وشہرت کا بقا و تحفظ ہوتا ہے ؛ پھر دین کوتر تی کہتے ہوگی اور فتو حات کا دروازہ کہاں ہے کھے گا؟

اس سے معلوم ہوا کہ علمائے ٹو بی اسلام کی ترتی میں سب سے بڑی رکا وٹ بنتے ہیں؛ لہذااس حدیث میں قرآن پڑھنے والوں سے مراد علمائے ٹو ہیں ، جو صرف اسپنے دنیوی مفا دات اور نام وشہرت کے لیے دیجی علوم حاصل کرتے اوراس کی خدمت کرتے ہیں۔

## جدت پسند طبقے سے اسلام کونقصان

دوسرااحمال بیب کراس سے مرادوہ نوگ ہوں، جو سے میں نہ آن پڑھتے ہیں اور ملا ہے ہی کر لینے کی ہیں، بل کہ تھوڑا بہت النا سیدھا پڑھ کراجہاد کا دعوی کرنے گئتے ہیں اور ملا ہے ہی کر لینے کی کوشش کرتے ہیں؛ جیب کرآج جدید تعلیم یوفتہ لوگوں میں ایک عبقہ اسلامیات سے دل چہی کوشش کرتے ہیں؛ جیب کرآج جدید ایک انا نہیت وخود پیندی کی دید سے علم شریعت کی تحصیل میں کسی اصول وضا بطلی بیابندی نہیں کرنا جا ہتا اور نہ کسی کی شاگردی کا قائل ہے، بل کہ تخصیل میں کسی اصول وضا بطلی بیابندی نہیں کرنا جا ہتا اور نہ کسی کی شاگردی کا قائل ہے، بل کہ آئی ہے بصیرتی کے ساتھ قرآن پڑھ کراپی ذبی وقعی تاوید سے رکیکہ وفاسدہ ہی کوتفسیر قرآن وہم ہم آئی نے بصیرتی کے ساتھ قرآن پڑھ کراپی فاوید سے رکیکہ وفاسدہ ہی کوتفسیر قرآن پڑھ کے دورہ بھی وہنا کہ کا خرض ہے کہ ہم وہ اروپتا ہے؛ اس میں کیا شک ہے کہ ہیگروہ بھی میں وہ الوں سے علی ہے شو دوسط کی ترتی میں رکاوٹ ہے کہ ہیگروہ بھی مراد ہیں بیا عالم نما جبلام او ہیں ، جن سے اسلام کی ترتی فرگ کئی ہے۔



 « عَنْ حُلَيْفَةَ ﷺ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَىٰ لِيَهِ لِلْبَرَشِكَم : مِنْ اِقْتِرَابِ السَّاعَةِ اِثْنَتَان وَسَبْعُونَ حَصْلَةً :

إِذَارَأَيْتُمُ السَّاسَ اَمَاتُوا الصَّلاةَ ، وَأَضَاعُوا الْإَمَانَةَ ، وَأَكُلُواالْزِبَا ، وَ اسْتَحَلُوْا الْكِلْبُ ، وَاسْتَحَفُوا بالدِّمَاءِ ، وَاسْتَعَلُوا الْبِنَاءَ ، وبَاعُوا الدِّيْنَ بالدُّنْيَا ، وَتُقطُّعتِ الْأَرْحَامُ ، وَيَسْكُونُ الْسُحُسُكُمُ صَسِعُفاً ، وَالْكِلَابُ صِدُقًا، والْحَرِيْرُ لِبَاسًا ، وَظَهَر المُجَوِّرُ، وَكُثُرَتِ المطَّلاقِي ، وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ، وَاثْتُمِنَ الْحَاتِنُ ، وَخُوِّنَ الْأَمِينُ ، وَصُدِقَ الْكَاذِبَ ، وَكُذِبَ الصَّادِقَ، وَكَثَرَ الْقَذَفَ ، وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْظًا ، وَالْوَلَدُ غَيُظًا ، وَفَاضَ اللِّنَامُ فَيُضًا ، وَعَاضَ الْكِرَامُ غَيْضًا ، وَكَانَ الْأَمْرَاءُ وَالْوُزَرَاءُ كَذَّبَةُ ، وَالْأَمْسَاءُ خَوَلَةُ ، والْعُرَفَاءُ ظَلَمَةً ، وَالْقُرَّاءُ فَسَقَةً ، إِذَالْبِسُوَّا مُسُوِّكَ الطَّان، قُلُوبُهُمْ ٱلنَّنُ مِنَ الْجِيُفِ ، وَآمَرُ مِنَ الصَّبْرِ، يُعَقِّيهِمُ اللَّهُ فِتُنَّةً ، يَتَهَارَكُونَ فِيُهَا تَهَارُكَ الْيَهُودِ الظَّلَمَةِ ، وَتَظُهَرُ الصَّفُرَاءُ ؛ يَعْنِي " الدَّنَاتِيُو " ، وَتُطَلَّبُ النّيضاءُ ، وَتَكُنُّرُ الْخَطَايَا ، وَيَقِلُ الْأَمَنُ ، وَحُلِيَتِ المَصَاحِفُ ، وَ صُورَتِ الْمَسَاحِدُ ، وَطُولَتِ الْمَسَابِرُ ، وَخُرَبَتِ القُلُوبُ ، وَشُربَتِ الْحُمُورُ ، وَعُطِّلَتِ الْحُلُودُ ، وُوَلَـٰذَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَـا ، وَتُـرَى الْـحُفَاةَ الْعُرَاةَ قَدُصَارُوا مُلُوَّكَا ، وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ ، وَتَشَنَّهُ الرِّجَالُ بِاللِّسَاءِ ، وَالنِّسَاءُ بِالرِّجَالِ ، وَحُلِفَ بِعَيْرِاللَّهِ مِنَ غَيْرِ أَنْ يُسْتَحُلَفَ ، وَشَهِدَ الْمُؤْمِنُ مِنَ غَيْرِ أَنَ يُسْتَشُهَدَ ، وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةِ ، تُفَقِّهُ لِغَيْرِ دِيْنِ اللَّهِ ، وَطُلِبَ اللَّذَيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ ، وَاتَّخِذَ الْمَغْنَمُ دُولًا ، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَماً ، وَالزُّكاةُ مَغُرَمًا ، وَكَانَ زَعَيْمَ الْقَوْمِ ٱرْذَلْهُمْ ، وَعَلَّ الرَّحُلُ أَبَاهُ ، وَجَفَا أُمَّهُ، وَضَرَّ صَدِيْقَةً ، وَأَطَاعَ إِمْرَأَتَهُ ، وَعَلَتْ أَصُوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاحِدِ ، وَاتَّخِذَ

الْقِيُنَاتُ وَالْمَعَازِقَ ، وَشُرِبَتِ الْمُحُمُورُ فِي الطُّرُقِ ، وَاتَّخِذَ الظُّلُمُ فَخُواً ، وَبِيُعَ الْمُحَكَمُ ، وَكَثُوتِ الشُّرُطُ ، وَالْمِخَذَ الْقُرُآنُ مَرَامِيْرَ ، وَجُلُودُ البِّبَاعِ حِفَافًا ، وَلَعَنَ آخِرُ طَالِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا ، فَلْيَرُتَ قِسُوا عِلَدَ ذَالِكَ رِيْحًا حَمُواءَ وَحَسُفًا وَمَسْخُا وَقَذُفاً وَآيَاتٍ "

سَرَخَوَمَنَهُ : حضرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ حضور حَلیٰ لفظ الله عِندُوسِ مَلیٰ لفظ الله عِندُوسِ مَع فرمایا کہ بہتر (۷۲) چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں، جب تم دیکھو:

ا - لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں - ۲ - امانت ضائع کرنے لگیں - ۳ - سود کھانے لگیں - ۳ - سود کھانے لگیں - ۲ - امانت ضائع کرنے لگیں - ۲ - او نجی او نجی بلڈنگیں جموٹ کوحل ل سیجھنے لگیں - ۵ - معمولی ہت پرخون ریزی کرنے لگیں - ۲ - او نجی او نجی بلڈنگیں بنانے لگیں - ۷ - وین چھ کرد نیا سمینے لگیں - ۸ - قطع حمی ، یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے گئے - ۹ - انصاف کمزور ہوجائے - ۱ - جھوٹ سے بن جائے۔

اا-لباس رئیٹم کا ہوجائے-۱۳،۱۳،۱۳،۱۳،۱۳،۱۳ فظم ، طلاق ، اور نا گبانی موت عام ہوجائے – ۱۶،۱۵۔ خیانت کار کوائین اور ایانت دار کوخائن سمجھا جائے – ۱۸،۱۷۔ جھوٹے کوسچا اور سیچ کوجھوٹا کہاجائے-19۔ تبمت تراثی عام ہوجائے-۲۰۔ بارش کے باوجود کرمی ہو۔

۱۱-اولا قم وغصے کا موجب ہو-۲۲-امیر، وزیر جھوٹ کے عادی بن جا کیں-۲۳-شریفوں
کے تاک میں دم آ جائے -۲۲- کمینوں کے تھاٹ ہوں-۲۵-این خیانت کرنے لگیں-۲۷چودھری ظلم پیشہ ہوں-۲۷-عالم اور قاری بدکار ہوں-۲۸-جب لوگ بھیڑ کی کھالیں (پیشین)
میننے لگیں -۲۹،۲۹- ان کے ول مردار سے زیادہ بد بودار اور ایلوے سے زیادہ شلخ بین میں میں میرودی کا المول
کی طرح بین کھے بھریں مے۔
کی طرح بین کھے بھریں مے۔

ا۳-اور (جب) سونا عام ہوجائے گا۔۳۳- جاندی کی و نگ ہوگی۔۳۳- محمناہ زیادہ ہوجا کیں گے۔۳۳- امن کم ہوجائے گا۔۳۵- مصاحف (قرآن) کوآراستہ کیا جائے گا۔۳۳- مساجد میں نقش ونگار کیے جا کیں گے۔ ۳۷-او نچے او نچے منار بنائے جا کیں گے۔۳۸- ول ویمان ہوں گے۔۳۹-شرایس نی جا کیں گی۔۳۶- شرکی مزاؤں وُمعطل کردیا جائے گا۔ ۳۱- لونڈی اپنی آ قاکو بنے گی - ۲۲- جولوگ (کسی زمانے میں) پاہر ہند اور نگے بدن رہا کرتے تھے، وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ ۳۳- زندگ کی دوڑ میں اور تجارت میں، عورت مرد کے ساتھ شریک ہوجائے گی۔ ۳۳- مرد، عورتوں کی اورعورتیں، مردوں کی نقال کرنے لگیں گی۔ ۳۲- فیرانڈ کی تشمیں کھائی جا تھی گی۔ ۲۲- مسلمان بھی یغیر کیے (جھوٹی) گوائی دینے کو تیار ہوگا - ۴۸- جان پہچان ہر ممان کیاجائے گا۔ ۴۹- غیر دین کے سے شرقی قانون ہو ھاجائے گا۔ ۴۹- غیر دین کے سے شرقی قانون ہو ھاجائے گا۔ ۴۹- غیر دین کے سے شرقی قانون ہو ھاجائے گا۔ ۴۹- آ فرت کے مل سے دنیا کمائی جائے گی۔

۵۳٬۵۴٬۵۱ میں ۵۳٬۵۴٬۵۱ فیلیمت کودولت المائت کونٹیمت کامال اورزکات کوتاوان قرار دے دیاجائے گا۔۵۳۔۵۳ سب سے رذیل آوی قوم کا قائد بن بیٹے گا۔۵۵۔ آدی اپنے باپ کا نافر مان ہوگا۔۵۳۔ سب سے بدسلوکی کرے گا۔۵۵۔ دوست کونقصان پہنچ نے سے گریز نہ کرے گا۔۵۸۔ اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔۵۹۔ بدکاروں کی آوازی مسجدوں ہیں بلند ہونے لگیس گا۔۵۸۔اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔99۔ بدکاروں کی آوازی مسجدوں ہیں بلند ہونے لگیس گی۔ ساتھ والی عور تیل واشتہ رکھی جا کمی گی۔

۱۱-اورگانے کاساہ ن رکھا ج نے گا-۱۲- (سرِ راہ شرائیں اڑائی جا کیں گی-۱۳-ظلم کونٹر سمجھا جائے گا-۱۳-انسان کینے گئے گا-۱۳-پولیس کی کثر ت ہوجائے گی-۱۲-قرآن کونٹہ سرائی کا ذریعہ بنالیا جائے گا-۱۲- ورندوں کی کھال کے موزے بنائے جا کیں گے-۱۸-اورامت کا پچھلا حصہ، پہلے لوگوں کولین طعن کرنے گئے گا-۱۹- اس وقت سرخ آندھی -۲۵- زمین میں وقت سرخ آندھی -۲۵- زمین میں وقت سرخ آندھی -۲۵- زمین میں وقت سرخ آندھی۔۱۵- اورآسان سے پھر برسنے کے جیسے عذا ہوں کا انتظار کیا جائے۔

## تجزيج وشرح

 سال ۱۳۹۷) اوراس کے قریب قریب حضرت علی ﷺ ہے بھی روایت آئی ہے (السسسن المواردة : ۱۳۹۷) بین حضرت ابن مسعود ﷺ سے دوسرے الفاظ کے ساتھ " بساعو اللہ یں باللہ نیا " تک روایت کیا ہے ؛ نیز اوپر حضرت ایوموی اللہ یں باللہ نیا " تک روایت کیا ہے ؛ نیز اوپر حضرت ایوموی اور حضرت ایوموی اللہ یہ ساتھ مدیش گذریں ، جن بیل اس حدیث کے بہت اور حضرت ابن مسعود ترمی (المحنه ہے بھی طویل حدیثیں گذریں ، جن بیل اس حدیث کے بہت ہے جملول کے شواہدت موجود ہیں اور ان شواہدے اس روایت کوتھ یت ملتی ہے۔

## نم زوں کوضا کئے کریں گے

او پرکی احادیث بیں چول کہاس عدیث کے بہت ہے جملوں کی شرح گذر پیکی ہے 'لبذایہاں صرف ان جملوں کی تشریح لکھتا ہوں ، جوواضح نہیں یا جواد پر گذر نے نیس :

ا - فره یا که قیامت کی ۲ علامات بین، ایک به که "لوگ نماز دل کون رت کریں گئے"۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نماز میں ففلت وستی کرے گی یا یہ معنی ہے کہ نماز کواس کے شرائط، فرائض ، واجبات وآ داب کی رعایت سے ادانہیں کرے گی یا ظاہری شرائط واجبات وآ داب کی رعایت سے ادانہیں کرے گی یا ظاہری شرائط واجبات وآ داب کی رعایت تو کرے گی، جس کی جہ سے نمازیں غارت ہول گی۔

عُورَکرنے ہے معلوم ہوگا کہ آئان میں ہے بھی یا تیں پائی جاتی ہیں، کچھلوگ تو تمرے ہے ہیں، معلوم ہوگا کہ آئان میں ہے بیں، مُکر جماعت کا اہتمام نہیں کرتے اور بعض ایسے ہیں، جو نماز کے اہم ارکان ووظا کف اور مسائل وآ داب تک ہے واقف نہیں، بس و لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور جواس کے پابند ہیں، وہ اخلاص وخشوع وخضوع ہے عاری وخالی ہیں اور بیعام بیاری ہے اس طرح پوری امت آئے نمازکو غیرت کررہی ہے۔(الاماشاء الله)

امانت کامنعبوم بڑا وسیع ہے، اس میں جہ ں لوگوں کی امانینیں داخل ہیں، وہیں اس میں اللہ ورسول کی امانین بھی داخل ہیں اوراللہ ورسول کی امانیوں سے مرادا مقد ورسول کے احکامات ہیں؛ لہذااس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ لوگ اللہ ورسول کے احکامات کوضا کئے کریں سے بیایہ معنیٰ ہے کہ لوگوں کی امانتیں رکھ کراس کی حفاظت ونکہ داشت نہیں کریں سے یابیہ کہ خود کھا تھیں سے اوراس طرح امانتوں کوضائع کریں ہے۔

٣-" سود كها كيس سيخ" ..

اوپر گذر چکا کهلوگ سود کھائیں گے اور سودنییں تو کم از کم اس کا گردوغیارتوان کوخرور کے گا۔ مها-''انصاف کمزور ہوجائے گا''۔

لیعنی انصاف کا مادہ کمزور ہو ج نے گا ، یااہل حق کمزور ہوجا کمیں گے اوران کے بالمقابل اہلی باطل کوقوت وطافتت ل جائے گی۔

## طلاق کی کثرت

۵-''طلاق عام ہوجائے گ''۔

آج به بات کھلے صور پر دیکھی جارہی ہے، ذرا ذراس بات پرلوگ طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق ہیں ناپندیدہ ہے، صرف بہ اور طلاق ہمیں ناپندیدہ ہے، صرف بہ ضرورت اسلام ہیں ناپندیدہ ہے، صرف بہ ضرورت استعال کرنے کی اور زت دک گئی ہے، حدیث ہیں فرد یا گیا ہے کہ " آب خص المحلال المسلاق " ( ا ) بعنی اللہ کے زدیک بھی حل لچیزوں ہیں ناپندیدہ اور مبغوض پیز طلاق ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں فاص حالات اور شدید ضرورت کے وقت طلاق کے استعمال کوشروع کیا گی ہے اور اس میں بے شار حکمتیں اور مصالح ہیں ؛ انہیں مصالح کے بیش نظر اسلام نے طلاق کو ضرورت کے وقت جائز قرار دیا ہے ؛ مثلاً: اگر میاں اور بیوی کے در مین نمام کوششوں کے بوجود ، نباہ کی کوئی صورت نہ ہو سکے اور ایک دوسر سے کے حقوق کو بیلوگ اوا کرنے کی صلاحیت ندر کھتے ہوں ، تو ایسی صورت ہیں اسلام ان کوطلاق کے راستے جدا ہوجائے کی اجازت و بتا ہے ، تاکہ بیا بی پہند کے مطابق شادی کر کے سکون کی ذری گذار سکیس خاہر ہے کہ اجازت و بتا ہے ، تاکہ بیا بی پہند کے مطابق شادی کر کے سکون کی ذری گذار سکیس خاہر ہے کہ اگر عیسائی غرب اور ہندو غرب کی طرح شادی کے بعد طلاق کی صورت ہی نہ ہوتی ، تو ایسے اگر عیسائی غرب اور ہندو غرب کی طرح شادی کے بعد طلاق کی صورت ہی نہ ہوتی ، تو ایسے

<sup>(</sup>۱) أبوداؤد ۱۲۲۸، ابن ماجه ۲۰۸

جوڑے ہمیشتھی اور پریٹانی ہیں جتلارہے ،ان کوسکون کی زندگی بھی حاصل نہ ہوتی ؛اس لیے اسلام نے اس صورت حال کے لیے طلاق کومشروع فرما کرا حسان عظیم فرمایا ہے؛ مگراس کا بے موقعہا در بےضرورت استعمال املندکوانتہائی ناپسندہے،جس کا حدیث ندکور میں ذکرہے۔

نیزاسلام میں طلاق کا ایک خاص طریقہ بھی مقرر ہے اوراس کا وقت بھی بتایا گیا ہے، اس طریقے کی رعایت کے بغیر طلاق وینا گناہ کی بات ہے؛ ای طرح بات بات برطلاق وینا نجرم ہے، اس کواس مجکہ قیامت کی علامت بتایا گیا ہے۔

۲ - "امير دوز مرجهوث كے عادى بن جاكيں گئے"۔

آج کے سیاست دان اس کا پوری طرح مصداق ہیں ، جودن رات جھوٹ بولتے ہیں، مگر شرم وحیاان کوئیس آتی۔

ك- "الانت ركف والے خيانت پيشه ہوجائيں مكے"۔

لینی جن کوان کی وضع قطع کے اعتبار سے لوگ این خیال کریں گے، وہ بھی خیانت کرنے لگیں گے اور کوئی شخص بھی قامل وثوق واعتبار نہ رہے گا۔

بھیٹر کی کھال کا رواج

۸- "لوگ بھیڑی کھا میں پیننے لگیں گئے"۔

اس سے مرادیہ ہے کہ اپنے آپ کو زاہد ورا ہب اورصوفی ویز دگ ظاہر کرنے کے لیے لوگ بھیڑ کی کھال کا لباس پہنیں کے مطالال کہ ان کے دل دنیا کی محبت میں کرفنار ہول گے۔

ابن الی عاصم رحمة الودی في "الموهد" ش حضرت وجب ابن منبه ترهمة الودی سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ

الندتعالی نے بنی امرائل کے علما ہے فرمایا کہ غیر دین کے لیے فقہ پڑھتے ہو، ہے عملی کے لیے عم حاصل کرتے ہوا ور آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرتے ہو اور بھیڑ کے چیزوں کا لبس پہنتے ہوا وراپنے اندر بھیڑ بے کا دل چھپا کرد کھتے ہو اور اپنے پہنے کی چیزوں میں سے تنکا پڑا ہو، تو تکا لتے ہوا ور بیاڑ جیسی حرام اور بن افی عاصم رخی لاد گردی نے حصرت رہے این انس کے اس کے اللہ کا للہ اللہ تعالی نے انبیا میں سے ایک نی پردی کی کہ سپ کی توم کا کیا حال ہے کہ وہ بھیڑی کھا لیس بہتے ہیں اور راحبول جیسی شکل بناتے ہیں، جن کا کلام شہد سے میٹھا اور دل الملوب سے زیادہ کروے ہیں، کیا مجھ سے دھو کہ کھار ہے ہیں، یا جھے کو دھو کہ دے ایس جائے۔ (۲)

ان روایتوں میں بھیڑی کھال کو' زہد در بہائیت' کی علامت بٹایا گیا ہے اور سابقہ اتوام کے علما کی شکایت کی گئی ہے کہ وہ بھیڑی کھال بہن کرا ہے بھیڑ ہے جسے دلول کواس میں چھپ تے ہیں۔

ہیمتی رحمۃ لافدہ نے مشعب الإیسمان میں ' سعیدالمقیر ک' سے اور ابوقیم رحمۃ لافدہ نے سے سینہ الاور بیت ) میں اس حسیبہ الاور بیساء میں ' ٹوف البکالی' سے تش کیا ہے کہ میں امتد کی کتاب ( توریت ) میں اس است کی ایک قوم کا ذکر پا تاہوں ، جودین کے ذریعے و نیا کہ سے گی اور جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میں اور اس کے دل ایلوے سے بھیڑی کی اور جن کی ذبانیں شہد سے زیادہ گئر و سے بول میں جولوگوں کو دکھانے کے لیے بھیڑی کھال پہنیں میں اور ان کے دل بھیڑے ہیں ہوں گے۔ (۳)

اس ہے معلوم ہوا کہ اس امت میں بھی ایسے دھو کے باز ہوں سے جو'' بھیڑ کے روپ میں بھیڑیئے'' کے مصداق ہوں گے۔

بد بوداراور تلخ ( کژوا) دل

9-"ان کے دل مردارے زیادہ بدیودارادرایلوے نے دیادہ تلخ (کڑوے) ہوں گے،اس وقت القد تعالیٰ ان پرنقنہ ڈال دیں ہے،جس میں وہ یہودی ظالموں کی طرح جیران دیریشان بھٹکتے مجریں گئے'۔

<sup>(</sup>۱) کتاب الرهد ۱/۵۳

<sup>(</sup>٣) كتاب الزهد: ١/ ٥٢

<sup>(</sup>۳) شعب الآيمان ۳۹۲/۵، حلية الاولياء: ۳۹/۲، تفسير الطبري: ۵۷۳/۳، تفسيرابن كثير:۲۲۹/۲

مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ان کے ول انتہا کی بد بوداراور بڑج ہوج کیں گے، ان میں محبت الی وعنی رسول کی طاوت نہ ہوگی اور نہ دین وشریعت سے تعلق و وابستگی کی خوشہوہوگ اور یہ بد بوداراور تلخی اگر چہ محسوس نہیں ہوتی ، تمرسوجود ہوتی ہا اور اس کی وجہ سے آ دمی حق و باطل اور یہ کھو بیٹھتا ہے اور حق کو باطل اور باطل کوئی سمجھ لیتا ہے اور یہودی ظالموں کی طرح جیراں وسرگردان رہتا ہے؛ چناں چہ یہود ہے بہبود بڑے بڑے بڑے مجزات و یکھنے کے باوجود ہمیشہ تذبذ بسکا کاشکار رہاور برایر حضرت موئ خونال اور بختیوں کی وجہ سے وادی تنبی میں جیران وسرگردان رکھ ، ای طرح اللہ تعلی نے یہودکوان کی بد بختیوں کی وجہ سے وادی تنبی میں جیران وسرگردان رکھ ، ای طرح اللہ تعلی نے یہودکوان کی بد بختیوں کی وجہ سے وادی تنبی میں جیران وسرگردان رکھ ، ای طرح اللہ تعلی کے جمول وسرگردان رکھ ، ای

سوناعام ہوگا

• ا-" سوناعام ہوجائے گااور جاندی کی ما تک ہوگی"۔

اس سے مرادعیاتی اور دنیر پرتی اور اسباب آسائش و آسائش میں اضافہ اور برو حوری ہے کہ قیمتی اشیا جیسے سونا عام ہوجائے گا جتی کہ لوگوں کوچا ندی دیکھنے کو بھی نہ لیے گی کہ وہ معمولی و تقیر چیز ہوجائے گی ، جیسا کہ آج چا ندی کا کوئی مقام نہیں رہا! اس لیے لوگ اس کو طلب کریں گے:
کیوں کہ جب کوئی چیز کم ہوجاتی ہے، تواس کی ما تک زیاوہ ہوجاتی ہے۔

ظ ہرداری

ا - " قرآن شریف کومزین کیا جائے گا، مساجد کومنقش کیا جائے گااوراو نچے بینار بنائے جائے گااوراو نچے بینار بنائے جائیں گئے۔ جائیں گئے۔

لیتنی ظاہر پر محنت ہوگی اور دکھا وا ہوگا ، نا موری وشہرت مقصد ہوگا ،مگر دل کی اصلاح کی فکر نہ ہوگی اور و ہ النّدور سول کی محبت وعظمت سے خالی ہوں گے۔

۲ - " شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا''۔

یعنی اسلام میں مقرر وسزاؤں کوشتم کر کے من مانی سزائیں جاری کی جائیں گی،جس سے لوگوں

میں مزید نرائیاں پھیلیں گی، چوری اور شرب نوشی وغیرہ بدعمیاں اور ذاکل عام ہوں ہے؟
کیوں کہ جب سزانہ ہوگی ، تواس کا یہی ہتیجہ ہوگا۔ آئ میہ حدیث عمو، سبھی ملکوں پر اور بالخضوص
اسلامی ملکوں پر صادق آتی ہے، جہاں آج اسلامی سزاؤں کوانگر بزوں اور یہود یوں کے
اعتراضات کی وجہ ہے معطل کر کے دکھ دیا گیا ہے یا جزوی طور پر چند سزاؤں کو ہاتی رکھا گیا ہے
اوراکٹر صدودکو معطل کر رکھا ہے۔

لونڈی اپنی مالکن کو جنے گ

۱۳۰ - "اونڈی اپنی مالکن کو جنے گی" اور بعض روایات میں ہے کہ" با ندی اینے آتا کو جنے گی". اس کی تشریح میں علا کے مختلف اقوال ہیں:

(۱) اکثر علمائے فرمایہ کہ اس سے مرادیہ ہے کہ آخری دور میں یا ندیوں اوران سے اولا و کاسلسد بہت بڑھ جائے گا اور باندی سے جواولا واس کے آتا کو ہوگی ، وہ آتا کی اولا دہونے کی وجہ ہے اس باندی کی آتا وہ مالکن شارہوگی ؛ حارا ل کہ دہ اس باندی سے بیجے ہوئے ہیں۔

(۱) بعض نے فرمایا کہ مطلب ہے کہ باندی کے بچوں میں یاوش ہونے لگیس سے، جب باندی کا بچتہ باوشاہ ہوگا ، توبیہ باندی بھی اس کی رعایا میں ہونے کی وجہ سے اس کی باندی اوروہ اس کا آتا ہوگا۔

(۳) بعض نے فرمایا کہ آخری دور میں بائد یوں کی خرید دفر وخت عام ہوجائے گی اور یہ ندیں ا ادھرے اُ دھر، اُ دھرے اِ دھر جب نتقل ہوں گی ، توبسااوقات ماعمی سے بائدی کالڑ کا مجمی اس باندی کوخرید لے گا، جس سے وہ بیدا ہواہے۔ (۱)

فقیر باوشاہ بن جائیں گے

ہما۔'' جولوگ کسی دفت نظے ہیرا در نظے بدن رہنے پر مجبور تھے، و عبادشاہ بن جا کیں گئے'۔ لینی معمولی در ہے کے اورغریب وقتاح لوگ، جن کو کپڑا تک میسر نہ تھا، وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے اور ضا ہر ہے کہ وہ ناتجر بہکا رہول گے اورلوگول کے لیے در دِسر بن جا کیں گئے۔

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للووى: ۱/۲۲۳ ارشاد السارى ۱/۲۰۵ فتح الملهم ۱/۲۳۵

۱۵- "عورت زندگی کی دوڑ میں مرد کے ساتھ تجارت میں شریک ہوجائے گیا"۔

اس کی شرح حدیث بمبره سے تحت آ سے گی۔

١٦- " وبان بيجيان والول بي كوسلام كياجائ كا"-

یة ورجی آج دیکھنے کول رہا ہے کہ لوگ اسلام کی بنیاد پرسلام نہیں کرتے ؛ بل کہ جان بہچان کی بنا پرکرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامت میں ہے یہ بھی ہے کہ آ دمی صرف اپنی میچان والوں کوسلام کر ہے گا۔ (۱) حالال کہ تھم میہ ہے کہ جان بہچان ہویا نہ ہو، سب کوسلام کرو۔

کا ۔ ' نغیر وین کے لیے قانونِ شرکی (فقہ) پڑھا جائے گا اور آخرت کے ممل ہے دنیا کمائی حائے گا اور آخرت کے ممل ہے دنیا کمائی حائے گا ۔

یا سیمائے سُوکا کردار ہے، جو صرف ہال بینے کی خاطر ،قر آن وصدیث اور فقہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اور آخرت مقصود نہیں ہوتی ؛ اس لیےا بینے لوگ عالم ہونے کے باوجود و نیا پرست و دنیا دار ہوتے میں ۔ حصرت مفتی شفیع صاحب رحمہ ٹالیندگا نے فرمایا کہ

اللہ کے بیے دین کاعلم حاصل کرناجتنا عمدہ اور بردھیا کام ہے بعلم دین کود نیا کے لیے سیکھند اس قدر بدترین کام ہے۔

ظلم برفخر

۱۸- ' مظلم کوفخر سمجھا جائے گا''۔

حالاں کے ظلم انتہائی ذکیل حرکت ہے، جس سے شرمانا جا ہے تھا، گر ہے شرمی اتنی بڑھ وہئے گ کہلوگ عیب کے کا موں پرفخر کریں گے، اس طرح ظلم پرشرمانا چاہیے تھا، گراس پرفخر کریں گے۔ آج یہ بات بہت حد تک دکھائی ویتی ہے کہلوگ ظلم بھی کرتے ہیں اوران کا سر نیچانہیں ہوتا؛ مل کہ گردن اوراکڑ جاتی ہے، اس کی زندہ مثال امریکہ اورا سرائیل کے موجودہ وگذشتہ بہت سے سربراہ ہیں، امریکی صدر''بش'' نے افغانیوں پرظلم کے پہاڑ تو ڑے، پھربھی کخر ونازے و نیا ہیں حکومت کررہ ہے!!۔

<sup>(</sup>۱) مسداحمد ۲۲۲۳

انساف بکنے لگے گا

انساف بتے لکے گا "۔

چناں چہ آج عدالت گا ہوں میں رشوت کی گرم بازاری ہے، جس میں انصاف بکتا ہے، مظلوم آ ہیں بھر تارہ جا تا ہے، مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی ، جس طرح خل لم کی رُسوائی نہیں ہوتی ؛ بل کہ خل لم روپے چیے کے ذریعے انصاف کو شرید تا اور اس کا گلا گھو عثا ہے ؛ کیا اس کی مثال دینے کی ضرورت ہے؟ ہرروز ہزاروں ہزاراس کی مثالیں تیار ہوتی ہیں۔

كحالكالباس

۲۰-" ورندوں کی کھال کے موزے بنائے جا کیں گئے"۔

متعددا حادیث میں درندول کی کھال کے استعمال ہے منع فر مایا گیا ہے۔(۱)

اوراس کی مجدیہ ہے کہ درندوں کی کھالوں کا استعمال کہ اسے فرش وغیرہ بنا کیں، یہ جہارہ قبہار قبہار مستم کے بادش ہوں کا طریقہ اور عیش بہند طبقے کا وطیرہ ہے، اس لیے اس کو تا بہند کیا گیر ہے۔ (۲)

آخر حدیث میں فر مایا کہ جب ایسا ہونے لگے، تو سرخ آندھی ، زمین میں دھنتے شکلیس گرنے اور آسان سے پھر مرسنے کا نظار کرو!!!

نوف: س صدیت مرید بواجه ملول کی شرح صدیث نمبر۲۰ کے تحت آئے گ۔

<sup>(1)</sup> ديكهو الطبراني في الأوسط: ٢٦٥/٢، مستداحمد. ١٩٩٣٥، مستد أبويعلي: ٣٢٣/١، ويعلى: ٣٢٣/٢

<sup>(</sup>r) فيض القدير: ٣٢٥/٢



 « عَيِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ قَالَ: بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَةِ وَفَشُو النِّجَارَةِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَةِ وَفَشُو النِّجَارَةِ السَّاعَةِ تَسْلِيمُ الْخَاصَةِ وَفَشُو النِّجَارَةِ وَقَطُعُ الْأَرْحَامِ ، وَفُشُو القَلَمِ ، وظُهُورُ السَّمَة اذَةِ الزُّورِ ، وَكِنْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقَّ »

 شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَكِنْمَانُ شَهَادَةِ الْحَقَّ »

تَنْ َجَنَيْتُ : حضرت ابن مسعود ﷺ حضور صَلَى الفَيْ الدَّرِينِ كَم ہے روایت كرتے ہیں كہ قیامت ہے ہے ہیں كہ قیامت ہے بال كا میں ہے ہيں كہ المامت كي علامتیں طاہر بول گی: فاص خاص لوگوں كوسلام كہنا ، تجارت كا يہال تك جيل جانا كر كورتيں مر دول كے ساتھ تجارت میں شريك اور مددگا رجوں گی ، رشتہ دارول سے قطع متعلق ، قلم كاطوفان بريا ہونا، جھوٹی گواہی كاء م ہونا اور كچی گواہی كو چھيانا۔

## تجزيج وشرح

اس کوایام احریّ نے مسئدا حمد: (۳۱۷ ) میں ، بخاریؒ نے الادب المفود: (۱/۵۸) میں ، فطیب بغدادیؒ نے المسئلوک: میں ، فطیب بغدادیؒ نے المسئلوک: (۱۲۲ ) میں ، وائی نے المسئلوک: (۱۲۲ ) میں روایت کیا ہے ، گرو کم میں ' فلہور شہادت دکتمان شہادت ' کاذکر نہیں ہاور نہ فشوا لفلم کاذکر ہے ، حاکم نے اس کی ایک سندکو جے کہا ہے ۔ دار تطبی نے اپنی کتاب العلل: (۱۱۵) میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ اس کے راوی ' ابوالی م' کوطاری ہے کھو ماعت حاصل نہیں اور نہ وہ اس ہورایت کرتا ہے اور این جی نے التھ لیب میں دار قطبی کی بات سے حاصل نہیں اور نہ وہ اس میں دوایت کرتا ہے اور این جی نے التھ لیب میں دار قطبی کی بات سے انفاق کیا ہے اور بخاری مسلم ، این حبان ، دولا فی وغیرہ نے جو ابوالی کی ط رق سے ساعت کو مانا ہے ، اس کو وہ م تر اردیا ہے ۔ (التھ لیب ۱۳۲/۲)

غرض یہ کدابوا کھم (جن کا نام'' سیار''ہے) کی طارق بن شہاب سے ساعت کے بارے میں علی کے حدد میں علی کے علی علی علی علی کے علی علی کے علی استعماد کی دورا کمیں ہیں: ا،م بخاری،امام سلم،امام ابن حبال رحم مع (لله وغیرہ نے اس

کوٹا بت مانا ہے، جب کرام می بن معین ، امام احمد ، امام وار تعطی رحم می (لا و غیر و حصرات نے اس کا اٹکار کیا ہے اور جن حضرات نے ان کے سائے کو مانا ہے ، ان پرا تکار کیا اوراس کوان کا وہم قرار دیا ہے ؛ لافار بیروا ہے منقطع ہوگی ۔ اس تحقیق ہے معلوم ہوا کر شنخ ناصرالدین البانی نے (المصحد حدد : ۱۲۷۷) میں جواس صدیث کوچے کہا ہے ، یہ یا تو بخاری و مسلم کی تقلید ہے یا ان کا وہم ہے۔

# سلام میں شخصیص کی بدعت

لیتی لوگ صرف جان بیچان کے لوگوں کو پا کچھ بڑے عہدے ومنصب والوں کو سلام کریں گے، عام لوگول کواور انبی نے لوگول کوسلام نہ کریں گے اورایک حدیث میں ہے کہ قیامت کی علامات میں سے بیہ ہے کہ پیچان وتع رف کی بنا پرسلام ہوگا (اس کی تخریخ گا گذشتہ حدیث کی شرح میں گذر پچکی ہے) اور زیرِشرح حدیث میں اس سلطے کا قصہ بھی امام احمد و بخاری وہ کم و حمیم (لاّد نے ذکر کیا ہے کہ

ایک صاحب نے حضرت عبداللہ بن مسعود عظا کے ساتھ نی زیرجی اور دوسر الوگ بھی وہاں موجود سے ، انھوں نے تماز کے بعد جلدی کی اور آپ عظام کے پائل آئے ور آپ کو خاطب کر کے کہا: عدید کے السلام یا اسا عبدالمو حسن الوحسن الوحسن المسلام یا اسا عبدالموحسن الوحسن تو حضرت عبدالله بن مسعود عظام نے فر مایا صدق المللة وصدق وسول کہ کا اللہ ورسول نے کا کہ ، یہ کہ کراپن کام سے اندر چلے گئے ، یوگوں نے آپی میں کہا کہ سلام کے جواب میں "صدق المللة ورسول ہے ، کہنے کا کیا مطلب؟ ہو چھا کہ میں جب سے باہر آئے ، تو لوگوں نے ہو چھا کہ آپ نے اس آدی کے سلام کے جواب میں تحضورا کرم جائے اللہ فر ورسول کے ہو اس کے حضورا کرم جائے اللہ فر ورسول کے میں نے حضورا کرم جائے اللہ فر ورسول کے میں ہے حضورا کرم حصد ق المللة فر ورسول کے میں کہ قیامت کے قریب خاص خاص لوگوں کے میں کہ قیامت کے قریب خاص خاص لوگوں

کوسلام کیا جستے گا ان ہے۔ اوراس آ دمی نے خاص بچھے سلام کیا ، اس لیے میں نے کہا کہ صدق اللّٰه ورسولُه .

اورخطیب بغدادی رَحَنُ لُونَ مَ فَ ذَكركیا كرحضرت ابوبكرمدين عَنَى كَنَ كَن ایك ایك اورخطیب بغدادی رَحَن لُون فر فر ایك من ایك شخص نے آپ كوسلام كرتے ہوئے كہا كہ السلام عليك يا خليفة رسول الله ا آپ عليم فر مایا كركي ال سب آ دميوں كے درميان صرف جمع سلام؟ (۱)

آج ہے بات اُمت میں عام ہوگئ ہے ،اولاً توسلام کارواج نہیں اور جوسلام کرتے ہیں، وہ یا تو جان بیجان والوں کو کرتے ہیں یا خاص لوگوں کو، جیسے عہدے واسے منصب والے کو، یا امام وخطیب یا عالم یا بزرگ کو، عام لوگوں کوسلام نہیں کرتے ، یہ قیامت کی علامت ہے۔

#### شجارت اورعورت

۲ - " و فشو النجارة حنى نعين "المح ( يعنى قيامت كى ايك نشانى بيب كه تجارت بيميل جائے گئا بيال تك كه كورت اپنے شو ہر كے ساتھ تجارت ميں شريك ہوگى )

گذشته صدیت بین بھی میمنمون آیا ہے، گراس کی شرح کے لیے اس صدیت کا حوالہ دیا گیا تھا، مطلب سے ہے کہ د نیوی کاروبار کوخوب فروغ وترتی ہوگی اورائیک ایک آدی کا کاروبار کئی کئی مما لک تک وسیع ہوگا جتی کہ پردہ نشین عورتوں کو بھی مردا ہے ساتھ شریک تجارت کر لے گااوران کواس کے لیے اپنے بردے و بجاب ورطبیعت ومزاج کی قربانی دیئی پڑے گی۔

آج کیا بیصورت حال صدف طور پرمشا برئیس ہورہی ہے؟ کی عورتیں بے جاب دیے حیا ہوکر ہر متندی و بازار اور ہر دفتر ودکان اور ہر کارخانہ وقیکٹری پس تجارت وکاروبار اور کسب معاش وطلب ، ل کے لیے ، ری ماری ٹیس کیررہی ہیں؟ فیرمسلم اور نصاری و یہودا ور بنود و مجول کوایک طرف رکھے، اس ہے پہلے بیسوچے کہ مسلم گھرانوں کی لڑیوں اور عورتوں کی صورت و مال کیا اس ہے کچھ مختنف ہے؟ بیدراصل د نیا کا ما کے وجرس ہے، جوعورتوں کو تجارت کی منڈیوں میں لار ہاہے اور اور مرض و نیر پر ست عیسا کیوں اور اور مرض و نیر پر ست عیسا کیوں اور اور اور مرض و نیر پر ست عیسا کیوں اور اور اور مرض و نیر پر ست عیسا کیوں اور

<sup>(</sup>۱) الجامع لا خلاق الراوي ا/۱۲٪

میہود یوں کی دیکھادیکھی اوران کے غلط پر و پیگنڈے سے ان میں پیدا ہوا ہے اورعورتوں سے زیا وہ ،مردوں میں پیدا ہوا ہے اور وہ اپنی مورتوں میں بیمرض پیدا کرنے کی فکر کررہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی لائد جنہ کرسکم نے چودہ سوسال قبل اس صورت حال کو بیان کردیا ، جوآج من وعن دکھ کی وے رہی ہے۔

۳- "قسطے الأدحسام" (لیعنی رشته داروں نے طعاتعلق کیا جائے گا) ہی صفون پہنے گذر چکا ہے۔ (دیکھوحد بیٹ: ۸رکی شرح)

قلم كاطوفان

٧٧- " فشو القلم " (لين قيامت \_ يهلقلم كى بدى اشاعت موكى)

<sup>(</sup>۱) التمهيد. ١/٢٩٤

ے بدخن ہو گئے اور ائمہ محدثین کی محتول اور جال فشافیوں کا فداق اڑائے گئے: اس طرح شیعہ، قاویانی ، اہل بدعت اور تجدو پسند طقے کی ہفوات و بکواس پڑھ کر کتنے لوگ کفروار تداو اور بدعت وطارات کے مہیب کڑھے میں کرچکے ہیں۔ بیسب دراصل وہی (فشو القلم) (تلم کا طوفان ) ہے۔ جس نے لوگوں کوائی لیسٹ میں سے لیاہے۔ (انلہم احفظہ)

# تفلم اورعلمائے اسلام کے کا رنا ہے

اس محمم کے قتنے وطوقان کا اللہ کے نبی صلی لالد ولئے الد کے نبی صلی الد واللہ کا دین کی اشاعت وحفاظت اورعوم دیدیه کی تحقیق وتروت کے لیے استعال ، بیاس حدیث میں مرازمیں ہے ، کیوں کہ میشروع دورے ہوتا آیا ہے اور اسلام کے جلیل القدر ائمہ نے اینے ہے بہاقلم سے علم کے ہزار دں ہزار؛ بل کہلاکھوں موتی کتابوں میں بکھیرے بھی ہیں اور جمع بھی فر مائے ہیں اور ایک ایک مصنف نے سیننکڑوں کہ ہیں لکھی ہیں اور بعض نے ہزاروں کیا ہیں لکھی ہیں، امام محمد رُقِمَة للِلهُ يُنْ فِي إِلَيْ بِهِرَارِكَمَا بِينَ لَهِي بِينِ المام غزالي رَقِمَة للِلهُ كَي اليك بزارتف نيف بين المام سیوطی رحمی الفنگ کی کتب بانج سوتک چینجی ہیں، جن میں سے بعض کر ہیں گئ کی جدول میں ہیں،امام ابن تیمیہ رکھٹالانڈ نے سینکٹروں کتابیں کھی ہیں اوران کےصرف فرآدی پینینیں ۳۵ جلدوں میں ہیں،ای طرح شخ اکبر رحمہؓ لاندہ کی کتابیں دوسوے زائد ہیں اوران کی صرف تفسیر سو جلدوں میں ہے، ابھی قریب دور میں مولانا تھا نوی رحظ ٹالائ نے ایک ہزار کے قریب تضنیفات بادگار چھوڑی ہیں اور علامدا بن شاہین محدث نے تمن سوتمیں مسس تصانیف فر، نی ہیں اوران کی قرآن یاک کی تغییر ایک ہزار-۱۰۰۰-جلدول میں اور بخاری شریف کی تشریح یا نج سوه ٥٠ صدول من ب، امام مرغينا في رظرن الدي فقير منى كاكيك كرب (بداية المستدي) کی شرح لکھی ،تو وہ اس ۸۰ جلدوں میں تیار ہوئی ، پھراس کی تلخیص فر ، ئی تواس کی جارعظیم وضخیم جدیں" ہدائی' کے نام سے منصنہ شہود پرجوہ کر ہوئیں، پھرابن تجر، نو وی ، ابن کثیر، ابن قیم ، ابن عبدالبر، بيهي ، ملاعي قاري، تمس الدين الذهبي ، شوكاني ، عبدالحي لكعنوي ،صديق حسن بهوياني ، شيخ ز كريا كاندهلوى رحمع الله اورندمعلوم كون كون ، ان كى كتب وتصانيف اور تحقيقات ب عدوشار

حيموني گواہي عام ہوگي

۵ "وظهور شهائة النوور"العنج (لين جمولي گوابى عام بهوجائے گی اور کچی گوابی کو چیدیا جائے گا)

جمونی گواہی جس سے با الل ہونے کے باوجود،
"دوست الل اوگوں کورشوت کی جمیاد پرجمونی سنددی جائے، بیسے بحض بوخورسٹیوں اوراداروں سے نا الل اوگوں کورشوت کی جمیاد پرجمونی سنددی جاتی ہیں ہورے ہیں جمونی میڈ یکل سرٹینیکٹ، دے دیتے ہیں، آج بیرسارے دھندے کھلے عام مورے ہیں۔اور کی میڈ یکل سرٹینیکٹ، دے دیتے ہیں، آج بیرسارے دھندے کھلے عام مورے ہیں۔اور کی گوائی کو جمیانا بہ ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود اور ضرورت ہونے کے باوجود کو کون کس کے تن جس شہادت شددی جائے، جیسے بعض لوگ اس لیے کی گوائی دینائیس جاجے ہیں کہ کون کس کے کہ جمیرے ہیں پڑے ہیں کہ کون کس کے کہ کھیرے ہیں پڑے ہیں گا جائزے، جیسے بعض لوگ اس لیے کی گوائی دینائیس جاجے ہیں کہ کون کس کے کہ کھیرے ہیں پڑے ہیں گا جائزے، جیسے افزا کا اورجواس کو جمیائے گا ،اس کادل گذاہ کارہے) معلوم ہوا کہ ضرورت پر گوائی فیش کرنا جائے۔ تا کہ تن دارکوتی ہی جائے اوراس کی حق تلقی شہوا در رہے معلوم ہوا کہ شوائی کو جھیائا تی مت کی علامات ہیں ہے۔



تَنْ خَبَنَیْ : حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَیٰ لِاَدَ عِلَیْ کَرِیکُم سے خود سنا ہے کہ قیامت کی نشاخوں میں ہے رہ بھی ہے کہ آدی مسجد سے گزرجائے گا، مگراس میں وو رکعت نماز نہیں پڑھے گا اور یہ کہ آدی صرف اپنی جان بچپان کے لوگوں کوسلام کے گا اور یہ کہ آیک معمولی بچہ بھی بوڑھے آدمی کوشش اس کی شک دئتی کی وجہ سے لیاڑے گا اور یہ کہ جولوگ بھی شکلے معمولی بچہ بھی بوڑھے آدمی کوشش اس کی شک دئتی کی وجہ سے لیاڑے گا اور یہ کہ جولوگ بھی شکلے معمولی بچہ بھی بار کی سے۔

#### تجريج وشرح

اس مدین کوامام این فزیر آنه این است حیح لابن خزیمة . (۲۸۳/۳) ش، امام یمی آنی فی سعب الإیمان: (۲۱۳/۱) ش، امام یمی آخری جملے کے بغیراوردیکی نے مسئلہ المودوس: (۲۱۳/۱) شما آخری جملے کے بغیراوردیکی نے مسئلہ المودوس: (۲۱۳/۱) شما آخری جملے کے اضافے کے ساتھ روایت کیا ہے ور ذرات تغیر کے ساتھ طبرائی نے المعجم الکیس : (۲۰۰۱) شما اور ایوسعیدالثاثی نے مسئلہ المشاشی: (۱/۰۰۰) شماروایت کیا ہے اورابوعروالدائی نے المسئن المواردة (۱۵۰/۵۰) شما اورعبوالرزائی نے مصنف عبلہ المرزاق نے المسئن المواردة قری المرزاق اورابوعروالدائی کی دوایت میں ہے۔ جموقو فاروایت کیا ہے اوراس کا آخری جملہ دیلی ،عبدالرزاق اورابوعروالدائی کی دوایت میں ہے۔

اس حدیث کی بعض سند میں (جیسے طبرانی و بہتی دابن خزیمہ کی سند میں) ایک راوی'' تھم بن

عبدالملک "ضعیف ہے، یکی بن معین نے قرب یا کہ" وہ تقت بیں اور کوئی دیشیت بیں رکھا" اور ابوہ من نے "معین اور ابوہ الحدیث اور اباہ الوہ من نے "معین اور ابوہ الحدیث اور اباہ الحدیث الماہ الحدیث اور اباہ عدی الحدیث الماہ الحدیث الماہ الحدیث الماہ الحدیث اور اس کے دوسرے داوی "ابوالجعد" کو ابن حریم نے " مجھول" کہا ہے الحدیث الماہ کے دوسرے کہ وہ معروف بھی ہیں اور ثقہ بھی ہیں ۔ (السمین ان میں استمال کے بارے بیس میں اور ثقہ بھی ہیں اور ثقہ بھی ہیں۔ (السمین ان میں الماہ ال

پھر بیرصدیث دوسری سندوں ہے بھی آئی ہے، جیے طبرانی نے ایک دوسرے طریق ہے اس کو روایت کیا ہےا وراس کی سند میں ''الاحز ومیمون'' ہے، جس کومتسر و ک السحلیث کہا گیا ہے۔ (کامل لابن عدی: ۲ ۱۲/۲ ،تھذبب المکمال:۲۳۲/۲۹)

نیز بیرحدیث موقوفا بھی متعدد سندول ہے آئی ہے ، جبیبا کدا دیرِ ذکر کیا گیا۔ غرض بیر کہ بیرحدیث اگر چہانفرادا ضعیف ہے ، تا ہم تَعدُ دِسند کی وجہ ہے سن کے درجے کی ہے۔

متجد کوراسته بنالیا جائے گا

اس صدیت میں قیامت کی چندعلامات کا ذکر ہے:

ا - بیکهآ دی مسجد میں ہے گذرے گا بھراس میں دور کعت نماز تک ندپڑھے گا؛ یعنی مسجد ایک داستہ وگذرگاہ بن کررہ جائے گی۔

اس میں مساجد کے دیران ہونے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ بعض مساجد آج بھی محض سامانِ تفرق ومقا م سیاحت بنی ہوئی بیں ادرآ گے چل کراس صورتِ حال میں مزید اضافہ ہوگا اور مساجد میں اوگ صرف سیروسیاحت بنی ہوئی دینوی ضرورت میں اوگ صرف سیروسیاحت یا دینے بی گذرنے کے لیے آئیں گئی گئی ہے یا تحض اپنی کوئی دینوی ضرورت وحاجت پورا کرنے آئیں گئی جیسا کہ بعض اوگ مساجد میں صرف بیت الخداج نے کے لیے آئے بیں ، نماز اور عمادت کے لیے نہیں ؛ اس طرح مساجد محض ایک گذرگاہ بن کررہ جا کمیں گی اور وہران ہول گا۔

٣- صرف جان يجيان والول كوسوام كياجائ كار (اس كاذكراو يرجو چكا)

## برول کی تو ہین

سا۔ ''بچہ بھی بوڑھے آ دمی کواس کے نقر دھتا تی کی دجہ سے اپنا قاصد بنالے گا''۔ لیعنی اس کواپنے مقاصد کے لیے بہ طور قاصد استعمال کرے گا، اس مطلب کی توضیح دیلمی کی روایت سے ہو تی ہے، جس میں بیا غاظ آئے ہیں:

" وأن يكون الشيخ بين الإثنين كالغلام بريداً "

لین پوڑھ آ دمی دوآ دمیوں کے درمیان لڑکے کی طرح قاصد ہوگا) نیزعد مدعبدالرؤف المناوکؓ نے بھی فیسن السقد ہو میں اس جملے (و أن بسود السعسبي المشسب لفقوہ) کا یہی مطلب بیان کیا ہے۔(۱)

ای طرح طرانی مین "ان یبعث الغلام الشیح بریداً بین الأفقین "اورالسن الواددة مین " ان یسیسوالشیخ بریدا الصبی من الصبیان بین الأفقین "اور مصنف عبدالوزاق مین " ان یبعث الصبی من الصبیان " آیا ہا وران مب کا حاصل یہ کہ ایک بچہ بوڑھے آدی کو و تی کے دو کناروں (مشرق سے مغرب تک) قاصد بنا کر بیمج گاءان روایات میں " افسیس" کا فظاس منت کے مراد ہونے کی جا نب مشیر ہے بگر ہمارے مصنف روایات میں " افسیس " کا فظاس منت کے مراد ہونے کی جا نب مشیر ہے بگر ہمارے مصنف علام رحمی الفظاس منت کے مراد ہونے کی جا نب مشیر ہے بگر ہمارے مصنف علام رحمی الفظاس منت کے مراد ہونے کی جا نب مشیر ہے بگر ہمارے مصنف علام رحمی الفظاس منت کے مراد ہونے کی جا نب مشیر ہے بھر المن کی ہے میں یہ منتقب میں یہ منتقب میں یہ منتقب میں المنتقب میں یہ منتقب میں المنتقب میں

سیافظ'' اِبسواد" ہے ہے، جس کے ایک معنے'' قاصد بنائے'' کے ہیں ، ایک دوسری حدیث میں پیلفظ اسی معنے میں آیا ہے ، فرمایا کہ

إذا أبردتم إلى بريدُ ، فاجعلوه حسن الوجه حسن الإسم.

(لینی تم جب میرے پاک کسی کوقاصد بنا کر بھیجو، توحسین اورا پڑھے نام والے کو بھیجو) (۲) اور یہی مراد ہے (والله اعلم)

اورغالبً مقصد بدہ کدیووں کی تعظیم وتو قیر باتی ندرہے گی اور بوز مصلوگ،جن کاحل بدتھا

<sup>(</sup>۱) فيض القدير ۲/۹

<sup>(</sup>٢) رواه البرارو الطبراني في الاوسط، كذافي مجمع الزوالد. ١٩٣٨

کہ جوان لوگ ان کے کام آتے اور ان کی خدمت کرتے ، اس کے بہ جائے ان سے قود معمولی خدمتیں لی جائیں گی وریہ بات آئ دیکھی جسکتی ہے؛ چناں چہ جوان اور ہے ، ان بوڑ ھے لوگوں سے اس طرح کام لیتے اور سلوک کرتے ہیں، گویا کہ ان کی کوئی حیثیت ، بی نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی قیامت کی علادت بیس سے بہت چنا چاہیے۔ ہاں! اگر کوئی کام ہوئے بوڑھے کے میرو ہواوروہ اپنی ذمہ واری انجام دے کر تخواہ لے، تو بیصورت اس میں داخل نہیں ہوڑھے ؛ لبت اس صورت میں بھی ان کے ساتھ ہوؤوں جیسا سلوک اور ان کی عزت و تکریم کرنا چاہیے، خلاصہ یہ کہ نقرو ف قے کی وجہ سے بوڑھے آ دمی کا احترام نہ کرنا وراس کا ناج کرنا ف کہ ہ اٹھاتے موسے اس سے معمولی در ہے کے کام لین، علامات قیامت میں سے ہے۔





« عَنُ مُعَاذِ مُنِ أَنْسِ عَلَىٰ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَىٰ لِإِيرَاكِمَ قَالَ: لَا تَوَالُ الأُمَّةُ عَلى شَوِيعَةٍ مَالَمُ يَظُهُرُ فِيهِمْ فَلاتٌ: مَالَمْ يُقْبَضُ مِنْهُمُ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرُ فِيهِمْ وَلَدُ عَلَى شَوِيعَةٍ مَالَمُ يَقُهُمُ الْعِلْمُ، وَيَكُثُرُ فِيهِمْ وَلَدُ الْحُبُثِ، وَيَظُهَرُ فِيهِمُ السَّقَارُونَ ؟ قَال. بَشَرَّ يَكُونُونَ فِي الْحُبُثِ، وَيَظُهَرُ فِيهُمُ السَّقَارُونَ ؟ قَال. بَشَرَّ يَكُونُونَ فِي الْحُبُثِ ، وَمَا السَّقَارُونَ ؟ قَال. بَشَرَّ يَكُونُونَ فِي آخِر الرَّمَان ، تَكُونُ تَحِئَتُهُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَلاقُوا التَّلاعُنَ . »

تَرْخَبَيْنَ ؛ حضرت معاذبن الس ﷺ رسول الله صلى لط جورت كا ارشاد تقل كرتے بيل كه بيامت تربعت برقائم رہے كى ، جب تك كمان ميں تين چيزين ظاہر نه ہوں : جب تك كمان ميں تين چيزين ظاہر نه ہوں : جب تك كمان سے علم (اور علا) كوندا شاليا جائے اوران ميں ناج تزاولا دكى كثرت نه ہوجائے اور لعنت بازلوگ بيدا نه ہوج تي مراد ہے؟ فرمايا: آخرى بيدا نه ہوج تي مراد ہے؟ فرمايا: آخرى زمانے ميں ايسے لوگ ہوں گے ، جو ملاقات كے وقت سلام كے به جائے لعنت اور كالى كلوج كا تباول كي كريں گے .

#### نجزيج وشرح

ال کوامام احمد نے مندیل برقم (۱۵۲۸) اور حاکم نے السمست دوک : (۸۳۳۸) یں دواہت کیا ہے اور حاکم نے فرمایا کہ بیٹی خین (بخاری وسلم) کی شرط کے مطابق صحیح ہے ، گرعلامہ وہی رحمدی لائے کے اور حدیث کو ضعیف قرار ویا ہے ، اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی "ن زبان بن فاکڈ" ہے ، جس کو جمہور علائے حدیث نے ضعیف قر رویا ہے ، امام احمد نے فرمایا کہ "اس کی احدیث مشکر میں " ، کی بن معین رحمدی لائدی نے فرمایا کہ" بیش ضعیف ہے "اور ابن حبین ترحم نی احدیث نے فرمایا کہ" بیش ضعیف ہے "اور ابن حبین نے فرمایا کہ" این حبین نے فرمایا کہ " اس کی احدیث نے فرمایا کہ" ایس کی احدیث نے فرمایا کہ " ابن حبین کے ابن حبین کی ابن حبین کی ابن حبین کی ابن حبین کی ابن حبین کے ابن کے صلاح و تقوے کی علم نے تعربی کی ابن حبین کے درویا ہے۔ (ویکھو: السجوے ح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کے صلاح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کے صلاح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کے درویا ہے۔ (ویکھو: السجوے ح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کی کے ، ابن حال کو " صالح " فرمایا ہے۔ (ویکھو: السجوے ح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کی سے ، ابن حالم نے نے ان کو " صالح " فرمایا ہے۔ (ویکھو: السجوے ح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کے ساتھ کی سے ، ابن حالم کے نام کی ابن کی شرمایا ہے۔ (ویکھو: السجوے ح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کی سے ، ابن حالم کے نام کو گونا کے ۔ (ویکھو: السجوے ح و التعدید نے ۱۱۲/۳، ابن کے ساتھ کی سے ، ابن حالم کی ابن کا کہ کو نام کی کو بالے کے دوروں کے دوروں کی کو بالے کی کا کو بالے کی کو بالے کی کو بالے کے دوروں کی کے ، ابن حالم کی کو بالے کے دوروں کی کے دوروں کی کو بالے کی کو ب

الصعفاء والمعتوو كين: ا/۲۹۲ الميزان: ۹۲/۳) حافظ ابن جمر تركز نمال فالله عنه المستوفق المين الم ۱۹۲/۳) من فيصله بيرائي المنظريب: ۱۳۱۳ من فيصله بيرائي النفريب: ۱۳۱۳) من فيصله بيركيا ہے كه بيرا ہے ملاح وعمادت كے باوجود حديث بين ضعيف جيں۔ (النفريب: ۱۳۱۳) المت كيز وال كي علامتيں

اس صدیت میں رسول اللہ طلی لافق البر کیئے کے فرمایا کہ میری است شریعت پرقائم رہے گی، جب تک کدان میں تین یا تی طاہر نہ ہول، جب تین با تیں ان میں پیدا ہوج کیں گی، تووہ شریعت سے ہٹ جائے گی؛وہ تین با تیں ہے ہیں:

جهالت

ا - "أيك بيكه أن من سيعلم دين الخاليا حائے"

ظاہر ہے کہ جم کے اٹھا۔لیے جائے کا معنیٰ یہ ہے کہ علیا کو اٹھالیا جائے ، جیسا کہ پہلے حدیث گذر
پیل ہے، جب ان سے اس طرح علم اٹھالیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ شریعت کیا ہے، اس کے احکام
کی جیں اور حمال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ اس کا حم نہ ہو سکے گا اور اس طرح وہ دین سے دور ہوکر
ہلاکت و تباہی جس پر جائے گی۔ آئ امت کے کئے، فراد جیں، جوعلم دین سے واقف اور اس پر عالی جس ؟ شرید دو، چار فی معرف روز بروز
ہوالی جس ؟ شرید دو، چار فی معربی شہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ گرای کی طرف روز بروز
ہوالی جس اور جس سنے فتوں کا شکار ہوتے جار ہے جیں، اعتقادات، عبادات، معاشرات،
معاطلت، اخلا قیات ؛ جبی شعبوں میں اغلاط و خرابیاں شائی و داخل ہوگی جیں۔ اگر ان خرابیوں
اور اغماط کودور کرنا ہو، تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ علم وین حاصل کیا ج نے۔ افسوں کہ آئ
امت کا ایک بہت برا طبقہ علم وین سے بالکل کورا اور وور ہے، حتی کہ علم دین کی تحقیر و تو آئی بھی
کرتا ہے، علما اور طبا، علوم وین کو تھی تھی ہے؛ کہی وجہ ہے، امت روز بدروز گر ابی

زنا کی کثرت

۲- دوسرے بیکہ "ولد الحرام "(حرامی بجوں) کی کثرت ہوج ہے۔

اس سے زنا کاری وفحاش کی کشرت اور خبائت ور ذائل کی بہتات کی طرف اشارہ ہے، آج ہیہ بھی مٹ ہد ہے کہ فحاشی وعریاتی، ہے حیائی و بے شرمی، عور توں میں بے پردگی، مردوں ، عور توں کا اختراط و فیرہ خبائت عام ہیں اور روز افزول بھی ، جس کے نتیجے میں حرام اولاد کی کشرت مور ہی ہورہا ہے کہ حرام اولاد کو مرزکول اور کوڑے دائول میں چھی کا جارہا ہے اور 'زنا ہالجر'' (Rape) بھی کشرت کے ساتھ جاری ہے۔ اور''زنا ہالرضا'' تو ہے، تی ، اس کے ساتھ واری ہے۔

## سلام کی جگه لعنت

۳- "تيرے بيك "سفاروں" كى كثرت ہوگى" ـ

بيافظ سقادون وصقادون (بالسين وبالصاد) دونوں ظرح سے آيا ہے اور لفت ميں بھی دونوں طرح کھا ہے اور دونوں کے معنے ايک ہيں، ليمنی لعنت کرنے والے يا ان لوگوں پرلعنت کرنے والے باان لوگوں پرلعنت کرنے والے ، جولعنت کے سخت نہيں ہيں اور اصل ميں پرلفظ "صسقے "سے بناہے اور "صقو" کے معنے ہيں " پھرکی چنان کو کلہا ڑی ہے ، رنا" چول کہ لعنت کرنے والا اپنی زبان سے لوگوں کے دلال کو مادکرز خی کرتا ہے ، اس لي لعنت کرنے دالوں کوسفادون باصفادون کئے ہيں۔ (دي کھون لسان العوب : ۱۲/۳ مار)

اس صدیت بین اس کی تغییر بھی حضور صلی (فید بلکریت کم نے خود ہی فرہ دی ہے ، چناں چہ جب صحاب رصی بالا محلف الفید کی است اور ون " کیا ہے؟ تو آ ب صلی (فید بلکریت کم نے فرمایا کہ آ مست کریں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے ، جو ملاقات کے وقت ایک دوسرے پر اعنت کریں گے ، اس کا مطلب ہے کہ ملاقات برسلام کے بہ جائے ہے حسد و کین ، بخض وعداوت کی وجہ سے ایک دوسرے پر لعنت ، ملامت اور گالی گلوخ کریں گے۔





 « عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكِ رَضِ (الله عَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْ وَيَسِلَم : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: هَلاكَ الْعَرَب »

 أَشُرَاطِ السَّاعَةِ: هَلاكَ الْعَرَب »

تَرْبَحَنَهُمْ : معزت طلحہ بن مالک وخی (اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ صَلَیٰ الِلهُ عَلَیْہُ مِسِلَمِ نے فرمایا: قرب قیامت کی ایک علامت ،عرب کی تابی بھی ہے۔

## تجزيج وشرح

اس كوارام ترقري في السنن بي برقم. (٣٩٢٩) البن الي شبية في المصف. (١/٥٥٥) في الماريخ بين المحصف. (١/٥٥٥) اور بخاري في المار المنثور ٣٩٠/١٣) اور بخاري في المساويخ المساويخ المسعجم المكبير: (٣/٣/٣) بين ابن الي شيبة في المسعنف: ٣٣١٣٣) بين المراق في المسعجم المحسنف: ٣٣١٣٣) بين المراق في المسعجم المحسب المح

اس کی سندیں '' ام انحری'' ایک راویہ ہے، جوحفزت طلحہ بن مالک رخی رکھ میں اراوی حدیث کی باندی ہے، گراس کا حال معلوم نہیں؛ چنال چہ علما نے ان کومجبول قرار دیا ہے۔ (میزان: 2/ ۷۷۲، لمسان المعیزان: ۱/۹۰۵)

ای طرح اس کی سند مین ام محمر 'ایک اور راوید بھی مجبول ہے۔ (تخفۃ اما حوذی ۱۰۰/۳۳۰) لہذا روایت ضعیف ہوگی اس کے باوجود علامہ عراق رحم تازیدی نے اس صدیت کو حسن قر اروپا ہے۔ (فیض القدیر:۱۰/۲)

عرب کی نتاہی

اس میں قیامت کی علامت کے طور پرعرب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے اور بیاس وقت ہوگا،

جب کہ تعبۃ اللہ کی ہے جرمتی اوراس کی تخریب ،خوداس کے مانے والوں اوراہل عرب کی طرف سے ہوگی ؛ جیسا کہ ایک حدیث ش آیا ہے کہ حفرت ابو ہر رہے ہے گئے نے فر مایا کہ رسول اللہ طابی لفید کرکن (ججراسود) اور مقام (ابراہیم) طابی لفید کرکن (ججراسود) اور مقام (ابراہیم) کے در میان بیعت کی جاتھ پر دکن (ججراسود) اور مقام (ابراہیم) کے در میان بیعت کی جاتھ کے در میان کے جو تا ، پھر جشہ کے لوگ جب وہ اس کی ہے جس وہ اس کی ہے جس کے در میان کے جو تا ، پھر جشہ کے لوگ جب وہ اس کی جہ کے واس طرح تو فر بیوور کر ہر باد کردیں مے کہ س کے بعد پھر بھی اس کی تغییر نہوں کے گے۔ س کے بعد پھر بھی اس کی تغییر نہوں کے گے۔ س کے بعد پھر بھی اس کی تغییر نہوں کے گے۔ را)





ترجیزی : حضرت حدیقہ اللے اورائی کے ایک بڑا نتنہ کھڑا ہوگا ، جس کے مقابلے کے لیے پچھمروانِ غدا کھڑے ہوں گے اوراس کی ناک برایسی ضربیں لگائیں گے ، جس سے وہ ختم ہوجائے گا ؛ پھرایک اورفتنہ کھڑا ہوگا ، اس کے مقابلے یں بھی پچھمرو کھڑے ہوں گے اوراس کی ناک پرضرب رگا کرفتم کردیں گے ، پھرایک اورفتنہ کھڑا ہوگا ، اس کے مقابلے میں بھی اوراس کی ناک پرضرب رگا کرفتم کردیں گے ، پھرایک اورفتنہ کھڑا ہوگا ، اس کے مقابلے میں بھی پچھمردانِ کارکھڑے ہوں گے اوراس کا منہ تو ڈویں گے ؛ پھرایک اورفتنہ کھڑا ہوگا ، اس کے مقابلے میں بھی مقابلے میں بھی مقابلے میں بھی اللہ کے بچھ ہندے کھڑے ہوں گے اوراسے من کروم لیس گے ؛ پھر یا تجوال فتنہ مقابلے میں بھی اللہ کے بچھ ہندے کھڑے ہوں گے اوراسے من کروم لیس گے ؛ پھر یا تجوال فتنہ مرایستہ کرجائے گا ، جس طرح یا تی زیمن میں سرایت کرجائے گا ، جس طرح یا تی زیمن میں سرایت کرجاتا ہے۔

## نجريج وشرح

اس کوائن افی شیبے نے المصنف (۳۸۴۰۳) کتباب المفتن میں روایت کیا ہے اور بیا روایت صحیح ہے اوراس کے تمام راوی شدیں ، سوائے "معادین سلمہ" کے ، ان کے بارے میں بعض کی رائے ہے کہ آخری زمانے میں ان کے حافظے میں تغیر ہوگیا تھا ، مگر جمہور نے ان کوشدہی قرار دیا۔ (تصلیب المتھذیب : ۴۸۲/۱) میں کہتا ہوں کہ اس کی شاہد حضرت علی ﷺ کا قول ہے، جس کو حاکم نے روایت کر کے میج قرار دیا ہے، اس پی ہے کہ حضرت علی ﷺ نے فرہ یا کہ اس اُست بیں پانچ فننے رکھے میج ہیں: ایک عام فتنہ پھرایک خاص فتنہ پھرایک عام فتنہ پھرایک خاص فتنہ ، پھرایک اندھا بہرا فتنہ آئے گا، جوسب کوڑھائپ لے گا، جس بیں آ دی ، چوپائے جانوروں کی طرح ہوں گے۔ (المستدرک: ۸۲۰۵)

## عاكم كيراورلا علاج فتنه

اس اڑیں حضرت حذیفہ عُلی نے فرمایا ہے کہ کے بعد ویکرے پانچ فنے آئیں گے۔اس سے مراد ہوے بورے فینے آئیں گے۔اس سے مراد ہوے بورے فینے ہیں، ورنہ فینے تو بہت مارے ہوں گے، جیسہ کرا حادیث کے مطالعے سے داضح سے اور فرمایا کہ ان فینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مردان خدا کھڑے ہوں گے ادران فننوں کی ناک پر ضرب کاری لگا کیں گے اور وہ فینے دب جا کیں گے یافتم ہوجا کیں گے، مگر جب پانچواں فیند آئے گا، تو وہ عالم گیر ہوگا اور ساری روئے زیمن پر پھیل جائے گا، جس طرح پانی زیمن میں سرایت کرجا تا ہے۔

مطلب بیدکداس کا مقابلد کرنامشکل ہوجائے گا؛ کیوں کہ وہ عالم کیرفتند ہوگا، بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرعام کیرفتند دجال کا فتنہ ہوگا، ایک روایت میں حضرت حذیقہ بن الیمان بھی ا ہی ہے آیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ' اسلام میں جار فتنے ہوں کے اور چوتھا فتنہ لوگوں کو دجال کے حوالے کردیے گا، جوسیاہ اوراند حیراہ وگا۔ (۱)

مراس کامطلب بینیں کہ اس کا مقابلہ نہ ہوسکے گا ایل کے مطلب بیہ کہ عام علا اور عام مرکم حکراس کا مطلب بیہ کہ عام علا اور عام لوگوں سے اس کا مقابلہ نہ ہوسکے گا اس لیے اس کے مقابلہ کے وسطے اللہ تعالیٰ حضرت عیلیٰ بن مرکم حکبہ الاندلال کو بھیجے گا اور ان کے سرتھ حضرت مہدی غلیٰ لیکوڈ ہوں کے اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا اور جوبعض روایات میں پانچ فتوں کا اور بعض میں چار فتوں کا ذکر آیا ہے ، ان و باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے ! کیوں کہ فتنے تو بہت سے ہوں کے ، ان میں سے بعض کا ذکر معاول کے ان میں سے بعض کا ذکر معاول ہے کا ذکر کردیا ؛ البغاد وتوں باتوں میں کوئی تف دہیں ہے۔

<sup>(1)</sup> نعيم في القش: ا/٥٣



 « عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنَى عَنِ النَّبِيّ صَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَنِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰه

ﷺ : حصَّرت عبدالله بن مسعود ﷺ آل حضرت صَلیٰ لِفَدَ اللَّهِ مِن کَاارشادُ اللَّهُ مِن کَاارشادُ اللَّهُ کَارشاد بین که اس امت میں خاص نوعیت کے جار فقتے ہوں گے، ان میں آخری اور سب سے بڑا فتنہ راگ درنگ اورگانا بجانا ہوگا۔

## تجزيج وشرح

اس کوابوداؤد نے السندن میں برقم: (۲۲۳)، این افی شبید نے السه صدنف میں (۲۸۷۳) میں اور نیم بن جماد نے السه صدن از (۲۲۳۵) میں روایت کیا ہے۔ ابوداؤد ورا بن ابی شبید کی روایت میں شعبی نے ایک مبہم خص کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس روایت کیا ہے اور وہ خص جمہول ہے اور اس کی وجہ سے روایت ضعیف ہوگی، مگر ہیم بن حماد نے فتن میں اس کو براور است شعبی عن عبداللہ بن مسعود کے اس کو براور است شعبی عن عبداللہ بن مسعود کے اس کہ خصی جہاں بہت سے صحابہ کی سے کو اس میں بہاں بہت سے صحابہ کی سے کو اس میں بہاں بہت سے صحابہ کی سے کہ شعبی جہاں بہت سے صحابہ کی سے مدین شعبی نے براہ راست این مسعود کی ہے کہ شعبی جہاں بہت سے محابہ کی سے مدین شعبی نے براہ راست این مسعود کی ہوگی اور بھی کی اور خص سے بھی تی ہوگی ماس طرح دو ایت کرتے ہیں؛ لہذا سے طرح دو بالواسطہ و بلاواسطہ دونوں طرح روایت کرتے ہوں گے اور اس سے بلہ واسطہ دوایت پرکوئی الزام نہیں آتا (کھالا یہ بحفیٰ) اور ابوداؤداور ابن ابی شعبہ کے باتی راوی سب ثقہ ہیں۔

آخری زمانے کاسب سے بڑا فتنہ

اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی الد جاند کیا ہے جارفتوں کا ذکر کیا ہے اور اس سے

مراد فاص متم کے اور بڑے بڑے فتنے ہیں، (جیسا کداس سے ماقبل کی حدیث میں بھی عرض كرچكا موس) اورة ب طأى (فيعليُ وسينكم في ان جار من سے اس صديث من صرف أيك آخری فنے کا ذکر قرمایا ہے اور حضرت عمران بن حمین علی سے ایک مدیث میں آیا ہے کہ حضرت ني كريم خالي لافاجليد كيسيكم في فره ما كه " جار فقتے هول مي بيب ميں ( لوگول كا ) خون حلال كرلياجائے گا، دومرے ميں خون اور مال حلال كرلمياجائے گا اور تيسرے ميں خون ، مال اورشرم گاہیں حلہ ل کرلی جائیں گی'۔(۱)

اور تھیم بن حماد رحمی الوشرائ نے حصرت ابو ہریرہ ﷺ کی روایت سے تی کریم صلی لافیہ جاری کیسیسلم ے یمی بات نقل کی ہے اور س میں چو ہے فتنہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ اندھا، بہرا اورسب کو گھیر لینے والا ہوگا (المفتس ام ۵۲) اس سے ان فتنوں کی ایک در ہے میں تبیین ہوگئی ، جو بہلی حدیث میں مْدُكُورْ نَبِينَ مِي مِعْرِفْرِ ، يا كُهِ آخِرَى فَتَنَهُ " فنا وبتاني" كا بوگاا وراس آخرى فَتَنْهِ يصراو' وجال كا فتنه ہے 'جیسا کہاویر بھی عرض کیا کمیا اور قعیم بن حمر و رحمٰ اللهٰ اللهٰ الله الله کا حدیث میں چوتھے فتنے میں دجال کا اضافہ بھی کیا ہے۔ (السفة بن: ۱۷۶۱) اور بعض احادیث میں اس چوتھے فتنے کے بارے میں ایک دوسری بات آئی ہے، وہ سے کہ حضرت ابو ہر ریے دھی ہے مروی ہے کہ رسول الله حَلَىٰ لِفَيْعِلِدُوسِلم في فرمايا كرمير عد جار فتن بول مح ورجوتها فتنه براسخت، اعرهاا ورسب برے وی ہونے والا نشہ ہوگا،جس میں امت آن مائش کی وجہ سے اس طرح رگڑی جائے گی، جیسے چڑارگڑا ج تا ہے، یہاں تک کہاس زمانے میں معروف کومنکر اور منکر کومعروف معجھاجائے گا وران کے دل مرج کیں گے، جیسے کہان کے بدن مرجاتے ہیں۔(r)

توت: ال حديث مين الفاظ" آحسوهها السها" ف كماته بين بمريمار معنف علام رَفِينُ لِينَهُ في " آخسوالعدا" فين كيماته على كركاس كاترجمه "آخرى فتدراك ورتك اورگانا بينا موكا" ئے فره يا بمرا بودا و د كے مختلف شخول اورا بن الي شبيه، نيزنعيم رغمة الله محل السفت سبين بيلفظ" السفت " بى آيا جاورشرح الى داوودين سصصاحب عون السمعسود في (١١/ ٣٠٨) اورصاحب بذل المجهود في (١٣٢/١٤) ش " الفنا " بي كا فاظ الفتيار فرمات ين اوراى برشرح بهى كى ب؛ اس ليعالبًا بهال "الغا "كسنامصنف كالهوب (والله اعلم)

<sup>(1)</sup> طبراني في الكبير. ١٨٠/١٨، و الأوسط. ١٠٩/٨

<sup>(</sup>٢) معيم في القتى ا/ ٦٤



« عَسُ حُذَيْفَة عَظِيدًا فَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ لِيَعْلَىٰ إِلَّهُ وَالْقُوانَ الْقُوانَ الْقُوانَ الْقُوانَ الْفَوْنِ الْفَرَبِ وَأَصُوابَهَا ، وَإِيَّاكُمُ ولُحُونَ أَهلِ العِشْقِ و لُحُونَ أَهْلِ الجَشْقِ و لُحُونَ أَهْلِ الجَشْقِ و لُحُونَ أَهْلِ الجَنَابَيْنِ ، وَسَيَجِئُ بَعْدِي قُومٌ مُوجِعُونَ بِالْقُوانِ تَوْجِئُعُ الْجِنَاءِ وَالنَّوْح ، لَابُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمُ ، وَشَيْحِئُ فَلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَامُهُمْ . »

تَرَخَبَوَّنَیْ : حضرت حذیف ﷺ فره تے ہیں کہ حضور صَایٰ لِطِیْجَالِیُوسِنَم نے فره یا ہم قرآن کوعرب کے لب و لیجاور آواز میں پڑھا کرو، بواہوسوں کے خموں کی طرح پڑھے اور آواز میں پڑھا کرو، بواہوسوں کے خموں کی طرح پڑھے اور کیجود ونصاری کے طرز قراَت ہے بچوا میرے بعد پچھالوگ آئیں گے، جوقر آن کوموسیقی اور نیود ونصاری کے طرح گاگا کر پڑھا کریں گے (قرآن ان کی زبان بی زبان برہوگا) حلق ہے بھی اور نوے کی طرح گاگا کر پڑھا کریں گے (قرآن ان کی زبان بی زبان برہوگا) حلق ہے بھی ہے بھی آرائی پہندا ہوں مے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں مے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں مے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں ہے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں ہے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں ہے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں ہے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں ہے اور ان کے ول بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں ہے اور ان کے دل بھی ، جن کوان کی نفر ہوائی پہندا ہوں ہوائی پہندا ہوں ہو کو کھوں کی دور کھوں کی دور کی ہوئیں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی بھوٹر کی کو کھوں کی دور کی بھوٹر کے کہ کھوں کو کھوں کی دور کو کھوں کو کھوں کی دور کھوں کو کھوں کو کھوں کی دور کو کھوں کی دور کھوں کو کھوں کی دور کھوں کی دور کو کھوں کی دور کو کھوں کی دور کھوں کو کھوں کھوں کی دور کو کھوں کی دور کو کھوں کی دور کو کھوں کی دور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کی دور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی دور کو کھوں کی دور کو کھوں کی دور کو کھوں کو کھوں کی دور کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی دور کو کھوں کو کو کھوں ک

#### نجريج وشرح

اس کی تخریجی ارم بینی نیشعب الإیمان: (۲/ ۵۳۰) می اورویلی نے مسند الفودومن: (۲/ ۵۳۰) میں کی ہے؛ نیزا مام رزین نے بھی اپنی کتاب میں اس کوروایت کیا ہے۔ (کسمافی السمنسکونة ۱۹۱۰) این الجوزی نے فرمایا کہ بیعد ہے میجے نیس ہے، اس کا راوی "الجم" جمہول ہے الدوروم اراوی "بقیراین الولید" ضعیف لوگوں سے روایت کرتا اوران سے تدلیس کرتا ہے (السعلل السمنداهية نا/ ۱۹۸)؛ نیز زبی نے مینوان الإعتدال (۲۵/۲) میں اور حافظ این جرتے لسان المعیوان : (۲۲۸/۹) میں کی تقل فرمایا ہے؛ لہذا ہے دیث ضعیف" ہے۔

## حسن قرآن کے مقابلوں کا فتنہ

اس حدیث میں اولاً تواس بات کا تکم فر، یا گیا کہ قرآن پاک کوعرب کے لب و کہجے اوران ہی کی آ داز میں پڑھواوراہلِ عشق (بوالبوسوں) کے نفوں اور یہود ونصاری کے انداز برقر آن نہ پڑھو۔

الل عرب كاطرز وانداز اوران كالب وكبجة تكلف سے خالى اورتفنع و بناوٹ سے پاك بوتا ہے،
اس كے برخلاف گانے بجانے والوں كا انداز يُر تكلف و بناو فى ہوتا ہے اوراس بيس قواعد موسيقى كى
رعايت كى جاتى ہے اورابل كتاب ميہود ونصار كى بھى اسى كے مطابق انجيل وتورات مرشعت كے
عادى بيس مهذا تحكم ديا كيا كمابل عرب كے لب و لبج بيس قرآن ن يك برخ ها جائے اورابل عشق
وابل كتاب كے طرز تلاوت سے بچاجائے۔

ہاں! قرآن پاک کوتکلف و بناوٹ کے بغیرا ورقواعدِ موسیقی کی رہ یت کے بغیرا جھی آ واز اور اعتصانداز میں پڑھا جا ہے ، تو یہ منوع نہیں ؛ بل کہ محمود وستحسن ہے ؛ چناں چا کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی لا جی بین کے فرمایا کہ ''قرآن کو اپنی آ واز وں سے حسین بناؤ کہ اچھی آ واز قرآن میں حسن کا اضافہ کردیتی ہے'۔ (۱)

غرض بیرکہ چھی آ داز وعمدہ لب و کہیج میں قر آ ن پڑھنا مطلوب دیمود ہے اور منع بیہ ہے کہ تکلف و بناوٹ کے سرتھ یاموسیقی کے طرز پر پڑھا جائے ، چناں چہ آ کے فر دیا کہ میرے بعد بچھالوگ آ کمیں گے ، جوقر آ ن پاک کو نغے وموسیقی کے انداز پر بیا تو ہے کی طرح گاگا کر پڑھیں گے ، مگر قرآن ان کے حلق کے بیچے بھی ندانزےگا۔

معلوم ہوا کہ نغے اورنو سے کی طرح گاگا کرقر آن پڑھنا منع ہے اور علامات قیامت ہیں ہے ؟ ہے ؟ گرجیہا کہ عرض کر چکا ہوں ،اس ہے مرادا چھی آ واز وانداز سے پڑھنائیں ہے ؟ بل کہ نغموں اور گانوں میں یہ بھی عام ہور ہاہے کہ گانے کی اور گانوں میں یہ بھی عام ہور ہاہے کہ گانے کی طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں اوران نغموں طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں اوران نغموں کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ان کا تمل بہلقرآن صفر (Zaro) کے ورجہ میں ہوتا ہے ، گویا قرآن صرف

<sup>(</sup>١) مشكواةالمصابيح ١٩١

ز با نول ہر ہے، دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں اور بیمی دراصل آیک عظیم فتشہ ہے؛ اس لیے آ مے فر مایا کہ ان کے دل بھی ختنے میں مبتلا ہوں گے اور ان لوگوں کے دل بھی ختنے میں جتلا ہوں گے، جو ان کی نغمہ آرائی کو پیند کریں گے۔

آج لوگ قرآن سیح پڑھنے والے کو بسند نیس کرتے ؛ بل کہ کا کا کرقرآن پڑھنے والے کو بسند کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کو غلط ہی کیوں نہ پڑھے! کیوں کہ مقصود تو کا ناسنناہے ، نہ کہ قرآن یاک سننا وراس پڑل کرنا۔

209



 « عَنُ عِـمُوَانَ بُنِ حُصَيُنِ عَنَى اللّهِ اللّهِ صَلَى لِيَهُ اللّهِ عَلَى لِيَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

تَنْ خَبَنَهُ الله من من عمران بن حمين على فرمات بي كه نبي كريم صلى لفي ليوسِه في من فرمايا الله وكا المراب الله وكا كا الله وكا الله وكا

## تجزيج وشرح

اس کور ندی نے حضرت مران بن حصین کی ہے المسن: (۲۲۱۲) میں روایت کیا ہے؛ نیز المسن المواردة فی الفتن: (۲۹/س) میں حضرت عمران کی ہی ہے اور (۲۱۲/س) میں حضرت عمران کی ہی ہے اور (۲۱۲/س) میں حضرت عبدالرحمان بن سرابط سے بغیر واسطہ صحالی (مرسلاً) روایت کیا ہے، علامہ منذری نے فرمایا کہ '' ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اوران کی تو یُق کی گئی ہے اوران کی تو یُق کی گئی ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اوران کی تو یُق کی گئی ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اوران کی تو یُق کی گئی ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور ان کی تو یُق کی گئی ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور ان کی تو یُق کی گئی ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور ان کی تو یُق کی گئی ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور تا کی تو یُق کی گئی ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور ترفدی نے اس کو بہ طریق عبدالقدوس روایت کیا ہے اور تو تو ترفیق کی تو یکھا ہے۔ (افتو غیب ۲۳۱۷)

میں کہتا ہوں کہ یہ ''عبراللہ بن عبرالقدوی'' اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں! بل کہ ان کتب میں اس کو'' رافعتی ، خبیث'' تک کہاہے؛ البتہ محمد بن میسیٰی '' نے ان کو تقداور امام بخاری نے صدوق فرمایہ ہے۔ (دیکھو البحرح والتعدیل ۱۰۳/۵۰ السمندی فی الصعفاء :۱۹۲/۱ المعیزان: ۱۳۱/۳۱ المتھذیب : ۳۵۲/۱ اسلمیزان: ۱۳۱/۳۱ المتھذیب: ۳۷۷/۲) اس لیے بیرصدے حسن ہے۔ عقدابِ النبي كے اسیاب

اس کا مطلب واضح ہے اور اوپر اس مضمون کی احادیث اور ان کی شرح گذر چکی ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پچھلی امتوں پرجس طرح زمین میں دھنسانے ،صور توں کوسٹے کرنے اور آسان سے پھر برسنے کے عذاب آئے تھے ،اس امت پر بھی اس نتم کے عذاب آسکتے ہیں۔

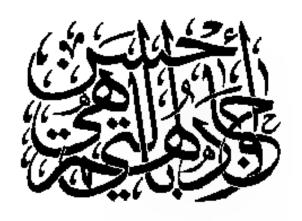

# موجود من الكيرنيف - ٥٣ ميم موجود من الكيرنيف - ٥٣ ميم

الله المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الله المعلى ال

## تجزيج وشرح

اس کو بخاریؒ: (۲۲۰۷)، مسلمؒ: (۲۷۸۸)، ترندیؒ (۲۲۰۰)، ابن ماجدؒ: (۵۰۹۱) احدؒ: (۳۲۹۵) نے روایت کیا ہے اور بیر حضرت ابوموی اشعری و حضرت عبداللہ بن مسعود و منی (الله عهدا سے آئی ہے اور حدیث کا صحیح ہونا ظاہر ہے۔

#### فتشدوفساد كاوور

اس میں صحابہ کرام ﷺ کو بتایا کمیا کہ تہارے بعد ایک دورایہ آئے گا، جس میں علم اٹھالیا جائے گا اور فتنہ وفسادی م ہوگا۔ پھر" ہے۔ ہوجائے گا اور فتنہ وفسادی م ہوگا۔ پھر" ہے۔ ہوجائے گا ماس کی تشرح دیکھیے۔





﴿ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ ﷺ أَنَّ النَّبِي صَلَى لِشَعْلِدَرَسِكُم قَالَ ٱلْعِبَادَةُ فِي الْهَرِّ جِ
 كَهجُرَةِ إِلَى...

ترجمہ-حضرت معقل بن بیار ﷺ آل حضرت صلی لافی الیکی کارشا نقل کرتے ہیں کہ فقنے وفساد کے زمانے میں عبادت کرنا ایبا ہے ، جیسے میری طرف ہجرت کر کے آنا۔

## تجزيج وشرح

اس کومسلم نے بدرتم (۱۰۰۰) ہزندگ نے بدرقم (۱۲۰۱) ، ابنِ ماجد نے بدرقم : (۳۹۸۵) احد ً نے بدرقم : (۲۰۲۹۸) وغیرہ روایت کیا ہے اور حدیث سیجے ہے۔

#### فتنے کے وَ در میں عبادت کا نواب

" هسرج" کاذکراوپرکی حدیث میں بھی ہواہے، جس کے معنے اوقتی وغارت گری" ہے۔اس حدیث میں فرمایا کداس قبل وغارت گری کے جنگاموں میں عبودت کرنا ایسا ہے، جیسے کوئی دارالحرب ودارالکفر سے ججرت کرکے نبی کریم جَفَلْنَالْ لِنَالْالِزُوْ کی خدمت میں جائے، یعنی کے سے جرت کرنے کا جوثواب حضرات مہاجرین کودیا گیا، دہی ثواب فننے وفساد کے ذور میں اورثن وغارت گری کے ہنگاموں میں عبادت کرنے برعطافر مایاجا تا ہے۔

اوره حسرة إلىٰ الموسول وعبادة في المهرج شي من سبت بيب كه فتنے وفساد كزمانے ميں عبادت كرنے والے كوئي وہى پر پشانياں پئي آتى ہيں، جو نتنے وفساد كى جگہ ميں رہنے والوں كوپئي آتى ہيں، تو جس طرح وہ اللہ كے ليے ملك ووطن چيوڑتا ہے، بير آ دى بھى اپنى جان جھوكوں شيل ڈال كرامندكى عبودت كا داستہ لكا لناہے۔

اورعلامه تووى رغمة لاينهائ فيقرماياك

جرج و فقتے کے زیانے میں عمادت کی فضیلت کا سب رہے کہ اس میں چندا فراد کے سوا سب لوگ عبادت سے غافل ہوتے جیں اور فتنوں میں مبتل ہوتے جیں اور عمادت کے لیے اپنے آپ کوفارغ نہیں کرتے۔(۱)





تَوَخَوَيْنَ : حضرت عبدالله بن عمرو في في فرمات بين كه حضور صَلَى لاَ يَعِلِيُوسِكُم نَ فرمايا: قيامت قائم نهيں ہوگی، يبال تک كه الله تعالى اسپے مقبول بندوں كوزيين والوں سے تجھين سلے گا؛ بھرزيين پرخيرے بہرولوگ روج كيں گے، جونہ كى نيكى مجھيں گے، ندكسى برائى كو برائى۔

## تجريج وشرح

## خیرے بے بہرہ لوگوں کی بھیٹر

اس میں قیامت کی ایک علامت بتائی گئی ہے، وہ بیر کہ اللہ کے مقبول ومحبوب بندے اٹھالیے جا کیں گے ، بینی کیے بعد د مجرے ان کوموت دے کر دنیا ہے اٹھا میا جائے گاا ورز مین پر صرف خیر

ہے محروم اور بے بہرہ لوگ رہ جا کیں ہے، جو نہ کسی نیکی کوئیکی سمجھیں مے اور نہ کسی ترانی کو ترانی مستجھیں ہے۔ لیعن حق ویاطل میں ان کوکوئی امتیاز ہی ندرہے گا اور ظاہر ہے کہ جسب حق وباطل ، ایکھے ويُر ہے اورمعروف ومشریش کوئی فرق وامتیاز شہ ہوگا ، توان کی زندگی جانوروں جیسی ہوگی اور پیر بات علم شریعت اور عقل وبصیرت ہے محروی کا نتیجہ ہوگی ، جبیبا کداو برحدیث گذری که " میری امت شریعت برقائم رے گ، جب تک کدان میں سے م نداف اب جائے "۔ (دیکھوحدیث ١٨٨) مسلمانو! آج کتنے لوگ ہیں ، جودین کاعلم رکھتے ہیں؟ اوراس کی روشنی میں زندگی گذارتے میں؟اس كاجواب ويتے ہوئے مسلمانوں كوشرم آتى ہے اكبوں كداس كے جواب میں جو كہا جائے گا، وه نهایت بی افسوس نا کےصورتِ حال ہوگی؛ بل که شرم نا کےصورتِ حال ہوگی اور جب علم دین کی تخصیل میں مسمان اتنا بیچھے ہے، تو حقائق کو بچھنے اور حق وباطل میں امنیا زکرنے اور معروف ومنكر كے فرق كو بجھنے ميں كتنا بيچھے ہوگا؟ چناں جد آج بہت ہے مسلمانوں كومعلوم نبيل كدن كيا ہے اور باطل کیا ہے؟ حتی کہ اسلام کے بنیادی عقیدوں کا بھی ان کوسیح عم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کفریه وشرکیداور محدانه وزند بقاندایم ل وافعال کواسلام اورخالص اسلام سیحصته بین ، مزارات کی یو جاءاولیا الله کی منتبل ، ننا، جیننڈ ہے گاڑ کراس کوسلامی دینا وران مخلو قات کومشکل کشااور حاجت روا تجھنا اور ولا وت نبوی کی تاریخ میں گانے بجانے ، تابینے اور و میر فرا فات برمشمل جلوس تکالن ، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں خالص دین اسلام بل کہ مغر اسلام اور حقیقت ومعرفت کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، جب کہان کا دین سے کوئی تعلق بی نہیں : مل کہ بیشر کیدو کفریہ یا تغیر داعمال بین\_

یرسب ای لیے ہے کہ شریعت کاعلم حاصل نہیں۔حضرت عباد من عباد الخواص الشامی رحمیٰ لافدی عبد ملکب شام کے فضلا اور عابدین وزاہدین میں سے منصورا، م داری رحمیٰ لافدی نے ان کا ایک خط فقل کیا ہے، اس میں آپ نرحمیٰ لافدی نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ

" تم عمل سے پہلے علم حاصل کرو کیوں کہ آیک زمانہ ایس آئے گا کہ اس میں حق وباطل مشتبہ ہو جا کمیں مے اورمعروف منکر ادرمنکر معروف ہوجائے گا، بس تم میں بہت سے ایسے بھی ہوں کے ، جواللہ کا قرب ایسی چیزوں سے حاصل کرنا جا ہیں ہے ، جواللہ کا قرب ایسی چیزوں سے حاصل جواللہ کا در اللہ سے حاصل کرنا جا ہیں گے ، جواللہ کو تا راض کرنے والی ہیں۔(۱)

معلوم ہوا کہ مم شریعت سے جابل رہنا، انسان کواس طرح گمرائی ہیں جنلا کردیتا ہے کہ انسان حق کوباطل اور باطل کوحق اور اللہ سے دور کرنے والی باتوں کواللہ کے قرب کا ذریعہ اور اللہ کونا راض کرنے والی ہاتوں کواللہ کو جیسے بدعتی لوگ کونا راض کرنے والی ہاتوں کواللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ سجھنے لگتاہے، جیسے بدعتی لوگ مزارات پرسجدہ اور نیاز اور جھنڈوں کی سلامی ہی کواللہ ورسول سے محبت وتعلق کی دلیل سمجھتے ہیں، جب کہ بیہ ہاتیں اللہ درسول سے دوری بیدا کرتی ہیں۔

اسی طرح اب بہت ہے مسلم ملکوں میں فالص اسلامی افعال واعمال کومعیوب مجھاجاتا ہے؟ جیسے ڈاڑھی، بروہ، وغیرہ اور بعض اسلامی ملکوں میں ان پر پابندی بھی ہے، کو یاغیر اسلام، اسلام ہے ادراسلام، غیر اسلام ہے، معروف مشر ہے ادر مشرمعروف ہے!!

اگر بیصورت ِ حال ترقی کرنی رہی اور بے دینی ولاعلمی کی فضا آ کے بڑھتی رہی ، تو سوچے کہ نو بت کہاں بینچ گی؟ اور کیاوہ صاوق نہ آئے گا ، جواس مدیث میں چیش گوئی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

000

<sup>(</sup>۱) دارسی ا/۲۵۵

# المُورِثُ (لِيُرونِ ٤٦٥ ﴿ اللهِ مِنْ الْمِرْدُ الْمِرْدِينِ ٤٦٥ ﴾

تَنْوَحَبَيْنَ : حضرت ابن عمر رحى والدي آل حضرت صَلَى الدُولِ الدِيرِ كَارِشُ وَقَلَ كَرِيرَ عِنْ الدِيرَ الله والله وا

## تخريج وشرح

اس مدیث کوامام احمد نیا بی مسدا حدد: (۱۸۳۸) داین حیات نے المصحیح الابن حیات نے المصحیح الابن حیات نے المصحیح الابن عیان: (۱۳/۱۳) ابوعیدا تذالی کم نے المصست درگ: (۱۳/۱۳) اورا یوائسن آئی نے مسواد دالمنظم آن (۱۳۸/۳) میں روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا کہ بیت دیث علی شرط الشخین صحیح ہواد دالمنظم آن (۱۳۸۸/۳) میں روایت کیا ہے اور حاکم نے کہا کہ بیت دیث علی شرط الشخین صحیح ہوامام المنذ دی نے الترغیب. (۱۳۳۳) میں حاکم کا قول تقل کر کے اس پرسکوت فرمایا ہے۔

#### دین داروں میں تھاٹ باٹ

ا۔ اس صدیث بی ہے کہ اس اُمت کے آخری ایسے آدمی ہوں گے، جود نیوی تھاٹ ہاٹ سے متاثر ہونے اور اس کے عادی ہونے کی وجہ ہے" میساتو "لیجی" رسٹمی زین" پیش پر سوار ہو کر مساجد کو آئیں گے۔ مباثو، منیو قک جمع ہاور بیفظ و ثار ق بنا ہے، جس کے معنے ہیں، '' پچھوٹے کا نرم وملائم ہونا''، میسانسر وہ پچھوٹے ، جو نرم ونازک ومائم ہوں ، ابوعبید نے فرمایا کہ میسانسر عجمی سواریوں ہیں ہے ، جو تربیرور بہاج کے بنے ہوتے ہیں اور بعض نے فرمایا کہ گھوڑے یا اونٹ بردیشم وغیرہ سے بنا کرڈالے جاتے ہیں۔ (۱)

ان حفرات کی بیتشری ان کے ذمانے کی چیزوں کے ڈیٹر نظر ہے اور آج کے حالات کے اعتبار سے اور آج کے حالات کے اعتبار سے اور آج کے جائے کاروموٹر گاڑیاں اس کا مصداق ہوں گے، جن میں آرائش وزیبائش کا اجتمام کرتے ہیں اور ریشم آرائش وزیبائش کا اجتمام کرتے ہیں اور ریشم وحرمر کے گدے وصوفے اور میٹیس بناتے ہیں ، ان تعیش ت اور آس کشوں اور زیبائشوں کی برائی ب

اور بعض او دیث بیس صراحت کے ساتھ میاٹر پر سواری کرنے سے متع کیا گیا ہے۔ (۲)
اوراس متع کی وجہ بعض نے بیر بیان کی کہ بیر بیٹم سے بنے ہوتے ہیں اور دیشم مردول کے لیے
حرام ہے؛ لہٰذااس صورت بیس بیر مرمت ، ریشم کی وجہ سے ہوگی اور بعض نے فر ویا کہ اس بیس تھبہ
بالتجم ہے اور فیروں کی مشابہت اسلام میں متع ہے اور بعض نے فر مایا کہ اسراف وفنسول ہونے کی
وجہ سے متع ہے اور بعض نے فر کمین وزیبائش اس کی وجہ بتائی ہے۔ (۳)

غرض یہ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، جس میں لوگ مساجد تک ایسے ایسے نازوفخروں اور ذیب وزینت اور کافرانہ تھ ث باٹ کے ساتھ آئیں گے۔ بہر حال! دونوں صور تول پر بیر بنانا مقصود ہے کہ مساجد کو آئے فات اور تھاٹ باٹ کا روائے ہوں وار کہلاتا ہے، اس میں بھی دنیوی تیش ت اور تھاٹ باٹ کا روائے ہوگا ، جیسا کہ آئ کل مال دار طبقے میں بید یکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ مساجد کو تو آئے ہیں، مگر دنیوی عیش سے مست و چور ہوتے ہیں اور ان میں غرور دنازی مستی صاف دکھائی دیتی ہے۔

العنج المبارى ١٠٠/١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) وكجور شعب الإيمان ٢/٣٢٧ء المستم.٥٢٨٨ البخارى:٥٤١٥

<sup>(</sup>۳) فتح البارى. ۱۰/۳۰۷

## یے حیاتی کی ویا

۳- پھرفر ، یا کہ"ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے یا وجودنگی ہوں گی ،ان کے مرون پرلاغریختی اوٹٹول کی کوہان کی طرح بال ہوں گے ،ان پر معنت کرو!"

ان جملول کی شرح حدیث نمبر ایسے تخت گذر بھی ہے، دہاں دیکھ لی جائے۔مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کومس جد ہیں آئے والول کی عورتوں کا فیشن پرتی ہیں اور ٹھاٹ باٹ ہیں یہ حال ہوگا کہ کہ کہ کہ کہ بدن جھلک رہا ہوگا، یا کیٹرے آ و ھے جسم پر ہول کے بھر استے باریک کہ بدن جھلک رہا ہوگا، یا کیٹرے آ و ھے جسم پر ہول کے اور آ دھا جسم نزگا ہوگا اور مربر چوٹیاں کو ہان کی طرح ہول گی، یہ سب دنیوی عیش و تعم اور فیشن برتی کا نتیجہ ہوگا۔

#### بيمعلون بين!

سا۔ آخر میں فرمایا کہ ان (عورتوں) پر لعنت کروا کہ بیعورتیں ملعون ولعنتی بیں اوراگر تہارے بعد کوئی اورامت آنے والی ہوتی تو ان عورتوں کواس قوم کی عورتوں کا غلام بناویا جاتا ، مگرکوئی اورامت اس کے بعد نہیں ہے اس لیے بیتو نہ ہوگا کہ می کا غلام بنایا جائے ، مگرؤلیل وخوارتو ہور ہی ہیں'۔

سیعد بیث بھی آج کے لوگوں پر بہت عد تک صادق آتی ہے، عیش بیندی، تعیش ، دکھا و سے کا عام چین ہور ہا ہے ، جتی کر تمازی لوگوں میں بھی اس تیم کی بیار بیاں بڑھتی جارہی ہیں ، ریٹم کے گذوں اور سیٹوں وصوفوں کاروائ بھی ہونے لگاہے، پھران تمازیوں کی عورتوں میں بے پردگی وفیشن پر تی ، عربان تمازیوں کی عورتوں میں بے پردگی وفیشن پر تی ، جو مال پر تی ، عربانی و اردیے و تیں ، جو مال داروخوش حال ہیں اور مغربی طرز معاشرت اور طرز زندگی کوعظمت کی نگا ہوں ہے د کیلئے ہیں۔ داروخوش حال ہیں اور مغربی طرز معاشرت اور طرز زندگی کوعظمت کی نگا ہوں ہے د کیلئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کوان لوگوں میں سے ہونے سے بچا ہے۔ (آمین)



﴿ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنَى ﴿ مَسْمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَىٰ الْإِلَمْ لِلَهُ مِتَفُولُ ؛ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُسَمَّةً يُوسَكُ أَنْ تَرَىٰ قَوْماً يَغُدُونَ فِي سَخَطِ اللّٰهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعَنَتِهِ ، فِي أَيْدِيْهِمُ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقْرِ . ››
 أَيْدِيْهِمُ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقْرِ . ››

سَنَوْجَهُمْ مَنْ الله عَرْمَةِ اللهِ عَلَيْ فَرِماتَ مِن كَه مِن فِي ٱل حَفرت صَلَىٰ لِلْاَ عَلَيْهِ كَرِيسَكم سے سنا ہے كدا كرتمهارى زندگى طويل ہوئى ، تو بعيد نبيس كهتم ايسے لوگوں كود يجھو، جن كى منح وشام الله سے غضب ولعنت میں بسر ہوگى ، ان سے ہاتھ میں تیل كى ؤم جیسے كوڑ ہے ہوں سے ۔

## تجزيج وشرح

اس کوستم نے السعسعی میں برقم: (۱۹۵۷) و (۱۹۹۷) اور نے مسندا سدا سد: (۸۰۷۳) میں حاکم نے السعستدر ک (۸۴۱۱) میں اور نیکٹی نے دسعب الإسمان: (۳/۴۳) میں روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کوسیح قرار دیا ہے اور سلم کی تخریج سے بھی اس کا صحیح ہونا حاجرہے۔

## صبح وشام خدا كى لعنت ميں

اس حدیث میں جس بقوم کاذکر ہے، اس سے مراد پولیس (Police) ہے، جواہنے ہاتھوں میں کوڑے رکھ کر پھرتی رہتی ہے وران سے اچھوں پُر ول سب کواؤیت پہنچاتی اور دنیا کی خاطر، لوگول کو پریشان کرتی ہے اوراس میں بتایا کہا کہ ان لوگول پوسٹ وشام غدا کی لعنت وغضب ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ آخری زمانے میں پولیس والے ہوں گے، جوالقد کے غضب میں آئے کر یں گے۔ (۱)

اس حدیث کی تشریح کے لیے حدیث ۱۹۱۰ کی شرح دیکھیے، ہم نے وہال اس پرتفصیلی کلام کردیا ہے۔

(۱) طبوالی کھید کی انسر کے کے لیے حدیث ۱۱۰ کی شرح دیکھیے، ہم نے وہال اس پرتفصیلی کلام کردیا ہے۔

(۱) طبوالی کھید کی انسر کے کے لیے حدیث ۱۱۰ کی شرح دیکھیے، ہم نے وہال اس پرتفصیلی کلام کردیا ہے۔



«عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِظُ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ لِللَّهِ عَلَىٰ لِيَوْدَادُ الْأَمْرُ إِلَّا اللَّهُ وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا على شِرَارِ خَلْقِهِ » شِدَةً وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا على شِرَارِ خَلْقِهِ »

سَرَحَوَمَیْنَ : مصرَت ابوا مامد ﷺ فره تے ہیں کہ میں نے آل مصرَت حَمَّایُ لَافِیۃ لِبَرُمِیْ کے سے ساتے کہ صالات میں ون ہدون شدت پیدا ہوتی جائے گی ، مال میں برابر اضافہ ہوتا جائے گا اور قیامت صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی ، (نیک لوگ کے بعدد گرے اٹھا لیے ہو کمیں گے )۔

#### نجريج وشرح

اس صدیت کو حضرت ابوا ما مدین کی روایت سے امام طرائی نے السع عصب الکیسو:

(۲۱۲/۸) میں اورائن عدی نے السک اصل (۲۰۲۰) میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند
میں "معاویہ بن صالی" راوی محلف فیہ ہے، احمد، ابوزرعہ فیرہ نے ان کو تقد مانا ہے اور یحی
القطان ان کو پہند نہیں کرتے سے اور ابوحاتم نے فرمایا کہ ان سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، ابن
محین نے ان کو ضعیف قراد دیا ہے، ابن عدی نے فرمایا کہ مدوق ہیں اور ابواسی ق نے فرمایا کہ یہ
محین نے ان کو ضعیف قراد دیا ہے، ابن عدی نے فرمایا کہ صدوق ہیں اور ابواسی ق نے فرمایا کہ یہ
محین نے ان کو ضعیف قراد دیا ہے، ابن عدی نے فرمایا کہ صدوق ہیں اور ابواسی ق نے فرمایا کہ یہ
معاویہ بن صالی نے بارے میں اختلاف ہے؛ لبندا بیرحدیث "حسن" بوگی؛ نیز اس کی تائید
شواہات ہے بوتی ہے؛ چناں چاس معنے وضعون کی صدیف ابوئیم نے حسلید الاولیا اس کوروایت کی ہے اور قرمایا کہ اور یس نے کہا ہے
اس کوروایت کرنے میں تفروکی ہے؛ نیز حضرت انس کی ہے اس مان مائی نے انسان مائی ہے۔ اس کوروایت کی ہے اور اس کے آخر میں "لا مہدی الاعیسی "کا اضاف ہے؛ نیز اس کو حضرت

میں کہتا ہوں کہ حفرت انس نظا کی اس صدیت میں وارد آخری جلد "لامھسدی الاعبسی" کی کسی طرح تا ترینیں ہوتی "اس لیے یہ جملام تکر ہے اوراس سے زیادہ اسے ہونے میں حضرت مہدی خلال المرز کے خروج کا اوران کے حضرت فاطمہ نظا کی اولاد میں سے ہونے کا ذکر ملتا ہے، جس سے فرکورہ صدیت کے اس جملے کا غلط ہونہ ظا ہر ہوتا ہے، صاحب السمندار المعبیف نا المعنیف نے احاد پر مہدی کے اصح ہونے کی بنا پراس حدیث کاروکیا ہے۔ المسمنار المعبیف: (اراہ ا) البتراس کے اور چملے دوسری احدیث سے تا برت ہیں، جیب کے او پرعرض کیا گیا! اس لیے ان کا اعتبار کیا جائے گا اوراس میں وارو یہ جملہ "لاتھوم المساعة الاعلیٰ شوار الماس " می احاد یہ سے برت ہے۔ (سلسلة الاحادیث الصعیفة الم کے ا

غرض به که ند کوره حضرت ابوامامه ﷺ کی حدیث ان شوام ات کی وجہ ہے ' حسن' ہے۔

#### حالات ميں روز افزوں شدت

حضرت ابولمائة رمول الله حائ لا يعلم بسندوايت كرتے إلى كمآب طائ لا يعلم في المائد على الله الله الله الله الله ا ا - " حالات من روز بدروز شدت وَخَيْ بردهتی جائے گی"

لین حالات خطرناک ہے خطرناک ہوتے جا کیں گے اوراس بیں روزاندا ضافہ بی ہوگا ، کی نہ ہوگی بعض حضرات نے جیسے ابن شوذ ب رکھنٹا (لائد ٹائے فرمایا کہ حالات میں شدت سے سرا دعلما کی موے کا واقع ہونا ہے۔(۱)

یعنی علما کا دنیر سے اٹھ جاناامت کے حق میں شدت وکنی کا ذریعہ بن جائے گایا یہ مطلب ہے کہ خودعها کا دنیا سے اٹھتے جھے جانا روز بدروز بڑھتا جائے گا اورعلہ کی موت کی کثر ت ہوجائے گی ادرایک دَورایہ آئے گا کہ علماہی ندر ہیں گے، جیسا کہاویراس سلسلے میں احادیث گذر چکی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) طبقات المحدثين لابي محمد ابن حيان ٢٠٨/٣

حایات بیل شدت خصوصاً ایل اسلام کے لیے حالات کا تقین و خطرناک ہونا، آج کے دور بیل اورخصوصاً بندوستان بیل واضح اور اظهر من الفتس ہے، شکھ پر بوار، شیوسنا، آر لیل سے بین اورخصوصاً بندوستان بیل واضح اور اظهر من الفتس ہے، شکھ پر بوار، شیوسنا، آر لیل سے بختف بجرنگ دل، جسی شدت پیند تنظیموں اور دہشت پیندعتا صرکی طرف سے ہندوستان کے مرکزی حکومت بھی علاقوں بیل ، جوفساد و دہشت کردی کا نظانا ناج کھیلا جار ہے اور بندوستان کی مرکزی حکومت بھی ان کے ساتھ اس ناج بیل شرکے ہور ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔

ابھی قریب میں گرات کے بعض علاقوں میں مسلمانوں کے خون سے جوہولی تھیلی گئ اور بوری انسانی تاریخ کار یکارڈ تو ڑتے ہوئے بڑاروں بڑار مسلمانوں کوزندہ جلاکر را کھا ڈھیر کردیا گیا اور بچوں ، جوزتوں ، بوڑھوں ، جوانوں سب کومٹق ستم بتایا گیا اور منت ساجت کرنے والول کی کوئی بات بھی ان ور ثدول پر اثر انداز نہ ہوئی اور جنگل کے در ندوں سے بڑھ کر در ندگی کا جومظا ہرہ فیش کیا ، اس برسوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس صدیت کی پیش کوئی بوری ہورتی ہورتی سے بالند تعالی ان شہیدان وطن کومرحوم ومغفور فرمائے۔ (آمین نعم آمین۔)

مالي آسودگي

۲- " • س برابرا ضافه بوتار ہے گا"

مال كايوهنا بھى قيامت كى نشائيول بيس سے ايك نشانى ہے اور بعض احاد يث بيس ہے كہ مال اس قدرين ھ جائے گا كه زمين تزانے اسكنے لگے گئى اور اس كوكوئى لينے والاند رہے گا۔ (١)

ایک حدیث بی ہے کہ زمین سونے اور جا ندی بی ہے ستون کے برابر کھڑ ہے اپنے اندر سے نکالے گی ایک قاتل آئے گا اور کہا گا کہ اس دنیا کے سے بی نے فعال کول کی اندر سے نکالے گی ایک قاتل آئے گا اور کہا گا کہ اس دنیا ہے ہے بی نے فعال کول کے لیے تو بی نے دشتہ تو ڈا تھا۔ چور آئے گا اور کہا گا کہ اس مال کے لیے تو بی نے دشتہ تو ڈا تھا۔ چور آئے گا اور کہا گا کہ اس مال کے لیے تو بی نے چوری کی تھی اور میر سے ہاتھ کا نے گئے اور اب ان بیں ہے کوئی بھی مال کوئیس اٹھائے گا ہمیں جھوڈ کر چلے جا کیں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) المسلم.۲۳۳۹

<sup>(</sup>۲) مشكاة المصابيح: ۲۹۹

مال بیں اس قدر فراوانی تو ہوگی جمراس کے باوجود نہ سکون ہوگا ، ندرا حت ہوگی ، نل کہ جیسا کہ اویر فرمایا گیا ، شدت دسختی ویریش نی میں بھی اضافہ ہوگا۔

قيامت بدترين لوگوں پر قائم ہوگ

سا۔ '' اور قبا مت نہیں قائم ہوگی جمر مخلوق میں سے بدترین لوگوں بر''

معلوم ہوا کہ قیامت کے قریب سارے نیک اوراجھے لوگ دنیا سے ختم ہوجا کیں گے اوراجھے لوگ دنیا سے ختم ہوجا کیں گے اور اجھے لوگ دنیا سے ختم ہوجا کیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ بیمضمون اور بھی متعدد حدیثوں میں آیا ہے۔ (ا) اس لیے، س حدیث کا یہ جملہ بچے وٹابت ہے۔ (اکسما فالله الالباسی فی الصنعیفة: ا/ کے ا)

<sup>(</sup>١) ديكمو المسلم:٢٠٠٢



## نجربج وشرح

اس صدیت کوامام بن المبارک نے "السود الله میں برقم: (۱۳۷۱) بموی بن الی عینی مدی الله است مرسلاً (با واسط محالی) روایت کیا ہے اور یکی حدیث مضرت الو بریره الله است مرفوع طبرانی منت منظرت الو بریره الله است کیا ہے اور یکی حدیث منظرت الو بریره الله است کی روایت کیا تے المعسند (۱۱/۱۱) میں روایت کیا ہے۔ طبرانی کی روایت میں "جریرین مسلم" اور طبرانی کے" شیخ بهام بن کی " دونوں غیر معروف ہیں، علامہ یکنی کی روایت میں موی بن عبیده الزیدی جی موال بدی کا روایت میں موی بن عبیده الزیدی

متروک راوی ہے۔ (مسجمع الزواند) ۵۵۱) نیزاس کواین افی حاتم نے العلل: (۹۲/۲) پیس حضرت ابوا مامہ ﷺ سے روایت کیا اوراس کو منکر اوراس کے راوی ''حمادین عبدالرحمان'' کوضعیف قرار دیاہے۔

اوراس عدیث کوابن حبان نے نقات. (۱۹۲/۷) میں حضرت عربی ہے روایت کیا ہے ، مگر میں حضرت عربی ہے روایت کیا ہے ، مگر بیدوایت منقطع ہے اکیوں کہ حضرت عمر بی ہے میادک این الحسین نے روایت کیا ، حال ل کہ انھوں نے حضرت عمر بیٹ کنیس و کھا۔ (قالہ ابن حیاں)

غرض یہ کہ بیرحدیث متعدد طرق ہے آئی ہے اور روایات کا تعدداس کے ضعف کو تم کردیتا ہے اوراس کا ظ سے بیرحدیث 'حسن' ہے۔ (کعالا یعضیٰ)

جوانوں میں' <sup>نفِ</sup>سق''اورعورتوں میں'' بے حیا گی''

اس میں حفرت رسول اللہ تقای لفاج نید کیس کم نے بعد میں ویش آنے والے بھھا حوال کا ایک خاص انداز میں ذکر فرہ باہے:

ا۔ پہلی ہات بیفر مائی کہ'' تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، جب تمہارے جوان فسق وفجو راور بدکاری کرنے لگیس گےا درعور تیں ،سرکشی کرتے ہوئے ساری حدیں یارکرجا کیں گ''

اس میں آپ صلیٰ (فدہ طربر کیے نے قیامت کے قریب ہونے والی عامت کا ذکر کیاہے کہ نوجوانوں میں فسق و قبور کا عام رحجان اور بدکاری ہے دلچیسی ہوجائے گی؛ چنال چہآج جوانوں کی حالت ایسی بی یاس کے قریب ہوگئی ہے۔

شراب توشی ، زنا کاری ، ناج گانے اورمیوزک وغیرہ سے دلچپی ان میں عام ہے ؛ بل کہ اب
کالج میں پڑھنے والوں اوراسکولوں کے نوخیزلڑکوں میں یہ چیزیں ایک فیشن اور فخر ومباہات کی
علامت ہوگئی ہے۔ مغرب کے باغیاب فطرت کوا یک طرف رکھیے ، خودمسلما نوں اوران میں سے
بالحضوص عرب لوگوں میں میہ چیزیں جس تیزی اور دلچپی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں ، میہ بڑی چیرت
بالحضوص عرب لوگوں میں میہ چیزیں جس تیزی اور دلچپی کے ساتھ بڑھ دری ہیں ، میہ بڑی چیرت
ناک بات بھی ہے اورافسوس ناک بھی۔ پھرٹی۔ وی اورا نٹرنمیٹ نے نو جوانوں اور عورتوں کوشتی
و فجور کے ایسے چور درواز سے بتا دیے ہیں ؛ بل کہ ان کے سیکھول دیے ہیں ، جن کے ذریعے کی

روک ٹوک کے بغیراور کسی کے لحاظ ورعایت کی زحمت کے بغیر ہوئی آس نی کے ساتھ فسق و قجو رکی تمام منزلیں طے کی جاسکتی ہیں؛ پھراس سلسلے میں انٹرنبیث کلبوں (cafe) نے اوراضا فہ کردیا اور اس میں سرید سہولت ہیدا کر دی اور نی گھنٹہ ۲۵ مرویے میں اس کوفراہم کرے ہے جائی وفاشی کی مزیداشاعت وتوسیع کا کام انجام دے دیا۔

غرض ہیکہ نو جوان اڑکوں اور لڑ کیوں نے انٹرنیٹ اورٹی ۔وی کے ڈریعے غیراخلاتی جرائم کاریکارڈ تو ڑویا ہے۔ سوچے کہ کیا صحب ﷺ کے دور میں ان باتوں کا تصور بھی کیا جاسکتا تھا؟ ہر گزشیں! ای لیے اللہ کے رسول صلی لافید بلکوسی نے صحابہ علیہ سے فرایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، یعنی تم اس کو کیوں کر برداشت کرو گے، جب کہ نو جوانوں میں فسق و قجور عام ہوجائے گا؟

بيرتو جوانوں كى حالت ہے اور عورتوں بيں سركشى و بعناوت اس قدر برزھ جائے كى كدوہ حدود کو پھلانگ جائیں گی۔ آج بیجھی ہور ہاہے ،مغرب کے نعرہ آزادی پر لبیک کہنے والی بیناقصة العقل وناقصة الدين خوا تين ، آزادي كے شوق ميں ہرحد كويار كر چكى ہيں۔ وہ كوتى بے حياتى ہے ، جس میں عورتوں نے دلچین نہیں لی؟ عربانی کا وہ کونسا شعبہ ہے، جوان عورتوں کی شناخت بنا ہوا نہیں ہے؟ وہ کوئی غیر فطری روش ہے، جس کوان عورتوں نے اختیا نہیں کیا ہے؟ غرض بد کہ مغرفی کھو کلے نعرول نے ان کوان کی کم عقبی کی وجہ ہے متاثر کیا اورسرکشی پران کوآ ، دہ کر دیا۔ ينهامر بالمعروف ينتهي عن المنكر

اس صدیث میں ہے کہ اللہ کے ہی صای الفائع لیکونیٹ کم نے قروی کہ جب ایسا ایسا ہوگا ، تو تم کیا كروكے بتمہارا كيا حال ہوگا؟ صحابہ ﷺ نے عرض كيا كه كيا ايسا ہونے والا ہے؟ لعني صحابہ ﷺ كواس يرجرت وتعجب مواكديد بانيس كيے مول كى؟ آب صَلَى لا يعلنوك كم فرمايا كه بال! اییہ ہوگا؛ بل کہاس ہے بھی شدید و سخت باتیں ہونے والی ہیں۔

٣- آب صلى لافغ فيدكر الله في المراياك "تمهارااس وقت كياحال موكا، جب تم ند بحلائى كا تحكم كرومحادرنه برال سے روكو مح"؟

لیتنی پہلے کی حالت سے بدتر حالت ہوگی کہ نیک لوگ،اگر چہخودتو ممنا ہوں ہے بچیں ہے، ممر دوسروں کوئیس روکیں کے اورخود تو بھدائی کریں گے، مگردوسروں کواس کا حکم نہیں دیں گے ؛ حالاں کہ میر فریضہ خداوندی ہے اوراس کے ترک پرومید شدید ہے، جیسہ کہ اوپر گذر چکا ہے، محابہ ﷺ نے عرض کیا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ آپ صابی لافیۃ کیر کیئیٹ کم نے فر ویا کہ ہاں!اس ہے بھی بخت بات ہوگی۔

# امر بالمئكر ، نهى عن المعروف

سا۔ آپ طای لائی ہے نے فرمایا کہ تمہارااس وقت کیا حال ہوگا، جب تم معروف کومنکر اور منظر کومعروف خیال کرنے لگو گے۔ یہ تیسری حالت اور خت حالت ہے، جس بیس حق وباطل، معروف ومنکر اور مغز و پوست کا فرق اٹھ جائے گا، بل کہ اور اسٹا میہ ہوگا کہ حق کو باطل اور یا طال کوحق مجھے گئیں گے۔ اس کی وضاحت کے لیے بیرجد بیٹ نمبر ۵۵ ویکھیے۔

الله تعالی حفاظت کرے ورحق کوحق اور باطل کو باطل سیجھنے کی توفیق دے، آج اس متم کے حالات بھیے کی توفیق دے، آج اس متم کے حالات بھی امت میں شروع ہو بھیے ہیں اور بعض طبقے اس شیطانی دعوت کوعام کررہے ہیں کہ حق باطل ہوجائے اور باطل حق ہوجائے۔





« عَنَ أَبِي هُوَيُوة عَنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ اللهِ عَنَ أَبِي هُويَدِ اللّهِ عَنَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

سَرَجَوَيْنَ : حضرت الوجريه عَيْقَ فرمات جيل كدا ل حضرت صلى (فيجليوكيكم في ارشاد فرمايا جب النفيمت كودولت ، امانت كوفيمت اورذكات كوتا وان سجها جست ، دنيا كه في فرماي بروادى كر ساورا بن مال كى نا فرمانى ، الله علم حاصل كياجائه ، مردا بن بيوى كى فرماي بروادى كر ساورا بن مال كى نا فرمانى ، الله دوست كوقريب كر ساور باب كودُ ورا ورميدول بين آ وازي بلند بو ناليس، قبيل كابركاران كار مرداد بن بيشے اور رد بل آ دلي تو م كا قائد (چودهرى) بن جائه ، آ وى كى عزت من اس كظلم سردار بن بيشے اور رد بل آ دلي تو م كا قائد (چودهرى) بن جائه ، آ وى كى عزت من اس كظلم سے بيخ سك ليے كى جائے ، گان والى عور تيل اور گائي اور ويجيل لوگ بيلول كومن وطعن سے يو كرين اس وقت مرخ آ ندهى ، زازله ، زين بي جائے ، شرايل مي جائے ، شرايل كي جائے ، شرايل كي جائے ، شكليل برخ جائے ، آ سان سے بيخ بر سے اور طرح سے دگا تار عذا بول كا ان عذا بول كا تار عذا بول كا ان تا بنده جائے سے موتول كا تا نا بنده جائے ۔

## تجزيج وشرح

اس كوتر قدى في السسن ميس بدرقم: (٢٢١١) روايت كياب اوراس كردا ويول ميس أيك راوى

## مال حقوق کی پیمالی

اس حدیث کی شرح میں احقر کا ایک مستقل رسالہ 'قیامت کی نشانی'' کے نام سے طبع ہو چکا ہے، یہاں ای سے اقتباس کر کے منروری شرح لکھی جاتی ہے، اسی بِ ؤوق کمل مطالع کے لیے اس رسالے کی طرف رجوع کریں۔

ا - "إذا السحد ذاله على و لا "رسول كريم صلى لا يجزيك في فرماياك (جب مال غنيمت كوفي و ولت بناليا جائة) توان بولناك عذابات كا (جن كا ذكر كيا كميا كيا ب) انتظار كرو، "في "في" اصل بي اس ال و كتب بي "ن جو بغير جنگ كيمسلمانول كوكفار عاصل بوجائے" بيسے جزيہ تراج بخراور من كا مال ال ال طرح" في اس مال كوچى كما جاتا ہے" جس كوكفار و مشركين جزيہ تراج بخراور من كا مال ال كال ال طرح" في اس مال كوچى كما جاتا ہے" جس كوكفار و مشركين حجود كر بھاك جائم في " \_ بروه مال مراد ہے، جونقيرول حجود كر بھاك جائم في " \_ بخواه و و كفار سے حاصل بوا بو يا مسلمانول سے المجروم كى بجى طور پر حاصل بوا بو باس مال وا بورا سے بخواه و و كفار سے حاصل بوا بو يا مسلمانول سے المجمور كور كي بحى طور پر حاصل بوا بو يا مسلمانول سے المجمور كور كي بحى طور پر حاصل بوا بو يا مسلمانول سے المجمور كال مي بحى طور پر حاصل بوا بو بات اس سے بعض علمانے "فی " كی پر دیف كی ہے :

هومايوضع في بيت مال المسلمين: (٢)

سَرَجَيَةً إِنَّالَ "في" وه مال ب، جومسلما تول كي بيت المال مير ركها جاتا ہے۔

غرض میہ کہ بیت المال کے ول کو جو کہ ملت کا سرمامیہ اور غربا کا حق ہے، شخصی دولت کی طرح استعمال کرنا اور حق داروں کوحق نہ دینا ، ند کورہ عذا بات کودعوت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغذیا و ول دارول کا غربیوں کے ول پر قبضہ کر لیما اور الن تک ان کا میحق ندیج بچانا ، نا جا نزہے اور عذا ہ

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ۲۵۱/۲۰

 <sup>(</sup>٢) تعريفات الفقه مبدوجه قواعد الفقه ١٦٥

البی کاسب وہاعث ہےاوراس طرح حق تلفی کرنے والوں پر دنیا میں بھی بعض اوقات سزا کے طور پر عذاب بھنج و ہے جاتے ہیں، جیسا کہ زیرِ بحث حدیث میں اس پرسزائمیں سنائی گئی ہیں اور آخرت میں توابیے لوگول کو ضرور سزامے گی اوران اخروی سزاؤل کی پچھٹھ میں لیعض حدیثوں میں آئی ہے؛ مثلاً:

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ضلی لافاۃ لیکریٹ کم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور آپ نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر کیا اور اس کو ہڑا گن ہ قرار دیا ، فرمایا کہ میں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ یا وک کہ اس کی گرون پر بھری ہواوروہ پکار رہی ہو ، یا اس کی گرون پر بھوڑ اسوار ہواوروہ جنہ نار ہا ہواور یہ خض کے کہ یہ رسول اللہ! میری فریاوری تیجے اور میں کہ دول کہ جھے بھوا ختیار نہیں ، میں نے اللہ کا پیغام بہنچادیا تھا۔ یا اس کی گرون پر اونے بنیلا رہا ہو، یا اس کی گرون پر سوز جا ندی ہو بیا اس کی گرون پر سوز جا ندی ہو بیا اس کی گرون پر ساول۔ (۱)

مطلب یہ ہے کہ جوجو چیز خیاشت کے ذریعے کسی کی ذبالی ہوگی، وہ وہاں اس کی گرون پرسوار ہوگی اور پیخص اللہ کے رسول صَلَی الفَرِ چیز ہُنے کے سے مدوج ہے گا اور آ ب صَلَیٰ لِفَا چَارِدِ ہِنے کہ اس کی مدوکرنے سے انکار کرویں گے کہ جھے اس کا اختیار نہیں۔

#### امانت میں خیانت

٧ - "والأمامة معنها" (اورجب الانت كومال تنيمت بناميا جائة)

مال اورت کو مال نفیمت مجھ کینے کا مطلب ہے ہے کہ جیسے فلیمت کا وال حوال ہے، ای طرح امانت کے وال کو بھی حال مجھ کر اس میں تقرف کیا جائے اوراس کا حاصل ہے، "امانت میں خیانت کرنا" اور پھر والی فلیمت کی طرح س کوحل کے بھٹا ، یہ بھی ان گنا ہوں اورشد یہ تر غلظ کا ریوں میں ہے ہے، جن کو علامات قیامت کے ظہور کا سب بتایا گیا ہے، جو ہولن ک و خطرناک مصائب کی صورت میں ظا بر ہول گی۔ اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ اسلام میں خیانت کس قدر بری اورگندی چیز ہے کہ س کے عام ہوج نے بران سخت و ہولناک عذابات کی وعید سنائی گئا ہے اورگندی چیز ہے کہ س کے عام ہوج نے بران سخت و ہولناک عذابات کی وعید سنائی گئا ہے اورگندی چیز ہے کہ برائی برقر آن وحد یہ میں واضح ارشا دات موجود ہیں۔

<sup>(1)</sup> البخاري، كتاب الجهاد، وقم٣٠٤٠٠

#### ز کات کوتا وان سمجصنا

سا - "والنو كاة مغوماً" (اورزكات كوتا وان مجهد لياجائ) تو (ان عذا بول كانظار كرو!)

زكات كوتاوان مجهد لينه كالمطلب بيب كرزكات كوتا وان كي طرح ظلم مجهد لياج ئه اظاهر به كه

زكات ، حس كوالله تع لى في فرض فرما ياب ، اس كظلم مجهنا يوى تمراى كى بات باوراس كوتا وان

مجهند سه ايك تتيج تويد فكه كاكوزكات اوانه كرد كا ، دومرى بات ميه وكى كدا كروك كا ، تونها بت غلط طريق بروك كا كون كروضا ورغبت ند جوكى اوربيسب خدا كونا راض كرف والى با تيس بيس منطم وين برائع والى با تيس بيس منطم وين برائع و منيا

٣٧- "و تعلم لعيد اللدين" (اورعلم دين، غير دين كے ليے حاصل كياجائے)

لينى علم وين كو دين كى خاطر حاصل نه كياجائے ؛ بل كه وين سے بهث كر ودسرے غراض
ومقاصد كے تحت اس كو حاصل كيا جے ، خواہ وہ مال ودولت كے ليے ہو يا جاہ وحشمت كى خاطر
ہو، حكومت وسلطنت اس كا مقصد ہو بيا نام ونمود وشہرت ييش نظر ہو؛ اس سے معلوم ہوا كہ علم دين حاصل كرنے والے كا مقصد ، صرف دين جونا جا ہے ، وين سے بہٹ كركى اور مقصد كے تحت وہ علم حاصل كرنے والے كا مقصد ، صرف دين ہونا جا ہے ، وين سے بہٹ كركى اور مقصد كے تحت وہ علم وين حاصل كرنے والے كا مقصد ، صرف دين ہونا جا ہے ، وين سے بہٹ كركى اور مقصد كے تحت وہ علم وين حاصل كرنا ہے ، تو ال عذا بات كاستحق ہے ، جن كا ذكر در بنى بال عد بہث بين كيا كيا ہے۔

# بیوی کے لیے ماں کوناراض کرنا

۵-" و أطساع السوجيل امير أتبه وعق أميه" (اورمردا پيءُورت کي اطاعت اور مال کي نافرماني کريے)

یہ اور جلے ہیں: ایک اور اس کے مطابق چلنا ، نا جائز میں کا فرمانی کرنا ، بی ظاہر ہے کہ مطلقا بی ہوی کی بات ، نا اور اس کے مطابق چلنا ، نا جائز میں ہے؛ بل کہ ہوی کی ان باتوں کو ماننا اور اس بیمل کرنا حرام ہے، جو گناہ اور معصیت ہوں؛ اس طرح مطلقا مال کی بات کا ماننا ضروری نہیں ہے ، بل کہ ، ل کہ ، ل کہ وہ بت مانی جائے گی ، جو شرایعت کے خلاف ند ہو؛ اس لیے کا ماننا ضروری نہیں ہے ، بل کہ ، ل کہ وہ بت مانی جائے گی ، جو شرایعت کے خلاف ند ہو؛ اس لیے یہ رجس چیز کی برائی و فرمت بیان کرنا مقصود ہے ، وہ ان دونوں جملوں کو ملائے سے خلا ہر ہوگی ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیوی کی ایسی ادا عت کرنا ، جس سے وہ ان کی نافر وہ نی ل زم آتی ہو، نا جائز جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیوی کی ایسی ادا عت کرنا ، جس سے وہ اس کی نافر وہ نی ل زم آتی ہو، نا جائز

ہے ادراس پر فذکورہ عذابات نازل ہوں گے۔اس جملے کے مضمرات پر بحث کرنے سے پہلے میہ جان بینا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی کی فر ماں برواری و نا فرمانی کے جائز ہونے بانا جائز ہونے کا معیدر کیا ہے؟

سواس بارے میں تھے ق یہ ہے: "دکسی کی وہ فرماں برداری ونافر، نی جائز ہے، جس ہے خداکی معصیت مازم نہ آتی ہواور ہروہ فرماں برداری ونافرمانی، ناجائز وحرام ہے، جس ہے خداکی معصیت لازم آتی ہو" جیسے والدین آگر تھم دیں کہ نماز نہ پڑھو، تواس میں ان کی فرما برداری ناج ئز ہے، کیوں کہ نماز نہ پڑھو، تواس میں ان کی فرما برداری ناج بڑ ہے، کیوں کہ نماز کہ ہو تی ہے اورا گروالدین کہیں کہ شراب ہو، تو اس میں ان کی نافره نی جائز ہے، کیوں کہ اس ہے بھی خداکی معصیت لازم آتی ہے؛ چناں چہ مدین پاک میں رسول اللہ صلی لا فرمانی ہو اور کرائی ہے فرمایا کہ " الاطاعة لمحلوق فی معصیة السحالة ق می معصیة السحالة کی بہت ی مدین پاک میں رسول اللہ صلی لا فرمانی میں کھلوق کی اطاعت نہیں کی جائی (اس معنے کی بہت ی مدیشیں آئی ہیں۔ (ا

اس وضاحت معلوم ہوا کہ نہ قو مطعقا ہوی کی اطاعت ناجا تزہے اور نہ مطلقا ال کی نافر مانی نافر مانی نافر مانی ناجا تزہے ؛ بل کہ بیوی کی وہ اطاعت ناج تزہوگی ،جس سے خدا کی نافر ، نی لازم آتی ہوا وراسی طرح مال کی وہی نافر ، نی ناج تزہوگی ، جوخدا کی معسیت تک پہنچائے والی ہو؛ للبذا صدیت زیرِ بحث میں عورت کی اطاعت و مال کی نافر مانی سے وہی اطاعت و نافر مانی مراد ہے ، جس سے خدا و ند قد وس کی نافر مانی ہوتی ہو ہیدہ و مات ہے ،جس پر قرب قیامت میں ضدا کے عذا بات نازل ہول گے۔

معاشرے میں ایک طرف بعض ہوگ مال کی نافر ہانی کر کے خدا کی معصیت کے مرحکب ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف بعض والدین کے اطاعت شعار لوگ، بیوی کے حقوق کو تلف کر کے معصیت کے مرتکب ہورہے ہیں اور بید دونوں یہ تیس دراص بے اعتدالی کی ہیں؛ را واعتدال بیہ ہے کہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ بندوں کے حقوق پورے کیے جا کیں، خواہ وہ مال کے ہوں

<sup>(</sup>۱) رَجِمُو فتح الباري ۱۲۳/۱۳

یا ہوی کے، اس سے خدا راضی ہوگا ، اگر چیمکن ہے کہ معاشرے کی خباشق کے خوگر اوراس کے خرافات میں جکڑے ہوئے لوگ اس کو بھی غلط ہی قرار دیں اوراس سے راضی نہ ہوں ؛ لیکن راضی تو خدا کو کرنا ہے نہ کے مخلوق کو ،اس لیے سلامتی کا اورا ممتدال کا راستہ یمی ہے کہ اس کوخوش کرنے کی کوشش کرے۔

# دوست کے لیے باپ کوؤور کرنا

۲- " و آدنی صلیقهٔ و اقصی آباه " (اور جب آ دمی دوست کوتریب، باپ کودورکرے) معلوم ہونا چا ہے کہ دوست اور سائتی ہے محبت والفت، اس کے ساتھ احسان وسلوک کوئی ناجا تزبات نہیں؛ البتہ دوست ہے تعلقات اور محبت والفت باپ کے حقوق ہے ففلت کا سبب بن جاکیں، تزبلہ شبہ یہ کمی اور علظ بات ہے ، اس کو یہاں بتا نامقصو و ہے اور باپ کو دُورکرنے کا مطلب یہی ہے کہاس کے حقوق ادانہ کے جا کیں۔

مغربی تہذیب میں آج میں بات ایک فیشن (Fashion) بنی ہوئی ہے کہ لڑکے اور لڑکی ل اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس طرح تھل ل جاتے ہیں کہ اللہ باپ کے حقوق کی پاس داری کا اس کو بھی بھولے ہے بھی خیال تک نہیں آتا؛ مل کہ اس سے آگے یہ بھی ہے کہ باپ کو باپ کہتے ہوئے ان کوشرم آتی ہے ، یہی ہے ' دوست کوقریب اور باپ کودور کرنا'۔

#### مساجد میں شوروشغب

ے۔ "وظھیرت الأعسوات فی السسماجد" (اورمہ جدیش شوروشغب کیاجائے) لیمنی دنیاوی باتیں ،لڑائی ، جھڑے وغیرہ سے مسجدوں کے احرّ ام وتقدّس بٹی فرق ہیدا کیا جائے ، ربھی بخت ترین معصیت وگذاہ ہے۔

مسجدیں القدنع کی کے گھر ہیں، جوعبادت و بندگی ، شبیع دہلیل، تعلیم و بہلی کے دین کا موں کے لیے موضوع ہیں، وہاں شور دشغب کرنا ، ان کے احترام وتقدس کے خلاف ہے اور شعہ مُر اللّٰہ کی بے حرمتی ہے، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللّٰہ صَلَیٰ لِفِنْ جَلِیدِ کِیسِنَمْ نِے فرمایا کہ'' بازار کی طرح

معدمل شورك نے سے پر بيز كرو" \_(١)

بخاری میں ہے کہ دو شخصوں کو حضرت عمر ﷺ نے ڈاٹنا، کیوں کہ وہ مسجد میں شور کررہے متھے؟ چناں چہ آپﷺ نے فرمایا۔ ''اگرتم مدینے کے ہوتے ، تو تم کوا تنامار تا کہ در دہوجا تا ہم اللہ کے رسول حمائی (افاع کر برکینے کم محمد میں اپنی آواز بلند کرتے ہو؟ (۲)

#### ناابلول كاتسلط

۸- "وساد القبيلة فاسقهم، وكان رعيم القوم أرذلهم " (اورجب قبيلى)
 مردارى،ان كافت كرساورتوم كامربراه،ان كارذيل آدمى بوجائے)

پہلے جملے میں قبیلہ، جوتوم کی نسبت سے چھوٹا اور محدود ہوتا ہے، اس کی سرداری وقیادت کے لیے فاس کے سرداری وقیادت کے لیے فاس کے آگے ہر جنے ماہر حصانے کی ہرائی ہے اور دوسرے جملے میں قوم پر حکومت وسیادت کے لیے ارد ل انسان کوآ گے کرنے یا اس کوآ گے ہر جنے کی حرست کا بیان ہے۔

معلوم ہوا کہ کسی بھی چھوٹی ماہوی سرداری وسیادت کے لیے نااہل شخص کوآ گے ہڑھتا ماہور مانا قیامت کی نشانی وعلامت ہے۔

بخاری کی میک حدیث میں ہے کہ تی کریم صَلَیٰ الاج پر کینے کم ہے فرمایا کہ' جب امانت ضائع کی جانے گئے، تو قیامت کے منتظرر ہو' ، صحاب نے لوچھا کہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نااہل کے ذھے کوئی کام کیا جائے ، تو قیامت کے منتظر رہو۔ (۳)

اس میں بتایا گی ہے کے نااہل کوکوئی ذمہ داری دینا، امانت کوضائع کرنے کے برابر ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج یہ ویکھا جارہا ہے کہ برعبدے دمنصب پر نااہل لوگ مسلط ہیں یاان کومسلط کیا گیا ہے، سیاس عبدوں سے لے کردینی وغربی عبدوں تک برجگہ نااہل لوگوں کا قبضہ

<sup>(</sup>١) المسلم، مشكاة المصابيح: ٩٨

<sup>(</sup>٢) البخاري كتاب الصلوة ٥٤٠٠

<sup>(</sup>٣) البحاري كتاب الرقاق: (٥٩،٢٣٩٢)باب رفع الأمانة: ١٠١٥و كتاب العلم: ٥٥

و تسلط ہے، یا دوسر کے لوگ ان کومسلط کے ہوئے ہیں، سیاسی عبد وں پر فی تزینا ہل لوگوں کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت ہی شہیں کہ ان کی ناا ہلی سب پر روزِ روٹن کی طرح واضح ہے۔
مساجد میں دیکھو ہتو نااہل اوم وموذ ن ملیں سمے پین کوقر آن تک صحیح پڑھتانہیں آتا ، نماز کے مسائل تک سے ناوا قف ،اذان کے احکام سے بے نبروجاہل ،عمل وتقوے سے عاری وکورے ،مگر لوگ ہیں کہ ان کوا بتا اوم بنائے ہوئے ہیں اورا فی نمازی غارت کردہے ہیں۔

ای طرح مس جد کے ذمہ داروں کو دیکھو، جوائے آپ کو امام کا بھی ا، م ' سیجھتے اورا، م کو اپنا

د فلام ' خیال کرتے ہیں، ان ہیں عوماً ایسے لوگ ہیں، جوابی نا اہلی کا جواب ہیں رکھتے ہے م وین

سے کورے عمل سے عاری، باطن سے لے کر فلا ہر تک ان کا، فاسد وخراب ، نمی ذک سے وست

ہر دار، خدا اور سول کے باغی ، خرافات و بدی ت میں ملوث ، فحش کا ربوں و بے حیائیوں کے عادی،
غرض یہ کہ اس طبقے میں عموماً نہ بیت ہی نا اہل لوگ ہیں، جومس جد کے ذمہ دار کہلاتے ہیں؛
حالاں کہ علمانے تولیت و فرمہ داری مہیدے لیے جوشرا کہ کھی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ و و امانت
و دیانت سے متصف ہو، فاس و فاجر نہ ہوا ور متولی بننے کا خواہش مند و طالب نہ ہو۔ (۱)

اور بدلوگ سیاسی عہدے بازوں کی طرح متولی بننے مارکن مسجد بننے کے لیے ووٹ کے غیر شرعی طریقے پراینے آپ کو پیش کرتے ہیں۔

بعض لوگ وعظ وتقرم یکا مشغلہ اپناتے ہیں، حالاں کہ بیا الم نہیں ہوئے ؛ بل کہ پچھ اِدھراُ دھر سے قصے کہانیاں، بے سندو ہے اصل حدیثیں، قرآنی آیت کا خود ساختہ ترجمہ یاد کرکے اس کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں۔

الغرض! آئ ہر جگہ نظر آتا ہے کہ ناائل لوگوں کا تسلط ہے، بدیر کی ترکی ہات ہے اور بڑا سخت گذاہ ہونے ہے، گئاہ ہونے کے علد وہ اس کے نتائج بھی معزو نقصان وہ نکلتے ہیں، یہی اجہ ہے کہ آج سیاست ہے، گناہ ہونے کے علد وہ اس کے نتائج بھی معزو نقصان وہ نکلتے ہیں، یہی اجہ ہے کہ آج سیاست سے لے کر تم ہب ہوجا تک ہر چیز میں انتور قصور نظر آرہ ہے اور کوئی کام اطمینان بخش طریقے پر انجام نہیں پارہا ہے، اگر ہر جگہ قابل ولائق اور کام کی اہلیت رکھنے والے گئے۔ جمع ہوجا کمی بنو پھر یہ نتو اسے۔ قصور بھی ختم ہوکراس کی جگہ بھلائی وخونی بہیہ ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) ويجمو الشامى على الدو: ۲۳۵،۵۷۸

اكرام بهخوف يثر

9-" أكسوم السوحسل معنافة منسوه" (اورآ دى كااكرام، اس ك شرك خوف سے كياجائے) مطلب يہ ہے كہ لوگوں ميں شربندى وايذارسانى كااس طرح ماده وجذبه بيدا موجائے كان طرح ماده وجذبه بيدا موجائے كدان كے شرسے بيخ كے ليے، دوسر بوگول كوان كااكرام كرناپڑے كدا كراكرام نه كيا ميا، توان كى شربندى وفئله مكردى اورايذارسانى كاجذبه ان كومجود كرے كاكدائييں تكليف وايذا بہنجاؤ۔

حاصل بیہ کہ آدمی کا اگرام اس کے علم وتقوے ویز رگی، شرافت وسیادت اورا خلاق وتہذیب کی وجہ سے نہیں ' بل کہ اس کی غنڈہ گردی اور شر کے خوف سے کیا جائے ، توسمجھٹا جا ہے کہ وہ عذا ہات آنے واللے میں ، جن کا اوپر ذکر ہواہے۔

آج اپنے معاشرے پرایک مرسری نگاہ ڈال کردیکھو کہ کیا اس میں سے بات نہیں پیدا ہوگئ ہے؟
ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عزت وعظمت ان لوگوں کودی جارہی ہے، جولوگوں برظلم ڈھا کر، لوث
مار کر کے، کسی عبدے پر فائز ہوگئے ہیں، یامال ودولت کے اثبار جمع کر لیے اوران سیاسی فتڈول
یا دوسرے شربیندول کی میونت وعظمت بھی محض اس بنا پر ہے کہ اگران کا اگرام مذکبیا گیا، تو خوف
ہے کہ اپنی غنڈہ گردی اور شربیندی سے کوئی تکلیف نہ پہنچادیں، ورند دلول سے کوئی ان کا اگرام
نہیں کرتا، تگریہ ظاہری اگرام بھی درست نہیں ہے۔

حدیث کے اس کورے میں خوریہ کرنا ہے کہ س چیز کی قدمت وہرائی بیان کرنا مقصود ہے؟
خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ٹر پہندی وغندہ گردی ہی کی تہیں! بل کہ غند ول
وٹر پہندوں کے ستھ اکرام کا معاملہ کرنے کی بھی ہرائی بیان کرنا تقصود ہے؛ بل کہ یہاں اصل
مقصود ہی ہے، کیوں کہ فرہ یا گیا ہے کہ جہب آ دی کا اکرام اس کے ٹر کے خوف سے کیا جائے ''
معلوم ہوا کہ یہاں جس کی ہرائی بیان کرنا مقصود ہے، وہ ایسے تخض کا اکرام ہے، جو ٹر پھیلا نے
والا ہو؛ لہٰذا ایسے تخص کا اکرام کرنا، گناہ اور موجب عذا ہے وگناہ ہوگا، وجاس کی بیہ ہے کہ اس سے
اس شخص کے جذبہ ٹر انگیزی کو تقویت حاص ہوگی اور وہ، س میں اور پختہ ہوجائے گا اوراس کا
شرتجاوز کرتے کرتے پورے معاشرے کواپنی لیبیٹ میں لے لے گا، ای لیے اللہ کے رسول

صَلَى الْوَا الْحَلِيَ وَكِينَهُمْ نَهُ وَاللّهُ " النصو الحاك ظالماً أو عظلوماً "كدائي بعالى كالدو كر، قواه وه ظالم بهوي مظلوم محابه المنطق في التي الله كالله المنظلوم به بهم اس كل مدوتو كريس هي اليكن خالم كل مدوكيوں كركى جائے؟ آپ صَلَى الفَا الدَّرَيِسَلَم فَ فرما يا كدفا لم كم القول كو اظلم كرنے ہے) كارلو\_(1)

گانے بجانے کا دَ وردُ وره

 ۱۰ "وظهرت القيان و لمعاذف" (ادرگائے والیں ادرگائے بچائے کے سامان زیادہ ہوجا کیں)

قیسان ، قینة کرج ہے، جس کے معنے ہیں ' گانے ولی عورت' اور صعدادف معنوف و معنوفة کی جمع ہے، ' آلات لہودلعب' کو کہتے ہیں۔ اس ہے معنوم ہوا کہ گانا ، بجانا اور اس کے آلات وسامان کی زیادتی بھی قیامت کی نشائیوں ہیں ہے ہا ور بخت گناہ کی بات ہے ! آج یہ مصیبت سب سے زیادہ عام ہوگئ ہے، ہرگھرود کان ، ہر مجلس و بیشک گانے بجانے کی آواز سے مسیبت سب سے زیادہ عام ہوگئ ہے، ہرگھرود کان ، ہر مجلس و بیشک گانے بجانے کی آواز سے مسموم رہتی ہیں۔ (اس کا ذکر متعدد صدیتوں ہیں او برآج کا ہے)

شراب کی کثرت

ا١- "وشربت النحمور " (اورشرايس في جائے لگيس)

خسمور خسمو کرجع ہا ورخسموع بی براس چیزکوکہا جاتا ہے، جوعقل پر پردہ ڈال دینے والی ہو،خواہ وہ چیز کرکہا جاتا ہے، جوعقل پر پردہ ڈال دینے والی ہو،خواہ وہ چیز تر ہویا خشک کھائی جانے والی ہویا ہی جانے والی در اس کو صدیت میں اس طرح فر مایا گیا۔" کل مسکو خمر و کل مسکو حوام "کہ برنشہ لانے والی چیز خمر ہے اور برنشہ ور چیز حرام ہے۔ (۳)

اس سے بیمعلوم ہوا کہ شراب وخر، صرف اس کوشیس کہتے ، جوز ماند رسالت وز ماند صحابہ و

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب المظالم والقصاص.۲۳۳۳،الترمذي.۲۳۵۵، أحمد: ۹۳۹

<sup>(</sup>٣) الذهبي في الكبائر: ٨٣

<sup>(</sup>٣) المسلم :۵۲۱۹، الترملي: ۱۸۹۱، ابو داؤ د ۳۹۷۹

تابعین میں پائی جاتی تھی؛ ٹل کہ ہردہ چیز خمر وشراب ہے ،جس سے نشہ آتا ہو، خواہ دہ کھانے کی چیز ہویا پینے کی ہتر ہویا خشک ہو، جیسا کہ علامہ ذہبی ترف الاندة نے فرمایا ہے۔ پھر یہ اس خصو کی جمع محسب ور استعمال کر کے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مختلف تشم کی شرابیں اور نشر آدر چیزیں رائج ہوں گی ، چناں چہ ہزاروں انواع واقعہ م کی شرابیں مروج بین ، کوئی کسی کا عادی ہے کوئی کسی کا ۔ سنا جاتا ہے کہ سانپ کے ذہر میں بھی نشر ہوتا ہے اور اس نشر کے نشر باز بھی یائے جوتے ہیں !!!
جاتا ہے کہ سانپ کے ذہر میں بھی نشر ہوتا ہے اور اس نشر کے نشر باز بھی یائے جوتے ہیں !!!

اس حدیث نے بتایا کہ جب اس طرح مختلف تشم کی شرابیں پی جا کمیں اور اس کا بازار گرم کی جائے ، تو خدا کی طرف سے خدکورہ عذا بات آئیں گے۔

اسلاف كرام كى توبين وتنقيص

۲ - " ولعن آخوها الأمة أولها " (ادراس امت كا آخرى حداس كے پہلے جے پافت کرے)

یعنی بعد بیں آئے والے لوگ، گذرے ہوئے نیک لوگوں مثلاً. صحابہ کرام، تا بعین عظام، ائمہ ٔ دین دعلاوفقہ نے امت پرلعن طعن کرنے لگیں ' بیابھی بخت ترین گناہ ہے، جس پر دتیا میں بھی بڑے بڑے عذابات آتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ کہ اسلاف کرام پرلعنت وطعنہ زنی وراصل اسلام پرطعنہ زنی ہے اوراسلام پرطعنہ زنی ہے اوراسلام پرطعنہ زنی کس قدر کہ کی اورخطرناک بات ہے، یہ سب کومعلوم ہے۔ اسلاف اسلام میں سب سے زیادہ وین کی اشاعت و بین ہے اوراللہ اور س کے رسول صافی لائے چہر کرنے والے اور وین کی خاطر سب سے زیادہ تکالیف وقیلی میں سب سے زیادہ تواجہ کرام ' بھی ہیں؛ لہذا اسلاف کرام میں سے صحابہ کرام بھی پرمین وطعن، ان پرسب وشتم اوران پر تیز ایازی سب سے زیادہ بروا گناہ اور بدد بنی کی بات ہوگی اس ہے ویرا کہنے سے تی کی بات ہوگی 'اس لیے اللہ کے برگزیدہ رسول حالی لائے جائے گئے ہیں ہے اس ہے ویرا کہنے سے تی کی بات ہوگی 'اس لیے اللہ کے برگزیدہ رسول حالی لائے جائے گئے ہے۔ کے ساتھ متع فر مایا ہے۔

احمد وترفدى كى روايت ميں ہے كدرسول الله طبى لافلة الديسية من فرمايا خدا سے وروا خدا

ے ڈرو! میرے علیہ کے بارے میں ،میرے بعدان کو ہدف ملامت ندیناؤ؟ کول کہ جوان سے محبت کرتا ہے ، وہ میری محبت کی وجہ ہے ان ہے محبت کرتا ہے ، وہ میری محبت کی وجہ ہے ان ہے محبت کرتا ہے ، وہ میری محبت کی وجہ ہے ان ہے محبت کرتا ہے ، وہ میرے میں کھتا ہے ، وہ میرے ہے نفض کی وجہ سے ان ہے بغض رکھتا ہے اور جوان کو تکلیف مینچا تا ہے ، وہ مجھے تکلیف مینچ تا ہے اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے ، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے اور خدا کو تکلیف دیتا ہے ، وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے اور خدا کو تکلیف دیتے والل قریب ہے کہ کچڑا جائے!۔(۱)

ایک اورروایت ٹی ہے کہ آپ صَلَیٰ لِایَجْلِندُ کِیٹِنَمْ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھوا نہ کہوا کیوں کہ اگرتم میں ہے کوئی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تب بھی ان کے ایک مُد یا آ دھے مدے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔(۲)

ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلیٰ لافیۃ لیکویٹ کے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے پہند کرلیا اور میرے سے میرے صحابہ کوچن لیا پیمران میں میرے وزیر و مددگارا ورسسرینائے، پس جو اُن کو برا بھلا کہے، اس پراللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تیامت کے دن نہ فرض تبول کرے گا اور نہ نقل۔ (۳)

میہ چند حدیثیں نمونے کے طور پر بہال نقل کردی عی ہیں، اگر کسی کواس سلسلے ہیں تفصیل درکار ہو، تو وہ علامہ این جمر کی رقد الله اللہ کا مطالعہ کرے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ صحابہ ﷺ کو برا بھلا کہنا حرام اور سخت گناہ کی بات ہے۔ علامہ نووی رقمہ لای شرح مسلم می فرماتے ہیں.

<sup>(</sup>۱) التوملي: ۲۸۲۳، أحمد, ۲۸۰۳ ا

 <sup>(</sup>۲) البخارى: ۳۲۲۳، المسلم. ۲۳۸۷، الترمذي. ۲۸۹۱

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم: ٢٤٣٥ الطبراني في الاوسط. ١٣٣/ والكبير: ١/١٩٩١ ابن ابي عاصم في السنة. ١٨٣/٢

<sup>(</sup>٣) شرح المسلم. ١٣٩/١٢

ماعی قاری رحمة النه شرح نقر اکبریس قم طرازی که شدح المعقائدی شرح که صحابه بی که شدح المعقائدی شرح نقر اکبریس م صحابه بی کوبرا کبرا اوران پرطعن کرنا ،اگران چیزوں بی سے بو، جود فائل قطعیه سے مخالف ہے، تو یہ گفر ہے! جیسے: حصرت عاکشہ صدیقہ بی پرتہمت لگانا اورا کرا سے اسوریس مذہو، تو وہ بدعت وگناہ ہے۔ (۱)

علامدولهی رحمهٔ للهنا فره تے ہیں:

" بھوش حظرات صحابہ اللہ ہے، کیوں کرتا یاان پرسب وہم کرتا ہے، وہ دین سے خارج اور ملت اسلام سے الگ ہے، کیوں کہ ان پرطعن کرتا صرف اس وجہ ہوتا ہے کہ ان سے کہ ان سے بخض پوشیدہ ہواور اللہ ہے کہ ان سے بخض پوشیدہ ہواور اللہ تخالی نے قرآن میں ان کی جو تعریف کی ہے اور رسول اللہ صلی لفا خلی کو کیوں کے ان کی فضیلت و ہوائی بیان کی جو تعریف کی ہے اور رسول اللہ صلی لفا خلی کو کیوں کے ان کی فضیلت و ہوائی بیان کی ہے، اس سے انکار ہو؛ پھر صی بہ کرام بھی وین کے کہ بیان کی فضیلت و ہوائی بیان کی جو تعریف کی ہے ان کی فضیلت و ہوائی کی ہوتا ہوں کو ہیں معقول کی تو ہیں ہے ان پرطعن کرنا محویا اصل (وین) پرطعن کرنا محویا اسل (وین) پرطعن کرنا محویا

علما کے ان بیا نات کے صاف معلوم ہوا کہ صحابہ ﷺ پرز بانِ طعن دراز کرنا ، ان پر سب وشتم کرنا ، سخت گناہ اور بعض کے نز دیک کفر ہے۔

آئے سیائی پروپیگنڈے سے متاثر افراد، جو حضرات صحابہ ﷺ کی توجین و تنقیق کرتے اوران کے خلاف اپنی ناپاک زبان چلاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جس چیز کو اچھالتے اور صحابہ کرام ﷺ کے خلاف اپنی ناپاک زبان چلاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جس چیز کو اچھالتے اور صحابہ کرام ﷺ کے ماہین کرام ﷺ کے ماہین ہونے والے بعض مشاجرات واختلافات ہیں اوراس سلسلے ہیں ان کے پاس جو کچھ ہے، وہ تاریخ کے کھرے ہوئے اور ات ہیں، جن میں صحیح و تقیم، توی وضعیف اور حق وباطل کی آمیزش ہے ؟ کے بھرے ہوئے اور ات ہیں، جن میں صحیح و تقیم، توی وضعیف اور حق وباطل کی آمیزش ہے ؟ کیوں کے سیائیوں اور سیائی ایجنٹوں نے تاریخ کوانے ناپاک عزائم و ترکات سے پاک وصاف رہے نہ دیا ہائی کے ایران سے صرف وہی بات لی جائے درات سے صرف وہی بات لی جائے درات سے صرف وہی بات لی جائے درات سے صرف وہی بات لی جائے

<sup>(1)</sup> شرح العقه الأكبر . ٨٦

<sup>(</sup>٣) الكبائر: ٢٣٨

کی، بوسحابہ کرام ﷺ کی عدالت و نقابت کو (جس پر نصوص قطعیہ نے دلالت کی ہے)، برقرار رکھنے والی ہے۔ اس کے خلاف کوئی بات نہیں لی جائے گی؛ کیوں کداس شرسبائیوں نے خلط ملط کر دیا ہے اور جوسجے روایات ہے ثابت ہے ،اس میں وہ حضرات معذور بی نہیں؛ بل کہ ماجور بھی ہیں، کیوں کدان حضرات نے کمی غلط و برے اراد ہے وثبت سے ایسانہیں کیا تھا، بل کہ نیک بیش ، کیوں کدان حضرات نے کمی غلط و برے اراد ہے وثبت سے ایسانہیں کیا تھا، بل کہ نیک بیش میں موقف پر وہ قائم رہے تھے، بیان کا اجتباد تھا، جس شرمکن ہے بعض سے خطابوئی موجود ہے ،وہ گریہ خطابوئی موجود ہے ،ہوں گابوں میں وضاحت کے مہاتھ موجود ہے ،ہم موقف پیش کیا ہے یہ حضرات علمائے اہل سنت کی کمابوں میں وضاحت کے مہاتھ موجود ہے ،ہم موقف پیش کیا ہے یہ حضرات علمائے اہل سنت کی کمابوں میں وضاحت کے مہاتھ موجود ہے ،ہم

امام طحاوی حقق رحمهٔ تالینهٔ اپنی کماب" المعتقیدة المطحاویة " میں اہلِ سنت کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

یہ راخصار کے پیش نظر صرف تین حوالوں پراکتفا کرتے ہیں:

<sup>(1)</sup> العقيدة الطحارية ٢٩٠

اوران کے اصل مقہوم ہے ان کو بدل دیا گی ہے اوران میں ہے جو سی جی ہیں ، ان میں صحابہ بھی معذور ہیں ، یہ بہتر برحق ہیں یا جہتر خطا وار ہیں۔ (۱)
اورا یا م القیر وائی رحمیٰ لافنہ اہل سنت کے مسلک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
''صحابہ رسول صلی لافی فلی ہے میں سے کسی کا ذکر نہ کیا جائے ، مگر احسن طریقے پراور ن کے آپسی اختلافات کے بارے میں اپنی زبانوں کو روکا جائے اور بلاشیہ بید حضرات اس بات کے زیادہ حق وار ہیں کہ ان کے بارے میں حسن تاویل سے کام لیا جائے اور ان کے تاوران کے متعلق بہتر سے بہتر گی ن رکھا جائے۔ (۲)

# مذكوره كنابهول برعذابات

صدیت زیرِ بحث میں نمی کریم صَلَیٰ لِانْ عَلَی کِیمِ مَنْ کُی لِانْ عَلَی کِیمِ مِنْ مِنْ کُورْدَ مُناہوں کو ثارفر ما کر آخر میں ان پر مرتب ہونے والے عذابات میں سے بعض کوصاف طور پر بتادیا ہے اور بعض کوا جمالاً واشار ہُ بیان فرمایا ہے ، ان میں سے بانچ کوصراحت کے ساتھ پیش کیا ہے اوروہ سے ہیں:

# ا- سرخ آندهی

یہ انتیز وتند ہوا' ہے، جس سے بلند قامت عمار تیں اور فلک ہور وضحکم ہماڑ بھی بل جاتے اور بلاکت کے گھاٹ از جاتے ہیں، ای لیے نبی کریم صلی لائد جاری ہوا کیں جستیں، تو گھرا جاتے اور اس کے آثارات کے گھاٹ اور پر ظاہر ہوتے، (۳) کیوں کہ آپ کو گنہ گاروں کے گز ہوں سے عذاب آنے کا اندیشہ ہوتا۔ (حاشیہ بخاری) اور بیعذاب بھیلی امتوں میں ہے قوم عاد برنازل ہوا تھا۔

۲- زلزله

کون نبیں جانتا کہ بیزلز لے کے جھکے کس قدر خطرنا ک ہوتے ہیں ، گذشتہ دنوں <u>19۸۸ ، ک</u>

<sup>(</sup>١) القعيدة الواسطية ١١٩

<sup>(</sup>٢) متن الفيروانية : ١١

<sup>(</sup>۳) البخارى: ۱۳۱/۱

#### 

اواخر میں رَشیا میں جوخطرناک وخوف ناک زلزلے کیے بعد دیگرے آئے اور بستیوں کی بستیوں کوصفی ہستی ہے منا کرر کھ دیا تھا، اس کوابھی تک لوگ بھو لے نہیں ہیں۔

#### ۳- محیف

"زشن میں دھنسانا" قرآن سے ٹابت ہوتا ہے کہ پچھلے لوگوں پر بھی یہ عذا بآیا ،قارون کے متعلق قرآن سے بتایا ہے اورد کیر کے متعلق قرآن نے بتایا ہے کہ اس کوالقد نے زمین میں دھنسا دیا تھا۔ (المفسص ۱۸۰) اور دیگر حدیثوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ اس امت میں بھی متعدد خسوف ظاہر ہوں گے ، ان میں سے ایک حدیث میں تین کا ذکر ہے۔ (۱)

ممکن ہے کہ اس حدیث میں جس کا ذکر ہے ، وہ انہی تین میں ہے ایک ہو یا ان کے علاوہ ، بہر حال ایہ بوی خوف ٹاک چیز ہے ، جس ہے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

س مسخ

" صورتوں کا مسنے ہوجہ تا" بیرعذاب بچیلی امتوں میں بہت ظاہر ہواہے، بنی اسرائیل کو" بندر" کی شکل میں مسنے کر دیا گیا تھا اور بعض کو" خزیر یا کی شکل میں اور اس طمرح کے واقعہ ت اس امت میں مجھی خلاہر ہوئے ہیں۔

#### ۵- تزن

وسی ان سے پھر پڑتا 'ابرہد بادشاہ اوراس کے نظر پرآسان سے نظریاں برسنا قرآن سے ٹابت ہے ورحضرت اوط بھنائے والا کی توم پر پھر کی بارش بھی قرآن میں ندکور ہے۔ (سورہ ہو دہ ۱۸۲) یہ سب عذابات، جو پچھلی قو موں پر آئے ہے، الند کے نبی طای الان علی کرنے فرمایا کہ اس کہ اس امت پر بھی خدورہ گنا ہوں کی وجہ ہے آئیں گے، پھراس پر بس نہیں، بل کرفرمایا کہ اس کے علاوہ اور عذابات بھی اس طرح لگا تاراور کے بعد دیکرے آئیں گے، جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ جانے برموتیاں مگا تارکرے لگتی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) جمع القوائد: ٩٨٩٣



« عَنْ عَلِي بَنِ أَبِي طَالِبٍ عَنَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ المَسْلَة المَسْلَة اللهِ الْبَلاَء ، فَيْلَ: وَمَاهِى يَارَسُولَ اللّهِ الْحَلَت أُمْنِي حَدَّمَ مَعَ خَمَرَة خَصْلَة ، حَلَّ بِهَا الْبَلاء ، فِيْلَ: وَمَاهِي يَارَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ-حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ آل حضرت صلی لائیج بندیسے نے ارشاد فرمایا جب
میری است بندرہ کام کرنے لگے گا،اس وقت اس پرمصائب کا پیر ڈٹوٹ پڑے گا۔عرض کیا گیا:

یارسول اللہ! وہ بندرہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: جب غیست دولت بن جے، امانت کوغیست کی طرح لوثا جانے لگے، زکات کوتا وال اور فیکس سمجھا جائے، مرد اپنی ہیوی کا کہا مانے اور مال سے برسلوکی کرے، دوست سے وفا داری اور ہاپ سے بوقائی برتے، سمجدوں میں آ وازیں بلند ہونے گئیس،سب سے کمینہ دی تو م کا نمائندہ کہلائے، آ دمی کی عزت اس کے شرسے نیجنے کے ہونے گئیس،سب سے کمینہ وی تو م کا نمائندہ کہلائے، آ دمی کی عزت اس کے شرسے نیجنے کے بیان جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بیاس بہن جائے، گانے والی عورتیں اور گانے بیانے کا مامان رکھا جائے اور است کا بچھلا حصہ پیلول کو برا بھلا کہنے گے،اس وقت سرخ بیانے کا سمامان رکھا جائے اور است کا بچھلا حصہ پیلول کو برا بھلا کہنے گے،اس وقت سرخ اندھی، زبین میں دھنے یا شکول کے بڑنے کا انظار کرنا جا ہے۔

## تجزيج وشرح

اس كوتر قد كل ق السسن شي برقم (٢٢١٠) بطيراني ق السمعجم الأوسط : (١/١٥١) شي،

خطیب نے تاریخ بغلاد (۲۲۲/۳) میں اور ابوعمر والدائی نے السن الواد ده . (۲۲۲/۳) میں اور ابوعمر والدائی نے السن الواد ده . (۲۲۲/۳) میں روایت کیا ہے۔ تر فدی نے اس کوروایت کر کے فرمای کہ یہ صدیث خریب ہے اور اس کو یکی بن سعید انساری ہے سوائے فرخ بن فضالہ کے ہارے میں علائے صدیث نے کلام کی ہے اور صاف فظے کی روایت نہیں کرنا اور فرخ بن فضالہ کے ہارے میں فل نے صدیث نے کلام کی ہے اور موافظ کی روایت نوشق کی ہے ، بعض نے ان کوشعیف کہا ہے ؛ فرح بن فضالہ مختلف فیدراوی ہے ، بعض نے ان کی تو ثق کی ہے ، بعض نے ان کوشعیف کہا ہے ؛ ابوص تم نے کہا کہاں سعید سے روایت کرتے ابوص تم نے کہا کہاں سے اور این معین نے ان کو ثقت اور صافح الحد میں اور ارتفاقی نے اس کو ثقت اور این معین نے ان کو ثقت اور صافح الحد میں فرمایا ۔ (المعین الحد میں المحدول حین ۲۰۲۲ ۲۰۱) اور دار تطفی نے اس حدیث کو باطل فرمایا اور ابن الجوزی نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہ محمد بن عمر و نے مقطوع کہا ہے اور فرمایا کہا کہ محمد بن عمر بن

غرض بیر کداس میں دودر ہے سے ضعف ہے، ایک محمد بن عمر واور حضرت علی ﷺ کے درمیان انقط ع کی وجہ سے اور دوسر نے فرج بن فضامہ کی وجہ ہے، مگراس کی شاہر صدیث اوپر گذر چکی ہے، حبیبا کہ اوپر عرض کیا گیا؛ اس لیے بیدونوں احد دیث ایک دوسر سے سے ل کر" حسن "ہو جاتی ہیں۔ وضاحتیں

اس صدیت کے اکثر جملے او مروالی صدیت میں گذر بچکے ہیں، اس صدیت میں جوفرق ہے، اس کوواضح کیا جاتا ہے۔

ا- "جب مان غنيمت كود ولت بنالياجائے"

یعنی غنیمت کا مال جو کہ امانت ہوتا ہے اور بغیر تقشیم کے کوئی اس کو لے نہیں سکتا ، اس کولوگ اپنی ذاتی دولت کی طرح بنایس اور بلاحقِ شرعی استعمال کرنے لگیس۔

٢- "اورجب ريشم كالباس يهاج ي

ميہ جمعہا و بروالی حدیث بين بيس ہے؛ البته اس كی تشریح متعددا حادیث بين گذر پھی ہے۔



 « عَنِ الْحَسَنِ تَرَكَمُ اللهُ ﴿ مُوسَلاً ﴿ قَالَ طَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ
 رَمَانٌ يَكُونُ حَدِيثُهُمْ فِي مَسَاجِلِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمُ ، فَلاَ تُجَالِسُوهُمُ ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ
 فِيْهِمْ حَاجَةٌ . »

 فِيْهِمْ حَاجَةٌ . »

ترجمہ- حضرت حسن رحمیٰ البذی آل حضرت صَلَیٰ البذی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پرایک زمانہ آئے گا، جب کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کردنیا کی با تیں کیا کریں ہے ہم ان کے یاس نہ بیٹھنا ،اللہ تعالٰ کوالیسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ۔

## تجزيج وشرح

اس کوامام یمی نے شعب الإیمان: (۱/۸۷) اورا، ماحر نے کتاب الودع: (۱/۱۲)

میں دوایت کیا ہے، مگر یہ حدیث مرسل ہے ؛ کیول کہ حسن بھری تابعی نے اس کو رسول
اللہ صلی لا جا کہ کرنے کہ سے باد واسط صحافی روایت کیا ہے ، نیزاس کی سندیں ' سفیان' نے اپنے
بعض اصحاب سے روایت کیا ہے اوروہ اصحاب جمہوں ہیں اور حسص ف ایسن ایسی شیدة:
بعض اصحاب سے روایت کیا ہے اوروہ اصحاب جمہوں ہیں اور حسص ف ایسن ایسی شیدة:
حیات نے دوسر سے طریق سے منداً وحصلاً حضرت عبداللہ بن مسعود عظیم سے اور انھوں نے
دسول اللہ صلی لا جا ہو ہے منداً وحصلاً حضرت عبداللہ بن مسعود علیم سے اور انھوں انے
دسول اللہ صلی لا جا ہو ہے کہا ورایت کی ہے۔ صحیح لابن حیان : (۱۲۳/۱۵) موادر
النظمة من (۱۲/۱۸) منذری نے التو غیب میں ابن حیان کے حوالے سے اس کورو یت کیا اور اس

مساجد کی بےحرمتی

اس مدیث نے بنایا کہ آخری زمانے میں لوگ مساجد میں بیٹھ کرد نیوی یا تیل کیا کریں ہے،

الله كرسول صَلَىٰ لِاللهُ الدَّرِيَةِ مَعْ نِهِ ان كِساته مِيْضِة بِهِ عِنْ مِيااور قرمايا كه اللهُ كوا بيه لوگول كى كوئى ضرورت نہيں۔

اس ہے معنوم ہوا کہ مساجد میں و نیوی بات چیت کر ناانچی بات نہیں ہے بحتی کہا جا دیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں ( دنیوی اور ذاتی اغراض کے لیے ) شعروش عری کرنا، زیج وتجارت کرنا،اپٹی گم کردہ چیز کااعلان کرنا بھی منع ہے۔ <sup>(۱)</sup>

امام احمد زهن الدير في الوسلم خواتي رهن الاندري كاوا قعدة كركياب كه

وہ ایک بارمجر ہیں داخل ہوئے ، تو چندلوگوں کودیکھ کے مجد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں آ پ اس موقعے پر یہ بچھ کرکہ یہ بچھ نیک با تیں کرتے ہوں گے ، ان میں جا کر بیٹھ گئے ، دیکھا کہ وہ لوگ دنیوی بات چیت میں مشغول ہیں ، آ پ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایس ہے ، جیسے ایک شخص نے دیکھا کہ بارش ہور ہی ہے ، وہ نیخے کے لیے دو ہوئے وہ نیا کوں کے ایک گھر میں داخل ہوا ، تمروہ گھر بے چھت کا تھ! اس طرح ہیں تم کو نیک کا م میں مشغول سمجھ کرآ یا ، جمرتم اصحاب الدین نظے! یہ کہ کر ان کے یاس سے اٹھ گئے ۔ (\*)

## ایک موضوع حدیث پر تنبیه!

مساجد میں دنیوی بات کے بارے میں ایک حدیث اس طرح آئی ہے کہ 'اللہ کے رسول صَائی الفہ جلی کو بیٹ کے بارے میں دنیوی بات چیت کی ،اس کے جالیس برس کے بال حط ہوجاتے ہیں'' گرید حدیث موضوع ہے، جیسا کہ علمائے حدیث نے تقریح کی ہے۔ (۳) خرض یہ کہ ف ص یہ حدیث قو موضوع ہے ، باقی مساجد میں دنیوی بات جیت کی برائی وحزمت ، دیگرا حادیث سے اپنی جگہ ٹابت ہے۔

 <sup>(</sup>۱) ويكمو مشكاة المصابيع شويف ا/٠٠

<sup>(</sup>۲) الوزع ۲۸

<sup>(</sup>٣) المصنوع. أ/ ١٨ كشف الحقاء:٢٨٣/٢



«خَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِهِ عَظْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَىٰ لِفَعْلِيَرَ سِلَمَ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِطُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ لِفَاحِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ الْعَلَمَ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

تَرْجَهَنَیْ : حضرت عبدالقد بن عمر و ﷺ فرماتے ہیں کہ آ ل حضرت تفای الفاج لیکوئیسے نے فرمایا۔ القد تعالیٰ علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے ؛ بل کہ علم کوایک ایک کرکے اٹھا تا رہے گا ، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا ، تو لوگ جاہلوں کو چیتوا بنالیس سے ، ان سے سائل پوچیس سے ، وہ جائے ہو جمے بغیر فتوی ویں سے ، وہ خود بھی گمراہ ہوں سے اور دوسروں کو بھی گمراہ ہوں سے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

## نجزيج وشرح

اس کوامام بخاری: (۱۰۰) مسلم: (۲۷۹۲) متر ندی: (۲۲۵۲) ماین ماجد : (۵۲) ماحد : (۱۵۱۱) داری. (۳۳۵) نے روایت کیا ہے اور حدیث کا سیح ہونا طاہر ہے۔

#### جابل مفتيول كا دَور

اس صدیت پاک بیس بتایا کمیا ہے کہ علما کو دنیا ہے اٹھالیہ جائے گا اور اس طرح دنیا ہے علم اٹھ جائے گا اور اوگ جاہل کو اپنا پیشوا اور رہبر بتالیس کے اور ان سے مسائل پوچیس کے اور بیر جاہل لوگ بغیر علم کے فور بھی گمراہ ہوں سے اور دومروں کوبھی گمراہ کریں گے۔
وجہ طاہر ہے کہ جب شریعت کا علم بی شہوگا بتو رہبری کیسے ہوگی؟ اس وقت تو گمراہی بی ہوگی ،
یہ قور بھی آج آج کا ہے ، ایک طرف علما اٹھتے جارہے ہیں ، جن کوعلم شریعت میں رسوخ کا ملہ

اور مزاج شراجت سے بھر پور وابنتگی اور منشائے شراجت کا دَدُک حاصل تھ اور دو مری طرف جابل لوگ عوام الناس کے قائد ور بہر اور مفتی وفاضل ، عالم و موبوی ہے ہوئے بیں بابنائے جارے بیں ، جنہیں یا تو سرے سے علم بی نہیں ہے یا کمل علم نہیں ہے ! بھر بیاوگ اپنی رائے وخیال سے و بین کے مسائل کی تشریح تو تغییم حتی کہ قرآن و حدیث کی من مانی تشریح تو تغییم کرتے ہیں اور خود بھی مگراہ ہوتے ہیں اور دو مرول کو بھی مگراہ کرتے ہیں اور بالخصوص جدید تعلیم یافتہ طبقے ہیں اس قتم کے لوگ بہت ہیں ، جن کوان کی مغربی تعلیم اور مغربی طر نے تربیت نے تکہر وانا نہیت کا وافر حصہ عطا کر دیا ہے اور اس لیے وہ ہر شعبے کے ہیر و بننے کی کوشش کرتے ہیں ، حتی کہ دین کے معاملات عطا کر دیا ہے اور اس لیے وہ ہر شعبے کے ہیر و بننے کی کوشش کرتے ہیں ، حتی کہ دین کے معاملات میں جو و جنداً رووکی کتا ہیں ور سائل پڑھ کر ، عالموں کا مقابلہ کرنا جا ہے ہیں اور بطا جھیک دین کے باوجود چنداً رووکی کتا ہیں ور سائل پڑھ کر ، عالموں کا مقابلہ کرنا جا ہے ہیں اور بطا جھیک دین کے باد سے جی رائے دیتے ہیں ۔

امت کواس طبقے سے چوکنار بہتا چا ہے اور میری نظر بیس آئے کے بہت سے فتنوں بیس سے اس تجدد پند طبقے کا فتذایک بوافتنہ ہے اور اس کے خطرنا کہ جراثیم ،اسلام وا بمان کے لیے موت بی کا پیفیم کے گر آتے ہیں اور یہ فتنہ فی الواقع ببودی سازش کا ایک حصہ ہے ، جس کی خودان لوگوں کو خبر نہیں ہے ہم معمولی سجھ ہو جھ کا و مل بھی اس بات کو بچھ سکتا ہے کہ ہم فن بیس اس کے ماہرین کی مائے بی معتبر مانی جا قبل ہو اس کی اس بات کو بچھ سکتا ہے کہ ہم فن بیس اس کے ماہرین کی رائے بی معتبر مانی جا قبل ہو اس کی اس بات کو بھو سکتے ہو جھ کا و مل بھی جاتی اور بیاصول خودان تجدد پندوں کے فزو کیا بھی ستم ہے رائے فن بیس قابل اعتبار نہیں بھی جاتی اور بیاصول خودان تجدد پندوں کے فزو کیا بھی ستم ہے اور د نیا کے تمام معاملات میں وہ اس اصول کو برستے ہیں اور خودا ہل سامول کو بیس اصول کو جی اور کی معاملات میں وہ اس اصول کو بین معاملات میں وہ ہول کر اس اصول کے خلاف دین میں رائے د نی کی معاملات میں وائے دئی کا معاملہ سامنے آتا ہے ، تو اپنی جہالت کو بھول کر اس اصول کے خلاف دین میں رائے د نی کی موامل کے خلاف دین میں رائے د نی کی موامل کو بیا تا ہے ، تو اپنی وہ مول انسان اور اصول دین کے مواملات میں رائے د نی کی وابنا حق بھی جاتے ہیں اور صرف اپنے و نیوی عوم کی بنیاد بردین کے مواملات میں رائے د نی کی وابنا حق بھی جی جی بی اور صرف اپنے و نیوی عوم کی بنیاد بردین کے مواملات میں رائے د نی

بہرحال! اس منتم کی ذہنیت رکھنے والوں ہے بھی امت کوانتہائی جوکن رہنے کی ضرورت ہے؛ اس حدیث میں ای کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، تا کہ ہم اس تتم کے نتنوں ہے آگا دیھی ہوں اوران ہے ہم چسکیں،اس کے باوج بھی ہم اس تتم کے فتنوں کا شکار ہوتے رہے بتو یہ ہماری بے عقلی کی بات ہوگی۔



« عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَبّاسِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى لِعِيدِ لِبَرِسَمَ . إِنَّ أَنَاسًا مِنَ أُمّتِي سَبَعَفَقُهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقُرَءُ وَنَ الْقُرُ آنَ ، يَقُولُونَ. " تَأْتِي الْأَمْوَاءَ ، فَنْصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَوْلُهُمْ بِلِينِنَا " ، وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلّا الشّوك ؛ كُذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلّا الشّوك ؛ كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنْ قُوبِهِمْ إِلّا (قَالَ محمدُ بن الصبّاحِ كَانَهُ يعنى) الْخَطَايا. " كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنْ قُوبِهِمْ إِلّا (قَالَ محمدُ بن الصبّاحِ كَانَهُ يعنى) الْخَطَايا. " كَذَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنْ قُوبِهِمْ إِلّا (قَالَ محمدُ بن الصبّاحِ كَانَهُ يعنى) الْخَطَايا. " لَا جَدَالِكَ لَا يُحْتَنَى مِنْ قُوبِهِمْ إِلّا (قَالَ محمدُ بن الصبّاحِ كَانَهُ يعنى) الْخَطَايا. " لَمْ بَرَجِدَ حَرَرَتِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السّائِقِ فَيْ فَرَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## تجزيج دشرح

اس کوائن بجہ نے برقم: (۲۵۵) اپنی سنن کے مقدے شی روایت کیا ہاور یہ صدیت "ضعیف"
ہے؛ کیوں کراس کاراوی "عبیداللہ بن الی بروہ" جمہول ہے، جیسا کہ ابوبکر الکتائی نے مصب الوجاجة (۱/ ۳۸) میں فرویا، مگراس کے ساتھ یہ بھی فرایا کہ امام منذری نے اپنی کتاب التوغیب میں اس کے تمام راویوں کو ثقة فرایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ منذری نے اسے غیسب (۱۸۳۳) اور ۱۸۳۳) میں دوجگاس کے دایوں کو ثقت کہا ہے۔ اور این ججڑنے التقویب شران کو "مقبول من الواجعة " کہا ہے اور تھا لیب میں فرمایا کہ امام الضیاء نے المعختار قش الن سے تخ تخ کی ہے، جس کا مقتقابیہ ہے کہ ان کے فرد کی بیٹھتہ ہیں۔ (المتقویب سے ۱۸۳۲) التھا دیں۔ اس کے دان کے فرد کی بیٹھتہ ہیں۔ (المتقویب سے ۱۳۵۲) التھا دیں۔ اس کا ہے، جس کا مقتقابیہ ہے کہ ان کے فرد کیک بیٹھتہ ہیں۔ (المتقویب سے ۱۳۵۲) التھا دیں۔ اس کو داوا کی ہے، جس کا مقتقابیہ ہے کہ ان کے فرد کیک بیٹھتہ ہیں۔ (المتقویب سے ۱۸ الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں کہتا ہوں کہ عبیداللہ بن الحق بی اور ان کو داوا کی مقتوب کی اور ان کو داوا کی میں کہتا ہوں کہ عبیداللہ بن الحق بی دور السل میں عبیداللہ بن المغیر و بن الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الی بردہ ہیں الی بردہ ہیں اور ان کو دور الیب کو سے میں الی بردہ ہیں اور ان کو داوا کی میں الیا کی اور ان کو دور اس کی میں الی بردہ ہیں الیا کو دور الیب کی میں الیک کو دور الیب کو دور الیب کو دور کیا کو دی سے دور کی دور کی اس کی میں دور کی دور

المرف منسوب كركيمبيدانتدابن الي برده كهيديا جاتا ہے، (كما في الته لميب) تو ثمايد بعض كواس طرف توجه نه بوكی اور مبيدانتدانی برده كا ذكر كتابول ش نه بونے كی وجه سے ان كومجبول كهيد يا بوگا۔ محرجيها كه معموم بواء مياصل ميں عبدالقد بن المغير ه بين اوران كوثقة كہا گيا ہے، اس ليے ميد مد بث "قابلِ اعتبار" ہے۔

#### دنيادارعلماأور حكام

اس حدیث میں دنیادار عا وقرا کا حال بتایا گیا ہے، جودین میں فقہ بھی حاصل کریں گے اور قرآن بھی پردھیں گے۔ گرآن بھی امرا کردھیں اوروہ ہوگ یہ بھی کہیں گے کہ '' ہم ناامرا کو گھی اوروہ ہوگ یہ بھی کہیں گے کہ '' ہم ناامرا کے پرس صرف دنیا لینے جاتے ہیں ،گرا ہے وین کی حفاظت کریں گے اور دین کوان سے الگ رکھیں گئے '' بینی دین پرآئی آئے آئے نہ دیں گے۔ غرض یہ کہان علیائے دنیا کا مقصد یہ ہوگا کہ اُمرا کی خدمت کر کے دنیا کما میں ،گرا ہے وین کو جانے نہ دیں۔



« عَنْ عَائِشَةً عَلَى قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى لِلْمَ اللّهِ عَلَى لِلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللّهُ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ الللهُ اللللهِ اللللهِ اللللهُ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ

َ تَرْجَهَنَیْ: حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے آل حضرت صَلَیٰ لِفَیْ الْہُوکِیَ کَمِ سے سنا ہے کہ دین کی سب سے بہی چیز ، جو برتن کی طرح اللی جائے گی ، وہ ' شراب ' ہے ، عرض کیا کیا: بارسول الله! بہ کیسے ہوگا ، جب کہ الله تعالی نے اس کی حرمت کوصاف صاف بیان فرما دیا ہے؟ فرمایا: کو کی اور نام رکھ کرا ہے صلال کرلیس گے۔

## تجزيج وشرح

اس حدیث کودار کی نے سندن الدار می شی برقم. (۲۱۳۵) روایت کی ہے اوراسحاق بن را ہویہ نے اپنے مند. (۲ ۲۲۲) اور طرا آئی نے مسند النسامیین. (۲ ۲۲۲) اور لیسائی نے مسند (۲ ۲۲۲) اور طرا آئی نے مسند. (۸ / ۲۲۵) میں آخری جمول کے بغیر روایت کیا ہے۔ اوس دار می کی سند کو حافظ نے کرور قرار دیا ہے۔ (فضح المباری: ۱۰/۵۰) ما لیا آس کی وجہ یہ کداس کے داوی "محمد بن داشد" کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، جیسے نسائی و غیرہ نے، مگر اما م احمد بن صنیل نے ان کو تقد قرار دیا ہے۔ (سیسو اعلام النبلاء: ۲۳۳۷) اور ابویعن کی قرار دیا ہے۔ (سیسو اعلام النبلاء: ۲۳۳۷) اور ابویعن کی سند سی کے سند بن کی سند بین نفرات بن سلیمان "بین، جس کوامام احمد نفتہ کہا اور ابن عدی نفتہ کہا اور ابن عدی آئی داوی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ ان کی سند بین۔ (مجمع الو و افد: ۸۱/۵)

اوراس صدیت کی شاہر حضرت معافر بن جمل ایکنی کی ایک طویل صدیت ہے، جس میں انھوں نے ان کو یمن بھیجے جائے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کے دسول صلی (الاجليد کرنے کے ان ماید کے دسول صلی (الاجليد کرنے کے ان ماید کہ خدا کی شم : میری مت اپنے دین کوالٹ دے گی ، جیسے کہ تالی میں برتن الث دیاجا تا ہے۔
(ابن حبان: ۲/۱۵/۲) ، موارد المظمآن: ۸/ ۱۸ ا، مسند الشاميين ۲/۱۰/۲) المعجم الکيبو : ۲۰/۲۰)

علامہ پیٹمیؓ نے طبر نی کی سند کے ہارے میں فرمایا کہ وہ جید ہے۔ (مسجسمے السزوانید: ۲۳۳/۸)ا کاعمل میرحد بیث متعدد سندول سے مروی اور سیجے ہے۔

# دین کی با تول کوالٹ دیا جائے گا

اس صدیث کی تشریح میں علا کے ووٹول ہیں کیعض نے فرہ یا کہ غالبا اللہ کے نبی صَلى لِفَدِ البَدِيسِلَم كَ مِجْلُس مِن شرابِ كَاكُونَى وَكَرِجِل رَبِالقَاء اس يرالله ك تي صَلَىٰ لِفَدَ عِلْبَدِيسِكُم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام کی چیزول میں سے جو چیز برتن کی طرح الی جائے گی، وہ ''شراب' 'یعنی شراب کا حکم شرقی ہے، کہ لوگ اس کوحرام ہونے کے با وجود اس کے اس تھم کوالٹ كرحلال كركيس مح ورحلال كى طرح بيس مح اورجب صحابه على في يوجها كدايها كيب موكاء جب كيشراب كے بارے ميں واضح علم الله نے بيان كرديا؟ آپ صَلَىٰ (فاعلبوكيس كم نے فرمايا ك لوگ نام بدل کراس کوحلال کرلیں ہے، یعنی شریت، نبیذ، جوں وغیرہ نام وے کرحدال کرلیں ہے۔ اس آشرت کی بنیاد،اس برے کے صدیت میں إن کی خبر" المنحمو" محدوف مانی جے اور راوی نے جو" الإسلام " كہاہے،اس سے يہيے (مِنْ) كذوف ماناجائے اورمطلب بيہوگا كراسلام ك ما تول میں سے سب سے پہلی چیز ،جس کوا شاجائے گا ، وہ شراب ہے،جیسا کداد برعرض کیا گیا۔ دوسری تشریح وہ ہے،جس کو ملاعلی قاری رحمت الله فی اختیار فرمایا ہے ،وہ یہ ہے کہ روای نے جو "اسلام" كہاہے، اى كو (إنّ ) كى خبر ما نيس اوراس معورت برصد يث كے معنے بيہوں سے كہر سب ے پہلے جو چیز الٹی جائے گی ، وہ اسلام ہے، اس کواس طرح الثاجائے گا ، جیسے شراب کا برتن الث ویہ جاتا ہے تا کہ وہ خالی ہوجائے ،اس برصحابہ ﷺ نے جب بوجیعا کہ ایسا کیوں کر ہوگا ، جب کہ الله ناس كے بارے ميں ( يعنى مثلاً: شراب كے بارے ميں ) اورديگراملائى احكام كے بارے ميں واضح ارش دات فرمائے ہيں، توآپ صلى (كلا عبد كريس نام بدل كر ان كوطال كرئيں گے، شراس آخرى بات فرجيام مطبق نہيں ہوتے ۔ ( كلمالا يعلق على العلم العلم) بال البحض ويكرا ماويت ہے اس آخرى كى تائيد ہوتى ہے، مثلاً: طرائى ، ابن حبان وغيره نے حضرت معا في الله ہے دوایت كي كر سول الله صافى لف المارى ہے فرمایا كن خداك تم اميرى امت وين كواس طرح الت و يك ، جيسے برتن كونالى ميں امت ويا جا تا ہے۔ (ا) اور طرائى نے مسئلا المساعيين ميں حضرت عائشہ دوايت كيا ہے، اس ميں ہے كر (اول مدا يكفا الله ين مسئلا المساعيين ميں حضرت عائشہ دوايت كيا ہے، اس ميں ہے كر (اول مدا يكفا الله ين كھا الله ين الهورياس ميں كھا الله ين الهورياس ميں كھا الله ين را ہو يواس ميں الله يواس ميں كر گا الإنباء " المحمو" ) (مسئلا المشاعيين: الهورائي بن را ہو يواس ميں الله يورائي بن را ہو يواس ميں الله يورائي بن را ہو يواس ميں الله يورائي بن كر جگا ألا سلام " كا لفظ لائے ہيں۔ (۲)

اس کا مطلب ہے ہے کہ سب سے پہلے جو چیز التی جائے گی وہ دین اسلام ہے، جس کوشراب کے برتن کی طرح الن کر دیا جائے گا کہ لوگ اسلام کوالٹ دیں سے اوراس کے احکام بیس تبدیلیاں کریں گے، نام بدل کرلوگوں کو دھو کہ دیں گے اوراس طرح حرام کو حلال کریس گے۔

آج جدت بسنداورجد بدتعلیم یافتہ طبقہ بس ایک گروہ اید بھی ہے، جوبہ طاہر دین دارودین بسند بن کراسلام کی خدمت اوراسلام کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگراس طبقہ کے نزدیک دین وشر بعت کا مفہوم ہی پچھاور ہے، اس کے نزدیک اسلام وہ نہیں، جوعلائے اسلام اوراسلامی مدارس بیش کرتے ہیں؛ بل کداس کے نزدیک جو چیز اسلام کہلاتی ہے، اس میں بردے کی کوئی ضرورت نہیں سود کے حرام ہونے کی تعلیم نہیں، ڈاڑھی اور نبوی سنن وہ داب سب کے سب حضور حالی الحد الله الله کے داتی افعال ہیں، دین سے ان کونعلق نہیں، بل کدا دی کوا پنے زبانے اور کھی اور ملک اور حالات کے مطابق ان با تول میں اعتبار ہے کہ جیسے چاہے دہا ہیں، اس کا مسلمان اور ملک اور حال ہو تا ہیں، دین سے ان کونعلق نہیں ، بل کدا دمی کوا پنے زبانے اور کھی اور ملک اور حال ہو تاریخ اسلمان علی ہو تھی وہ سے دستے، بس نام اس کا مسلمان ہو، تو کا تی ہے، حلال وحرام ، تی و باطل ، اچھا اور برا ان کے نردیک کوئی قالم التفات چیز ہی نہیں۔ اب ذراغور کروکہ کیا بیا سلام کوالٹ و بیانہیں ہے؟ اوراسلام کے معنے و مفہوم کو بگاڑ و بیانہیں ہے؟

<sup>(</sup>۱) ابن حبان. ۱۲۱۵/۲،طبرانی کبیر.۲۰/۲۰ابوغیره

<sup>(</sup>r) مسيدسين ۲/۲/۳

# المحديث (ليتريف – ٦٦ ﴿

# تبخريج زشرح

اس کو بخاری: (۱۵۸ سلم : (۳۲۵ ) تر غدی : (۲۳۲۲ )، این مابیّ : (۳۹۹ ) اور احمدّ : (۱۷۳۳ ) نے روایت کیا ہے اور حدیث سیح ہے ، جبیما کہ ظاہر ہے۔

#### شانن ورو دِحديث

یہ حدیث آپ فلی لا جارت کے اس وقت ارشاد فرمائی تھی، جب حضرت ابوعبیدہ بن ابحراح کے اس معنور صلی لا جارت کے کہ سے بحرین جاکر وہاں سے جزید کامال لے کر والی آئے اور حضرات انصار کے کام معلوم ہوا، توانھوں نے بخری نماز حضور صلی لا بخبر کی نماز حضور صلی لا بخبر کو معلوم ہوا، توانھوں نے بخری نماز حضور صلی لا بخبر کی نماز حضور صلی لا بخبر کو نماز سے فارغ ہوئے ، تو یہ صلی لا بخبر کو نہر کی نماز سے فارغ ہوئے ، تو یہ صحابہ بھی آپ کے سامنے آئے ، آپ ضلی لا بھیل کو میں کرا کرفر مایا:

لیے تم یہاں مبح من آگئے ہو؟ صحابہ انگا ئے عرض کیا کہ یک ہاں!اس پر آپ صفائی لاڈھلی کے میں ہاں!اس پر اس طائی لاڈھلی کرنے کے میں فرہ یا کہ '' خدا کی قتم! جھے تہارے اوپر فقر وفاقے کا خطرہ نہیں؛ بل کہ اس بات کا خطرہ اور ڈر ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کردی جائے ، جیسے تم ہے پہلی امتوں پر کشادہ کردی گئی تھی، بھرتم ایک دوسرے پراس میں جائے ، جیسے تم ہے پہلی امتوں پر کشادہ کردی گئی تھی اور دہ تم کو بھی ہلاک کردے، جس طرح ان کو ہلاک کردیا تھا۔ (۱)

# عبرتيل

اں حدیث ہے جندیا تیں معلوم ہوئیں چن پرہم کوغور بھی کرنا چاہیے وران سے عبرت بھی لینا چاہیے: فقر و فاقہ کو کی گھیرانے کی چیز نہیں

ا - بیکہ مسلم نوں پرنظروفا قد کوئی الی چیز نہیں ،جس سے گھیرایا اور ڈراجائے؛ کیوں کہاس
سے عموماً اور زیادہ سے زیادہ صرف د نیوی نقصان ہوتا ہے اوراس کے مقابع میں مال ودولت کا
فتندالیا فتندہے،جس سے عموماً دینی و خروی نقصان ہوتا ہے۔ آج جدید تعلیم یافتہ طبقہ، جو سلمالوں
کی ذہت ورسوائی کارونا روتا ہے، وہ عام طور پراپنے تجزیبے میں بھی کہتا ہے کہ مسمالوں کو مال
ودولت جمع کرنا اور نظروفائے سے نکلنا چاہیے تا کہ عالمی برادری میں ان کامقام سے اور وہ ذلت
سے نکل سکیں۔

گوی ساری بیاری کاان کے پاس بی علاج ہے کہ سلمان ، سجع کرلیں اوراس لیے بیاگ علا اور سلمان کو مشورہ دیتے ہیں کہ مودکو صلال کردو، تو ساری ذات وہستی اور پر بیٹانی کاعلاج ہوجائے۔ استعفر الله اس حدیث نے ان لوگوں کے نظر نے کا غلط ہونا واضح کردیا کہ فقر وق قہ کوئی الی چیز تہیں، جو مسلمانوں کی پرواز میں کوتائی کا سبب و ذریعہ ہے اوراس سے گھرایا جے ایک کہاں صدیث نے اس کو بھی واضح کردیا کہ جس چیز سے مسلمان کو گھرانا اور ڈرنا ہے، وہ دراصل 'مال وولت اور دنیا'' ہے۔

 <sup>(</sup>۱) البحاری ۲۹۲۳والمسلم ۵۱۲۱وغیره

#### مال فتنهـــــــا!

۲ - دوسرے مید کہ امقد کے نبی حَلَیٰ لِفِیْ الْفِیْ لِمِیْسِنَم نے فر ، یا کہ'' پھرتم اس کی حرص میں ایک دوسرے سے آئے بڑھنے لگو، جیسے پچھنے لوگوں نے کیا تھا''۔

اس سے معلوم ہوا کہ دیروی مال ودولت میں ریس ( Race) ورق اللہ کے نی صلی لائد چار کرنے بنا ہے کہ کو پسند نہیں تھی، ضرورت کے برابر کما کر کھالیا اور پی لیا اور استعہل کرلیا جائے، تو درست ہے، گراس کی فکر میں لگ جانا اوراس میں، یک دوسرے پردیس (Race) کرنا پسندیدہ نہیں؛ بل کہ خطرات وخدشات کامحل ہے۔

حرص ولا کی تباہی کاراستہ

سا۔ تیسرے بیفرہ یا کہ'' تم بھی پہنچلے لوگوں کی طرح اس میں رکیں کروہ تو وہ تم کو ہلاک کردے گی جیسے بچھیے لوگوں کواس نے ہلا کت میں ڈال دیا تھا''۔

معلوم ہوا کہ دنیا کے چیچے پڑنا، ہلاکت سے فالی نہیں یا کم از کم اس کے فطرے سے فالی نہیں؛ کیول کہ جرص ولا کچے انسان کوجرام وطال کی تمیز سے محروم کردیتا ہے اور حق دنا حق اورا چھے وہرے کی بہچان سے محروم کردیتا ہے، آخر کاروین وائیان کے کھو بیٹھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس کا ہلاکت ہونا فوا جرہے۔

# مال و د ولت اوراسلامی *نظری*یه

اس جگہ مناسب معلوم ہونا ہے کہ ہم مال دو وات کے بارے میں اسلام کا نظر میدواضح کردیں۔ اسلام بیٹبیں کہتا کہ مال وو وات بدذ استیہ خود کوئی بری چیز ہے؛ وراس سے ہرصورت میں اور ہر حال میں دور ر بہنا جا ہے ' بل کہ اسلام میں اس کی غدمت دراصل تین لحاظ ہے ہے۔

- (۱) ایک س کونسط طریقے سے حاصل کرنے اور حلال وحرام کی تمیزند کرنے کے لحاظ سے ہے۔
- (۲) دوسرے:اس کے نسط استعمال اور نامن سب و ناجائز کاموں میں استعمال کی بتاہر ہے۔
- (٣) تيسرے: اس كے ذريعے اللہ تعالی اور بندول كے حقوق ادانه كرنے كے اعتبار سے

ہے۔ چوں کہ عموماً اس کے حصول کی راہ میں ہیں اور اللہ تعالی کی راہ میں ہیں لوگ غلط ونا جائز طریقوں اور صورتوں کو رو ہرکار لاتے ہیں اور اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہمی عفلت ہرتے ہیں اور اللہ تعالی سے دوری کا سبب بن جاتی میں ہمی عفلت ہرتے ہیں اور اس کی وجہ ہے وہ مال ودولت ، اللہ تعالی سے دوری کا سبب بن جاتی ہے ، س لیے شریعت نے اس کی خدمت و ہرائی بیان کی ہے اور اگر میہ مال ودولت اللہ سے قرب کا اور وین سے وابستگی کا اور آخرت کی ترتی کا ذریعہ وسبب بنتی ہو، تو اسلام ایسے مال کو اچھا وعمد و قرار دیتا ہے۔ وراس کی تین صور تیں ہیں:

ا- ایک اس کی تحصیل میں اللہ کے قانون کے مطابق حلال وحرام کا لحاظ رکھا جائے۔

۲ - دوسرے اس کے استعمال میں اللہ کی شریعت کا پیس ولحاظ کیا جائے اوراس کو اس کے جائز وہیجے مصرف میں فرج کیا جائے۔

سا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنی تخلوق کے جو حقوق رکھے ہیں، ان کو اوا کیا جے۔ چناں چہ ایک حدیث ہیں آیا ہے کہ معفرت عمر وبن العاص ﷺ کو معفرت نبی اکرم حملی الفیۃ لیکوسِنم نے فرمایا کہ " نیعتم المفال العشائع بلو جُلِ العشائع " ( نیک آ دی کے لیے اچھامال اچھی چیز ہے ) (۱)

اس میں مال صافی سے مراد حلال مال ہے ، جس کوحل وجائز ذرائع سے حاصل کو گیا ہواور
'' رَجُ لُ صَالِحَ '' ہے مراد نیک آ دی ہے ، جوشر بعت کے مطابق چانا ہو۔ حاصل بیہ ہے کہ نیک
آ دی ، جواللہ کے قانونِ شرع کے مطابق زندگی گزارتا اور حلال وحر می تمیز کرتا اور مال کواس کے صحیح مصرف میں اللہ کی خوشنو دی کے لیے خرج کرتا ہو ، اس کے لیے حلال مال اچھی چیز ہے ،
کیوں کہ اس ہے وہ آ دی امتد کی خوشنو دی حاصل کرتا اور اپنی آخرت بنا تا ہے۔

" إن هذا المال حلو، من أخذة بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن

<sup>(1)</sup> رواه الامام احمد. ۲۳۵۵ بو۲۰۸۲

اخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولايشبع". (١)

ﷺ: بلہ شبہ میں ال مذیبہ ہے ، جو تحض اس کواس کے تن کے ساتھ عاصل کرے گا اور اس کے تن میں خرچ کرے گا ، اس کے لیے میہ بہترین مدد گار ہوگا اور جواس کواس کے تن کے بغیر لے گا ، اس کی مثال ایس ہے ، جیسے وہ آ دمی ، جو کھا تا تو ہے ، گرمیر اب نہیں ہوتا۔

اس مدیث میں ال کوحل کے ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ" اس کوجائز طریقے سے ماصل کرے" اور حق میں خرج کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ" اس کو جائز مصرف میں خرج کرے" ، پس جوایہ کرے گااس کے حق میں اللہ کے نبی صلی الدیم لیند کیے گئے نے فرہ یا کہ بیال اس کے لیے بہترین مددگارہے، مددگار کیے؟ اس طرح کہاس مال ہے وہ ایٹد کی رضہ اور آخرت کی تعتیں حاصل كرسكما باوراس من جوا الغيري ك مال لين كاذكر ب،اس كامطلب بيب كه حدال وحرام کا نحاظ کیے بغیر ماں حاصل کی جائے ، جولوگ ایسا کرنے ہیں ،ان کے بارے میں ارشا وفر مایا کہ ان کا پہیٹ بھی نہیں بھرتا، وہ مال و دولت کی محبت میں کرفنا راوراس کے نشتے میں مست وسرشار ہو کر الله وسول كے احكام اور آخرت كى تعتيل سب بھوں جائے بيں اور صرف و نيا كمانے اوراس كو کھانے میں لگ جاتے ہیں اور بھی ان کا پید بھرتا ہی نہیں ،اس طرح بیم وم رہ جاتے ہیں۔ الحاصل! اسلام میں مال کی برائی یہ تواس کے حصوب میں ناجا ئزطریقوں کواپنانے کی وجہ ہے ہے یااس کے غلط مصارف میں استعمال کی بنا ہرہے یا انتداور بندوں کے حقوق اوا نہ کرنے کی وجہ ہے ہے۔اس لیے جومخص ان تینوں باتوں کی رعابیت کرتے ہوئے مال حاصل کرےاوراس کوٹرچ کرے ، تو ، ل اس کے حق میں ایک بہترین چیز ہے اور جوابیانہ کرے ، اس کے حق میں ایک برترین چیز ہے۔

<sup>(</sup>١) البخاري. ١٣٣٧م واللفظ لهُ مسلم. ٢٣٢١م تسالي. ٢٧٠٣مابن ماجه: ٩٥ ٢٩

# المورث (اليرانين – ٦٧ في المورث (اليرانين – ٦٧ في المورث (اليرانين – ٦٧ في المورث (المورث (ال

 « عَنُ أَبِي سَعِيدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لِهَ فَلِيَرِ سِنَمَ : لَتَسَعِفُ سُنَنَ مَنُ قَبُلُكُمْ شِئْرًا بِشِئْدٍ وَذِرَاعًا بِلِرَ عِ ، حَتْمى لَوْ دَحَلُوا جُحُرَ صَبِ تَبِعْتُمُوهُمْ قِيلًا: يَارَسُولُ اللّهِ شِرُ اللّهِ إِلَىٰ اللّهِ مُلَا اللّهِ مُن اللّهِ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ مُن ال

تَنْ خَدَنَهُمْ : حضرت ابوسعید ایکی سے روایت ہے کہ حضور صَلَیٰ لِانْ چلیوکینِ کم نے فرمایہ: تم مجمی تُعیک بہلی امتوں کے نقشِ قدم برچل کر دہو ہے جتی کدا کروہ کوہ کے سراخ میں گھے ، لاتم بھی اس ٹی گھس کر دہو مے ۔عرض کیا گیا: بارسول القد! بہی امتوں سے مراد بہودونصاری ہیں؟ فرمایا: اورکون؟ ایک روایت میں ہے کہ اگران میں کسی نے اپنی ماں سے ملائیہ بدکاری کی ہوگی ، تو میری امت میں بھی اس قماش کے لوگ ہوں گے۔ (معاذ اللّٰہ)

## نجريج وشرح

اس کو بخاری : (۳۳۵۲) مسلم : ( ۲۷۸) احمد : (۱۸۰۰) نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث سیح ہاورایا م ترفدی نے : (۲۲۳) اور حاکم نے السمستدر ک · (۳۳۲) میں ، حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ سے دوسرے الفی ظامے ساتھ روایت کی ہے ، جوسمنف نے اور نقل کیے ہیں ؛ البتہ حاکم "نے (من اُتی اُما اُم ) کی جگہ (من نکح اُما اُس کے اُفاظ سے ہیں۔

ترندی کی روایت میں ایک راوی "عدالرطن بن زیادا مافریق" ہے، جس کوجمہور علمانے ضعیف قرار دیاہے البتہ بحجی بن سعیدالانصاریؒ نے تقدفر مایا ہے۔ (التھلدیب، ۵۰۵/۳) اس لیے غالبًا مام ترندیؒ نے اس صدیث کو "حسن" قرار دیاہے۔

#### یہودونصاریٰ کی نقالی

اس حدیث میں دسول اللہ صلی لائے تا کرئیسنے نے پیشین کوئی فرمائی ہے کہ یہ امت بچھلی امتوں کے نقش قدم پر چلے کی اور نھیک ٹھیک اسی زوش برتائم ہوگی ،حتی کدا کر وہ لوگ گوہ جا نور کے سوراخ میں داخل ہوں گے ،توبیامت بھی اس میں داخل ہوگی۔

اوردوسری روایت میں ہے کہ میری امت ان کے قدم بدقدم چلے گی جتی کدان میں ہے کسی نے اپنی ماں سے مند کا لا کیا تھا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔

اور جب صحابہ ﷺ نے بوجہا کہ ن پچھلے لوگوں سے کیا یہودونصاری مراد ہیں، جن کی بیامت اقتد اکر ہے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں!اورکون؟ لیتنی یہودونصاریٰ ہی مراد ہیں۔

معلوم ہوا کہ بیامت یہود ونصاری کے نقش قدم پر چلے گی اور ہلاک ہوگی ، عقا کہ جس، انکی ل جس، معاشرت واخلاق جس، تہذیب وتدن جس؛ ہر چیز جس لوگ ان کے نقش قدم پر چیس گے، آج اس کا نقشہ پوری طرح مشہ ہے؛ چناں چہا گران لوگوں نے نمیا واولیا انڈ کوخدائی کے مقہ م ومر ہے پر پہنچا کران کے مزرات کی پوجاوعبادت کی تھی ، تو اس امت جس بھی اس نتم کے لوگ ہیں ، جومزارات اولیا کے سرتھ یہی معاملہ کرتے ہیں اوران اولیا انڈ کو حاجت زواد مشکل کتا ہمجھ کران کی متیں مانے اوران سے حاجتیں مائٹتے ہیں ، اسی طرح اعمال ہیں بہت سے اعمال ان کی اتباع میں اختیار کر لیے گئے ہیں ، یہی حال اور چیزوں کا ہے۔

اور آپ نے جوفر ، یا کہ اگر وہ لوگ کوہ کے موراخ میں داخل ہوں گے ، تو تم بھی داخل ہو گے ، اس میں کوہ جانور کے سوراخ کی تخصیص اس لیے قرمائی گئی ہے کہ س کا سوراخ نہایت نظف ہوتا ہے ادرای کے سرتھ اس کا انداز ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تھنے کا اور دوسری طرف سے نگلنے کا راستہ ، جس سے کوہ دوسروں کو دھو کے میں جتال کرتی ہے کہ داخل ہوتی ہے ، ایک طرف سے اور دیکھنے والا سے بھتا ہے کہ وہ اندر ہے ، گھردہ نکل جاتی ہے دوسری طرف سے ، اس کا حاصل اور اس سے مراد ہے ہے کہ اوراس کے ماتھ بھی کریں گے اوراس میں کوئی خولی اور وہ کی کریں گے اوراس میں ان کی اجاع کردگے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) قالدفىفتح البارى . ۲/ ۳۹۸

جب تنگی میں ان کی اتباع کریں ہے، تو پھرکٹ دگی میں تو بدرجد اولی کرو ہے اور جس میں بہ ظاہر کوئی فائدہ وخو لی نظر آئے ، تو اور زیادہ شوق ورغبت سے ان کی اتباع کریں گے۔

آج ہد بات واضح طور پر و کیمنے میں آرہی ہے کہ است کا ایک بہت بڑا طبقہ ان عیار ومکار اور خدا وشمن لوگوں کا طریقہ اختیار کرنے کو فخر سجھتا ہے اوران کے ہرفیشن وطریقے کو بلا تذبذب قابلِ عمل ولائق اتباع سجھتاہے ، حالال کہ بیفرقے خدا کی لعنت میں گرفتار ہیں ، صرف دنیا کا خماٹ باٹ کوئی قابلِ النفات چیز ہیں ہے۔

مرافسوس کدامت کاایک برا حقدان کی ہر چیز میں نقائی کوفخر وعزت کی چیز مجمتا ہے ؟ جی کہ فاشی وعریانی ، ہے حیائی و ہے تجائی ، جوان قوموں کا امتیازی نشان ہے ، امتِ مسلمہ کے ایک بہت برے طبقے میں بہ طور فخر اُن کا جلن ہور ہا ہے ۔ خصوصاً ماں دار طبقے میں اوران میں بھی بالخصوص عور توں میں اوران میں بھی بالخصوص عور توں میں اوران میں بھی بالخصوص عور توں میں اوران میں بھی بالخص تعلیم یوفقہ طبقے میں میساری با تیں اس طرح داخل زعدگ ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی موثر نہیں کہ ان کو کو کو اس کا جی کہ ان کو کو کو کو اس کا بھی ہوش نہیں اور اس کے مقابلے میں اتبائ شریعت وسنت میں راحت اور مہولت ہے ، مراس مغربیت زوہ طبقے کو مہ بات بھی میں اتبائی شریعت وسنت میں راحت اور مہولت ہے ، مراس مغربیت زوہ طبقے کو مہ بات بھی میں آتی ۔

اس بات ک اللہ کے رسول صلی لفہ طبیر کینے کم نے چیش کوئی فرمائی ہے، جو حرف برحرف بوری موجی ہے مائی ہے ، جو حرف بوری موجی ہے مائی ہے مائی ہے اور اس مائی ہے اور اس مائی ہے اور اس مائی ہے اور اس مائی ہور ہی ہے۔





 « عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ عَنَى اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمْ ع

تَنْ خَبَنَهُ: حفرت ابو ہریرہ ﷺ فردتے ہیں کہ آل حضرت طائی لا بھرکینے کے ارشاد فرمایا: اس ذات کی شم ہے، جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایساد ورند آجائے ، جس میں نہ قاتل کو یہ بحث ہوگی کہ اس نے کیوں قتل کیا، نہ مغتول کو یہ جبرہ وگی کہ وہ سس جرم میں قتل کیا، نہ مغتول کو یہ جبرہ وگا کہ فرمایا فساد عام ہوگا، قاتل ومنقول دونوں جبم میں جرم میں تھے۔

## تجريج وشرح

اس کو سلم نے برقم: (۳۰۳۷) اور ویلی نے مسند لفودوس: (۳۷۰/۳) الدائی نے السنن الواردة: (۲۲۳/۱) میں روایت کیا ہے اور صاحب مشکات المصابیع نے بھی اس کو (۳۲۲) پرذکر کیا ہے اور صحیح "ہے۔

# اندهادهنوتل

اس میں قیامت سے پہلے ہونے والے احوال کاذکر ہے کہ آل وقد ل اس قدر براھ جائے گا کہ نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ اس نے آل کیوں کیا اور نہ مقول کو عم ہوگا کہ اس کو کیوں آل کیا عمیا ؛ جب آپ صائ لفی جلو کہ ہوگا کہ اس کے بوجھا گیا کہ یہ س طرح ہوگا؟ تو فرمایا کہ "ہرج" یعنی عام فساد

و فننے کی وجہ ہے ایسا ہوگا ، پھر آ پ حالی الفید لائد کیسٹم نے فرمایا کہ میہ قاتل دمقتول دونوں دوز خ میں ہیں ،اس حدیث میں دویا تنیں قابل بحث ہیں۔

قتل کی وجه معلوم نه ہوگ

ایک بیک رسول اللہ ضائی لائغلید کرنے کم نے فرمایا کہ " ندقاتل کومعلوم ہوگا کہ اس نے کیوں تحق کیا اور نہ مفتول کو پیشہ ہے گا کہ اس کو کس وجہ ہے لگل کیا اور نہ مفتول کو پیشہ ہے گا کہ اس کو کس وجہ ہے لگل کیا اور نہ مفتول کو پیشہ ہے گا کہ اس کو کس وجہ ہے لگل کیا اگیا "۔

بیاس وجہ سے کو آل وقیا کی اور فقنے وفساد کا دور دورہ ہوگا ور ہر کس ونا کس اس فقنے کا شکار ہوگا، لوگ در ندوں اور جانو روں کی طرح در ندگی وحیوا نیت پراٹر آئیں گے اورلوگوں کو پچھے پیتہ نہ ہوگا کہ وہ کی کررہے ہیں ، اس طرح ندقا تل کو پیتہ ہوگا کہ دہ کسی کوئل کررہا ہے ، تو کیوں کررہاہے اور نہ مقتول جانے گا کہ وہ کس جرم میں قبل کی سزاسے دوجا رہورہا ہے۔

قاتل ومقتول جہنم میں!

۲ - جوفر ما يا كميا كه " قاتل ومقتول دونو ل جبتي بين " \_

اس کی مجہ ہے کہ برآ دمی دوسرے کے قبل کے درپے ہوگا ، قاتل نے موقعہ پایا اور قبل کر دیا، ورندا کراس مقتول کوموقعہ ملتا، تو وہ بھی قبل کرتا! اس لیے دونوں گنھگار ہوئے اوران کوجہنمی کہنا اس وہ ہے کہ یا تو بیتل کو حلال سمجھیں، جس سے وہ مؤمن ہی ندر تیں گے یہ مطلب یہ ہے کہ قبل کی اصل سمزا دوزخ ہے، اگر اللہ جاہے، تو ان کومعاف بھی کرسکتا ہے یہ شرط ریہ کہ وہ مؤمن ہول۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) شرح المسلم للوى ۲۹۰/۲.



«عَنِ الزُّبِيْرِ بُنِ العَدِيِّ رَحِنُهُ لِإِنْهُ قَالَ: أَنْهُ أَلَى أَنْسَ بُنَ مِالِكِ عَظْ فَشَكُونَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ النَّحِجَاحِ ، فَقَال: إصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشُرُّ مِنْ أَنْدَى مَا نَظْمَ رَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشُرُّ مِنْ أَنْدَى مَا يُلِيَ عَلَيْكُمْ وَلَى لِيَعْلِيَ وَمِنْ مَا يَالِيَعِلَى مَا يَالِيَعِلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

سَرَخَوَنَهُمُ : حضرت زبیر بن عدی رحمهٔ کُلفهٔ فرماتے بیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک عظم کے خدمت بیں ان مصائب کی شکایت کی ، جو تجاج کی طرف سے جی آ رہے تھے ، انھول نے سن کر فرماید ، صبر کروا تم پر جو ذور ہجی آئے گا ، اس کے بعد کا ذور اس سے بھی بدتر ہوگا ، یہ رہ تک کر قرماید ، صبر کروا تم پر جو ذور بھی آئے گا ، اس کے بعد کا ذور اس سے بھی بدتر ہوگا ، یہ رہ تک کر تم اپنے دب سے جا مور میں نے تم بارے نبی صلی کر نیز الزیر الزیر کے میں سنا ہے۔

# تجزيج زشرح

اس حدیث کو بخاری (۲۰۱۸)، احمدٌ: (۱۳۳۲۷)، ترندی: (۲۲۰۹)نے روایت کیا ہے (والحدیث "صحیح " کما هو يظهر من صحیح لبخاري)

#### بدترسے بدتر دَور

اس مدیت میں مختر قصہ آیا ہے کہ حضرت زیر بن عدی رحمیٰ الذی حضرت الس علی خدمت میں آئے اور انھوں نے '' تجائی بن پوسف'' کی جانب سے بیش آئے والے مظالم کی شکایت کی ؛ حضرت انس عظی نے قرہ یا کہ مبر کروا کیوں کہ جو قو وربھی تم پرآئے گا، اس کے بعد کا قو دراس سے بھی برتر ہوگا، علمانے قرہ یا کہ اس سے مرادا کثری وعموی بات ہے کہ عموماً واکثر ایب بی ہے کہ بعد کا قور رہیلے کے اعتبار سے برتر ہوتا ہے بھی بھی اس کے خلاف ہو، تو کوئی افتکال ایس بی سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمیٰ لادی کا زمان اگر چہ جو ج کے زمانے کے بعد کا ہے، مگر میں ، جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمیٰ لادی کا زمان اگر چہ جو ج کے زمانے کے بعد کا ہے، مگر حیاج کے اعتبار اللہ کا زمان اگر چہ جو ج کے زمانے کے بعد کا ہے، مگر حیاج کے درائے کے عاظ سے بہتر تھا۔

غرض ہیکہ عام طور پر بعد کا ذور تروخباشت میں پہلے کے عقبارے بردھا ہوا ہوتا ہے 'چناں چہ روز بدروز حامات میں اہتری اور برائی بر حتی ہوئی دکھائی وے دبی ہے، ظلم وفسا و بردھ رہا ہے، تل وخون کا بازادگرم ہے گرم تر بور ہا ہے، تریائی وفی شیس تیزی کے ساتھ بردھوتری ہورہی ہے، ناچ رگے۔ اور کا افرائے بہ نے کے آلات، فی وی وی وی وی وی اضافہ ہور ہا ہے اور سستے داموں میں ان کوفرا ہم کیا جار ہا ہے ' نیز حمد، بغض، عدادت، کینہ کیٹ کی بیاری عام سے عام تر ہورہی ہیں اور برول سے گذر کر بردول میں سرایت کر رہی ہیں، جالول سے بردھ کر علاول ہے اور کو ایس سے عام تر ہورہی ہیں ہوئی ہیں اور دینا وارول سے تجاوز کرکے دین دار طبقول وصفول کوا بی لیپ عام میں ہوئی ہیں۔ اس طرح میدون وارول سے تجاوز کرکے دین دار طبقول وصفول کوا بی لیپ میں الشدائی آمت پر دم فرمائے کہ وہ بردے شد ورہے گذر رہی ہے، تکرصد بیٹ کی رو وہ آگا اس کے اللہ اس آمت پر دم فرمائے کہ وہ بردے شد قور سے گذر رہی ہے، تکرصد بیٹ کی رو وہ آگا اس سے بریشان ہوں گے۔ (آئین)





« عَنْ أَنْسِ الكِلَّا قَالَ إِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً ، هِي أَدَقَ فِي أَعْيُبُكُمْ مِنَ الشَّعْرِ . كُنَّا نَعْلَمُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ال

#### تجزيج وشرح

اس مدیث کو حضرت الس بین کے قول سے امام بخاری (۱۳۹۲)، امام احد (۱۲۹۳) اور حضرت الس بین کے قول سے امام بخاری (۱۳۹۳)، امام احد (۱۳۹۵) اور عبدالقد بن البرسعید خدری بین کے قول کی حقیت سے اس کو امام احد نے مسلمات میں البراک نے الموہد شرب امام احد نے المسعد (۱۲۹۰) اور ابن البراک نے الموہد شرب میں امام احد نے احد نے رقم المام الم

### تباه کن گنا ه اورابل تجد د کی رَوشِ

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا ، یہ بات حضرت انس، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت عہدہ بن قرط ﷺ تین حضرات نے فر مائی ہے کہتم لوگ بعض اعمال یعنی برائیاں ایک کرتے ہو، جوتہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ومعمولی شار ہوتی ہیں "مگر ہم ان برائیول کوآ س حضرت صَلَیٰ لِطِیْ الْمِیْسِیْکُم کے زمانے میں" صوب فات" میں سے شارکرتے ہے اور" صوب قات "کی تغیرا مام بخاری رحمی الفیگان میلکان سے ک ہے مینی متاہ کن وہلا کت خیز چیزیں ۔۔
مسندا حمد وفیرہ میں ہے کہ جب حضرت عبادہ نظافہ کی بیات حضرت محمد بن سیرین رحمی الفلام
کے سامنے ذکر کی گئی ، تو آپ نے فرمایا کہ ہا! انھوں نے سے کہااور میں باجا ہے کو مختوں سے سنے لاکا نے کوانی موبقات میں شار کرتا ہوں۔ (۱)

بے صدیت اور حضرت تھے بن میرین رحمہ تالان کا یہ جملہ آج کل کے تجدد پہند دین داروں کے خلاف ایک تاذبیانہ ہے، جوعلا کو بھی طعنہ دیتے ہیں کہ یہ جھوٹی جھوٹی باتوں کو برزی اہمیت دیتے ہیں، جیسے: نخنوں کے بنچے باجا مہ لٹکانے ، ڈاڑھی کٹانے یہ منڈانے وغیرہ کواوران کا کہناہے کہ ان کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت تہیں ، اس طرح ان لوگوں نے دین کے ایک بڑے جھے کو دین سے نکال دیا ہے اور جو بات ان کو پہند نہیں ، اس کو غیرا ہم قرار دیے کر دین سے خارج کر دیتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) أحمد ١٥٨٥٩

# المحدوث اليوليث – ۷۱ ميم

«عَنْ عَدْ اللّٰهِ بُنِ عَمْرٍ و رَبِى الْحَهِ قَالَ: كُنّا مَعْ وَسُولِ اللّٰهِ صَلَىٰ لِلهِ الْمَرْكِمَ فِي سَفَرٍ، فَسَرَلُنَا مَنْ لِلّٰهِ مَلَىٰ لَلْهِ حَلَىٰ لَلْهِ عَلَىٰ لَلْهِ عَلَىٰ لَلْهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ لَلْهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ لَلْهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلِيلًا كَانَ حَقّا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلِينَ اللّهُ وَلِحَلّ ، يَرُقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، عَلَيْهُ اللّهُ وَلِحَلّ ، يَرُقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَعَنْ أَحَبُ اللّهُ وَلِحَلّ ، يُرَقُقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَعَنْ أَحَبُ اللّهُ وَلَيْحِيلُ الْفِيدُ عَلَىٰ اللّهُ وَلِحَلّ اللّهُ وَلِحَلّ اللّهُ وَلَكُنِي " ، لَمْ تَلْكُوفُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، فَعَنْ أَحَبُ لَيْ اللّهُ وَلِحَدُ عَنِ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُومِ وَلاَهُ " ، ثَنَا كَثِفُ وَهُو يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْمُومِ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَيْومِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَيْومِ وَلَا اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَقَمْ وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَقَمْ وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَمْ وَقَمْ وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَقَمْ وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَقَمْ وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومُ وَقَمْ وَقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْمَا صَفْقَةً لَهُ وَمُنْ مُؤْمِلُ الللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَمُنْ مُؤْمِلُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُومُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

نوگو! مجھ سے پہلے جونی بھی گذراہے، اس کا فرض تھا کہ اپی امت کووہ چیزیں بتلائے، جے دہ ان کے لیے بہتر سمجھتا ہے اور ان چیزوں سے ڈرائے، جن کوان کے لیے نم اسجھتا ہے ؛ سنو! اس امت کی عافیت پہلے تھے ہیں ہے اورامت کے پیھلے حصے کو سے مصائب اور فتنوں سے دو چار ہونا پڑے گا، جوایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں گے۔ ایک ایک فتنہ آئے گا، لیس مؤمن یہ سمجھے گا کہ یہ جھے ہلاک کردے گا، بھرہ ہوگا کہ وہ جاتا رہے گا اور دوسرا، تیسرا فتنہ آتا رہے گا اور موس کو ہر فتنے سے کہی خطرہ ہوگا کہ وہ اسے بناہ و برباد کردے گا؛ لیس جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دوز خ سے نبی خطرہ ہوگا کہ وہ اسے بناہ و برباد کردے گا؛ لیس جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے دوز خ سے نبی حت ملے اور وہ جنت میں داخل ہو، اس کی موت اس صالت میں آئی چا ہیے کہ وہ امند براور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے وہ می محالمہ برتے، جوابے لیے بند کرنا ہے اور جس شخص نے کی امام کی بیعت کر لی اور اسے عہد و بیان دے وہا، پھر اسے جہاں تک ممکن ہو، اس کی فرہ اس برداری کرنا چا ہیے۔ عہد و بیان دے وہا، پھر اسے جہاں تک ممکن ہو، اس کی فرہ اس برداری کرنا چا ہیے۔ تو ب کہ دیث بین القوسین کھا ہے، یہ ہم نے کتب حدیث سے اضافہ تو ب کیول کہ یہ جملہ بین القوسین کھا ہے، یہ ہم نے کتب حدیث سے اضافہ کی ہے؛ کیول کہ یہ جملہ بین القوسین کھا ہے، یہ ہم نے کتب حدیث سے اضافہ کی ہے؛ کیول کہ یہ جملہ بین القوسین کھا ہے، یہ ہم نے کتب حدیث سے اضافہ کی ہے؛ کیول کہ یہ جملہ بین القوسین کھا ہے، یہ ہم نے کتب حدیث سے اضافہ کی ہے؛ کیول کہ یہ جملہ بین القوسین کھا ہے، یہ ہم نے کتب حدیث سے اضافہ کی ہے؛ کیول کہ یہ جملہ بین القوسی کی دیث میں ثابت ہے۔ (ش)

#### تجريج زشرح

اس كوسلم : (٢٥٧٧) ند تى : (٢١٩٩٧) ابن ماجة : (٣٩٥٧) احمة ( ٢٥٠٣) بيملى : (١٦٩٩١) ابن حبان : (٢٩٥/١٣) ابو وانة : (٣١٣٨) ني روايت كيا ب اور عديث المصيح " بي ب

#### ایک ہے بڑھ کرایک فتنہ

اس صدیت میں ایک مفرکا واقعہ ورحضور حائی لافظ برکین کم خطبہ قل کیا گیا ہے اوراس کا مطلب ، ترجے سے واضح ہے۔ مصنف نے اس جگہ اس صدیت کوفتنوں کی چیش کوئی کی وجہ سے ذکر کیا ہے ، جورسول اللہ حائی لافظ برکین کم سے خطبے میں کی گئی ہے ؛ چن رہ چہ آ ب حائی لافظ برکین کم سے خطبے میں کی گئی ہے ؛ چن رہ چہ آ ب حائی لافظ برکین کم نے فرہ یہ کہ اس امت کی عافیت ، پہلے جھے میں ہے اورامت کے پیجھے حصے کو ایسے مصائب اورفتنوں سے دوجار ہونا پڑے گا ، جوایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر مول ہوں گے۔

یہال لفظ آئے ہیں (بلاء و فن ہوفق بعضها بعضاً) بعض نے اس کوروفق ہی پڑھا ہے، یُوگُفّی (باب تفعیل سے دوقاف کے ساتھ) پڑھا جائے، تواس کے متعدد معانی ہوسکتے ہیں، علام آبودی نے مشوح المصلمة: (۱۳۳۳/۱۳) میں اور دیاص المصالمحیوں: ۱۸۲ میں ان کی تفصیل کی ہے۔
ایک معنی ہے ہیں کہ ' ابعض فتنے بعض کوخفیف و ہاکا بنادیں گے؛ لینی بعد میں آنے والے فتنے سخت وشدید ہوں گے کہ دوا ہے فی کا کہ اس سے خت و شدید ہوں گے کہ دوا ہے گا کہ اس سے بہلے والے فتنوں کو ہلکا کردیں گے اور ایسا لگے گا کہ اس سے بہلے دالے فتنے کوئی فتنے نہیں جے''۔اس کا اندازہ آج ہور ہا ہے کہ روز بدروز قتنوں کی بارش ہوری ہے اور اس میں اضافہ وشدست ہوھی جارہی ہے۔

#### ہمشکل فتنے

دوسرے معنی یہ بیں کہ ' بعض فتنے بعض کے مشاہر ہوں گے؛ لیتنی لگ بھگ کیساں ہتم کے فتنے ہوں گئے' ؛ چناں چربے بات سیح ومشاہرے کہ جو فتنے بھی آرہے ہیں ، وہ وہ بی ہیں ، جو پہلے ذوروں میں اور زمانوں میں بھی بیش آئے ہیں ، شکلیں الگ ہیں ، طریقے الگ ہیں ، اندازالگ ہیں ؛ گرحقیقت میں وہی فتنے ہیں ۔ کفار کی طرف سے آئ اہل اسمام پر جو پھے ہور ہا ہے ، کیا یہ سب پچھلے ذور میں ابنیا اور ان کے تبعین اور حضرات سی بدواولی وعلما پر بیش تبین آیا ہے ؟

#### پُر فریب ودل فریب فتنے

بعض نے فرمایہ کہ (یسر فق) کے معنی ہیں: ' ابعض فتے بعض اور فتوں کو حسین وخوب صورت بنا
کرلوگوں کے سامنے ہیش کریں گے اس طرح مال کا ، دولت کا ، عورت کا ، عہد ے ومنصب کا فتنہ
پہلے سے زیادہ خوب صورت شکل وا عماز میں آئے گا اور لوگوں کواپی طرف ماکل کرے گا'۔
بیبات آج ویکھی جار ہی ہے کہ دوز بدروز فتوں میں اضا فدہور ہا ہے اور فتنے زیادہ ول چسپ
وخوش نما اندار میں لوگوں کو متاکر ومرعوب کرتے جارہے ہیں ، حق کہ آج کو گوں کو یہ بات مجھیں
بھی نہیں آ ری ہے کہ یہ باتیں فتنے کی ہیں ؛ بل کہ بعض لوگ تو حضرات علاکی ان باتوں پر متنب
کرنے پریہ بوچھتے یا سوچتے ہیں کہ خراس میں کیا خرافی ہے ، جس کی وجہ سے بیعا اس کی ندمت
یا برائی بیان کرتے ہیں؟

کویان بے جاروں کوان باتوں کا فتنہ ہونا ہی معلوم ہیں ہوتا، کیوں کہ یہ فتے نہاہت خوب مورت اور حمدہ شکل ہیں سائے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر "عورت کی بے پردگ" کے فتے کو لیجے کہ وہ آئ تہ تہذیب وتدن کے نام سے اور آزادی شواں کے عوان سے اور آزادی شواں کے عوان سے اور آزادی شواں کا نعر ولگاتے ہوئے سامنے آیا ہے اوران عنوالوں اور نعروں سے مرعوب ومتاثر ہوئے والے برابراس سے مرعوب موتاثر ہوئے والے برابراس سے مرعوب موتاثر ہوئے والے برابراس سے مرعوب موتاثر ہوئے والے برابراس سے مرعوب معنی کہ وہ ہے ہیں۔ معرفی آتا وال کی تقلید میں داروں کو وتیا لوس وقد امت پرست (Fundamentalist) بنل کہ اسے معرفی آتا وال کی تقلید میں بنیا دیرست بھی کہ دیتے ہیں۔

آ گے اللہ کے نبی حکی لافاۃ لزرکیٹ کم نے فرمایا کہ ایک فتنہ آئے گا ، تو مومن کمے گا: بیافتہ جھے ہلاک کردے گا، گومومن کمے گا: بیافتہ بھے ہلاک کردے گا، گر جب دومرا فتنہ آئے گا، تو وہ کمے گا کہ بیہ بیہ بیٹن بیافتہ بیوا ہے، جو ہلاک جو ہلاک کردے گا، پھروہ بھی چلا جائے گا اور تبسرا فتنہ آئے گا، تو وہ کمے گا: بیہ بیر بیر بیر بیو ہلاک کردے گا۔مطلب بیرکہ ہرفتنے کے بعد دوسرا فتنہ اس سے بڑھ کر ہوگا!!۔

#### دوزخ ہے بیخے کانسخہ

اس کے بعد حضور صَلَی لِفِیْ تَعْلِیْہُ رَسِیْ کَمْ نِے فرمایا ، تم میں سے جوج ہتا ہے کہ دوز خ سے بیچے اور جنت میں واقل ہو، اس کواس حال میں موت آٹا جا ہے کہ دہ اللہ پراور آفرت کے دن پرایمان رکھتا ہوا در لوگوں کے سرتھ دی معاملہ برتے ، جوابے لیے بیند کرتا ہے۔

اس میں آخرت میں نجات کے لیے دوباتیں ارشا دفر مالی گئی ہیں:

اس ایک ایران باللہ اورایمان بالآ خرۃ اورفتوں کے ذکر کے بعدال کے ذکر سے مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک حملی لوائی جائے کے دراصل فتوں کے دورش ہم کوایمان کی پیجنگی و مغیوطی اور اس کے لیے تیاری کا تھم و بنا چاہتے ہیں کہ کہیں فتنے میں جتلا ہوکر ایمان کھو بیٹھیں اور دنیا کے ساتھ آ خرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں معلوم ہوا کہ فتوں کے دور میں ہماری توجہ کا مرکز ،''ایمان وا عمال'' ہونا چاہیے دراس کی فکر وائن گیرر بہن چاہیے کہ ان فتوں میں ہمارا ایمان سیجے سمامت رہے اور یقین کی دولت ضائع نہ ہوجائے۔

۲- دوسرے: "لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام"، اس میں اس طرف رہنمائی ہے کہ

فتنوں کے دور ہیں اس کا بھی لحاظ ہونا چاہے کہ لوگوں کے ساتھ سن اخلاق وسن معاشرت قائم کی جے اور اس کے لیے براصول ہے کہ 'جو چیز اپنے لیے ببند کی جے وہی دوسروں کے لیے بھی پہند کی جائے''، اس سے اتحاد وا تفاق قائم ہوگا ،آپسی محبت والفت قائم ہوگی اور نزاعات وجھگڑے شم ہوں گے، جس کے نتیج شرافتوں کا مقابلہ آسان ہوجائے گا اور جب فقے ختم ہوں گے، تو دین پر چلنا آسان ہوگا'اس طرح دوز خے سے نجات کا سامان تیار ہوگا۔ (اس جملے کی تشریح کے بے حدیث نم ہوگا۔ کی شرح دیکھیے)

### اطا عتداميركاتكم

آ ٹریس ارشا دِبوی طای لاد جارہ ہے کہ جس مخص نے کس م (امیر الموثین) کی بیعت کر لی اورائے عہدو پیان وے دیا ہو جہال تک ہوسکے اس کی فر ، ل برداری کرنا چاہیے اوراگر کو کی دوسرانس امیر کی مخالفت اوراس ہے جھکڑتے ہوئے آئے ، تواس کی گردن اڑا دینا چ ہے۔
اس بیس مسمانوں کو دویا توں کی تعلیم دی گئی ہے ، جو موجودہ قور کے لحاظ ہے بھی بڑی اہم ہیں ،
ایک میہ کہ جس خلیفہ وا میر کے ہاتھ پر بیعت کرلی ، اس کے ساتھ عہدو پیان ہوگیا، تواس کے اس عہد و بیان ہوگیا، تواس کے اس

افسوس کہ آج مسلمانوں کاکوئی امیر نہیں ہے اور بالخضوص ہندوستان جیے علاقے اس تصور سے

بالکش قالی ہیں؛ حالاں کہ فقہائے کی کوامیر ووالی مقرر کر کے اس کی اطاعت میں مع ملات کو طے

کرنے کا تھم فر مایا ہے اور آج ندامیر ہے اور ندامیر بنائے جانے کا کوئی تصور ، جس کی وجہ سے

ہمارے سارے معاملات پراگندہ و منتشر ہیں ، نہ کوئی مشورہ ہوسکتا ہے اور نہ کسی بات کی تجویز ؛

کیوں کہ کوئی مرکز بیت بی نہیں ہے اور اپنیر مرکز بیت کے مشود ہے وہ جویز کے کوئی معنے بی نہیں۔

اک لیے ایک حدیث میں فر مایا کیا ہے کہ مس مات و لیس لمی عدفہ بیعة ، مات میتة

جاھلیة ہے (۱) ایعنی جو مقس اس می اس میں تراکہ اس کی گردن میں کی امیر کی بیعت نہیں ہے ، تو وہ

حاھلیة ہے (۱) ایعنی جو مقس اس میں تراکہ اس کی گردن میں کی امیر کی بیعت نہیں ہے ، تو وہ

حاہیت کی موت مرا۔

<sup>(</sup>۱) المسلم ۲۷۹۳

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اجھاعیت کے لیے ایک امیر ہوتا جا ہے؛ ای لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت نبی اکرم صائی (فاج لیکونیٹ کم کے وصال کے فوری بعد سب سے پہلے جس کام کو انجام دیا، وہ مجی امیر کا اجتخاب تھا، حتی کہ ان حضرات نے آپ صلی لافیج لیکونیٹ کم کی تدفین ہے بھی اس کام کومقدم فرمایا علما وفقہائے اس سے امکان کے وقت امیر کے انتخاب کو واجب عی الکفار قرار دیا ہے۔ (۱)

#### امير كےخلاف بغاوت كىممانعت

د دمرے بیفر مایا کہ'' جس کوامیر بنالیا گیا، اس کے خلاف کوئی اورامیر کھڑا ہو، تواس کو دفع کرو! اگر بغیر حرب دقبال کے دفع نہ ہو، تواس کے ساتھ ق کر داور اس کوٹل کردو''۔

یہ بھی مرکزیت کے قیام د بقا واستحکام کے لیے تھم دیا گیاہے، اگر ایساند کی گیر، تو ہرا میر کے خلاف بغاوتیں ہو سکتی ہیں، جس کے نتیج میں مرکزیت خلیل ہو کرامت کا شیراز و منتشر ہو ہوئے گا،
حتی کدا گرفائی و فی جرکو بھی امیر بنادیا جائے ، تو اس کی بھی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے، لیعنی فاسق امیر اگرشر کی صدود میں رہے ہوئے احکام جاری کرے، تو اس کی بھی اطاعت کرتا چاہیے۔
امیراکر شرکی صدود میں رہے ہوئے احکام جاری کرے، تو اس کی بھی اطاعت کرتا چاہیے۔
ایک صدیث میں ہے کہ 'اگرتم پرکوئی کا ادیا کان کٹ غلام بھی امیر بنادیہ جائے، جوتم کو کہا ب اللہ کے مطابق چاہتا ہو، تو تم اس کی سنواور ما نو اور لیحض روایات میں حبثی غلام کا ذکر ہے'۔ (۲)
موجودہ حالات کا اگر کوئی علاج ہوسکتا ہے، تو وہ بی ہے کہ است کو الند کوئی امیر عطافر مائے ؛ دعا ہے کہ الند تعالیٰ امت کو بہتر بن رہبر وقائد عطافر مائے۔ (آھین)

 <sup>(1)</sup> ويجموعيات الأمم لإمام المحرمين:١٥٥ الاسكام السلطانية ٣

<sup>(</sup>٢) المسلم ١٤٤٦٠، الترمذي ٢٠ كا، نسائي ١٩٩٨، ابن ماجه: ١١٨١١، احمد: ١٨١١كا

## الحريرث (ليترلف – ٧٢ ) المحريث (ليترلف – ٧٢ )

حَنُ أَبِي هُوَيُوهَ عَنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ لِفَعِلَمُ رَسِّمُ : يَنُولُ بِأَمْتِي فِي آخوِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ لِفَعِلَمُ الْوَصْ ؛ فَيَبَعَتُ اللّهُ وَحُلاً عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ ؛ فَيَبَعَتُ اللّهُ وَحُلاً عَمَا عُلِمُتُ ظُلُما وَجَوْدًا ، يَوْضَىٰ عَنَهُ مِسَاكِنُ السَّمَاءُ وَسَاكِنُ الأَرْضَ فِلسَطًا وَعَدَلاً تَكَمَا عُلِمَتُ ظُلُمَا وَجَوْدًا ، يَوْضَىٰ عَنَهُ سَاكِنُ السَّمَاءُ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ لَاتَذَجُو الْلَارُصُ مِن بَلْهِ هَا شَيْنًا إِلاَّ أَحُوبَتُهُ ، وَلَا السَّمَاءُ شَيْنًا فِينَ فَطُوهَا إِلَّا صَبَّبَتُهُ ، يَعَيْشُ فِيهِمْ سَبِعَ سِنِينَ أَوْقَمُانَ أَوْ يَسَعَ. » السَّمَاءُ شَينًا فِينَ فَطُوهَا إِلَّا صَبَّبَتُهُ ، يَعَيْشُ فِيهِمْ سَبِعَ سِنِينَ أَوْقَمُانَ أَوْ يَسَعَ. » السَّمَاءُ شَينًا فِينَ فَطُوهَا إِلَّا صَبَيْتُهُ ، يَعَيْشُ فِيهِمْ سَبِعَ سِنِينَ أَوْقَمُانَ أَوْ يَسَعَ. » السَّمَاءُ شَينًا فِينَ فَطُوهَا إِلَّا صَبَيْتُهُ ، يَعَيْشُ فِيهِمْ سَبِعَ سِنِينَ أَوْقَمُانَ أَوْ يَسَعَ. » السَّمَاءُ شَينًا مَرَى اللهُ عَلَى لِلْهُ الْمُرْكِرِيمَ عَلَى السَّعَ اللهُ عَلَى لِللهُ اللهُ عَلَى لِلهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى لِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### تجزيج وشرح

اس مدین کوحفرت ابوسعید خدری عظی سے حاکم نے السست درک : (۱۳۸۳) میں بہ طریق معاویة بن قوة عن أبی الصدیق الناجی اورامام احد فی مسئد أحمد (۱۳۸۳) میں بہ روایت علاء بن بشیر من الی العدیق ادرابوعمروالدائی نے السسن الواد فی : (۱۳۸۵) میں بہ طریق معمون الی بارون العدی روایت کیا ہے اور صاحب مشکات نے بھی حضرت ابوسعید میں میں دوایت کو کر کیا ہے، ممرحوالہ کے نہیں دیا (مشکا قاس) اور ملاعلی قاری نے کھا ہے کہ اس جگہ

بیاض (خالی جگر) ہے اور بیرحد برٹ حاکمؒ نے روایت کی ہے۔ (موفاۃ المفاتیع ۱۰/۹۸) معلوم ہوجانا جا ہے کہ ان کتب میں حضرت ابوسعید ﷺ کی اس حدیث میں مصنف کے قش کر دوالفاظ کے کاظ ہے کچھ تغیر ہے۔

اورها کم نے قرمای کرحدیث السی الساد" ہے، گر ذہبی نے اس کی سندکومظلم کہا ہے (حسوف الم المحد فاتیعے۔ ۱۹ ۹۸) میں کہنا ہوں کہ بیرحدیث متعدد سندوں سے آئی ہے، جیسا کہ او پر کی تفصیل سے معلوم ہوا، اس لیے بیحدیث کم از کم " حسن" ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوسعید ﷺ سے مہدی غلال اللہ اللہ نے کہ آپ بلندالہ اللہ کہ آپ مہدی غلالہ اللہ نے کہ آپ بلندالہ اللہ کہ آپ کہ آپ بلندالہ اللہ کہ آپ کہ آپ کہ آپ بلندالہ اللہ کہ آپ کے آپ کے اس کے مردیں گے آپ کہ اس کو عدل والصاف سے بھردیں گے اور اس کے بیا ور دورہ ہوگا اور آپ آ کہ اس کو عدل والصاف سے بھردیں گے اور اس کے اللہ اور اس کے اللہ کہ میری امت کے آخر میں مہدی فل ہر ہوں گے، اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ اورہ و کی اورہ و خوب مال دیں گے اورمولٹی زیادہ ہوچ کی گئی اورہ و خوب مال دیں گے اورمولٹی زیادہ ہوچ کی گئی گئی ایک امام احمد این ماجہ این حالی ان جوب کی گئی وغیرہ نے ان سے اس مضمول کی اجا ویہ دو یہ میں۔

نوٹ: ہورے مصنف نے اس حدیث کوتر ندی کے حوالے سے درج کیا ہے، محرتر ندی میں اور پھر حضرت ابو ہر میرہ سے بیصدیث تلاش بسیار کے باوجود مجھے نیس ملی۔(و اللّه أعلم)

#### خدا کی زمین تنگ ہوجائے گی

اس حدیث میں اللہ کے نبی حالی لا بھیلہ کیسی نے آخری زمانے میں امت پر پیش آنے والے مصائب و مارات میں اللہ کے نبی حالی لا بھیلہ کے مطالب و مارات مصائب و حارات مصائب و حارات میں سے محمد کی اس کی طرف سے امت پر بیڑے مصائب و حارات پیش سے محمد کی اس کے محمد کی اس میں دم محمد کی اس کے محمد کی اس میں دم محمد کردیں سے اوران کے لیے جینا مشکل کردیں ہے۔

جبیها که آج کاحاں ہےاور بالخصوص نیک واہل وین لوگول کے خلاف زید د تیاں ہیں اور ان کو دہشت گروقر ار دیے کران پرمنعالم ڈھانے کا سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے باوجود کشر د کیوں کے ، زمین ان پر تنگ ہوگئ ہے ، مگریہاس ابتلا کا ابتدائی دور ہے ،اس میں اور اضافہ ہوگا، سوچو کہاں وقت کیا ہوگا؟

#### مهدى بَمَّلْيَالْ لِيَلَافِرُو كَى بشارت

فرمایا که ' میرے خاندان میں ہے املہ تعالیٰ ایک مخص کو کھڑ اکرے گا، جوز مین کوعدل والصاف ے بھردے گا،جس طرح کہ وہ پہلے ظلم وجور ہے بھری ہوئی تھی''۔اس فخص ہے مراد حضرت مبدی بھلالیلاز میں ، جو حضور بھیلالیلاز کے فاعدان ہے ہوں ھے، جن کے بارے میں متعدد احادیث آئی ہیں اوران کے نام، حلیہ اور کا موں اور کا رناموں کی تفصیل بھی بتائی تنی ہے۔ان میں ے اس صدیث میں بیفر مایا کہ" وہ ظلم وجور کی جگہ زمین کوعدل وانصاف ہے بھرویں سے بحس کی وجہ ہے آسان وزمین کے رہنے واسلے ان سے خوش ہول گئے 'آسان کے رہنے والول سے مراد به تول ملاعلی قاری رغزیٔ لایندگا حضرات انبیا کی ارواح اورحضرات ملا نکسه محکیهم (لف (لهٔ و (لغرار میں اور زمین بررہنے وا بول ہے مرا دمؤمن اور دیگر مخلوقات ہیں، حتی کہ مشکی میں جانور اور دریا میں محصلیاں ان ہے خوش ہوں گی۔<sup>(1)</sup>

آ کے ان کے زونے کی برکات کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین ایل تمام بیداوار نکال دے گی اور آسان اپٹاسارا یانی برسا دے گا اور و دسات برس یا آثھ میانو برس تک رہیں گے۔

اس میں مبالغہ مقصود ہے کہ زمین اور آسان سے خوب خوب بر کتیں نازل ہوں گی ، بارش بھی خوب ہوگی اور پیداوار بھی خوب ہوگی ،حضرت ابوسعید ﷺ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ زعرہ لوگ تمنا کریں گے کہ مردے زندہ ہوج کیں تا کہ وہ ان نعمتوں و برکتوں کا مشاہدہ کریں اوروہ و نیا میں سات یا آتھ یا نوبرس تک رہیں گئے۔ بدراوی کا شک ہے کہ سات فر مایا یا آتھ یا نو۔

### حضرت مہدی بَفَائنُ النَالِيَالِ كُون اور كيے ہول كے؟

اس حدیث میں حضرت مبدی شنالقالمز کا ذکر آیا ہے؛ اس سے بہال مناسب معلوم ہوتا ے کے حضرت مہدی شینللٹلان کے بارے میں یہ بتاویا جائے کے حضرت مہدی شینللٹلان کون اور کیے ہوں گے؟ تا کہ حضرت مہدی بلنالیلائز کانام لے کر ممراہ کرنے والے اور ممراہ ہونے واللوكول كروام كروفريب يريا جاسكي

حضرت مہدی خانا النا لاک ہے ہارے میں متعددا حادیث کی ہیں، چندما حظہ فرما کیں.

(۱) مرقاة المقاتيح ١٠/٩٤

ا- حضرت ایوسعید ضدری ﷺ سے مروی ہے کہ رسول امقد حکی لاظ ایوسید خدری ﷺ نے قرمایا کہ دومبدی مجھ سے ( لیعنی میری سل سے ) ہیں ، جو چوڑی بیشانی ، لمبی ویتلی ناک والے ہوں ہے ، زمین کوعدل وانسان سے ہمرویں ہے ، جس طرح وہ ظلم وجور سے پُر ہوگ اور سات سال تک حکومت کریں گئے ۔ (۱)

امام این القیم رحمی لاید گی نے اس کی سند کوجید قرار دیا ہے، اور سیوطی رحمی تالید گی نے جے سامعے الصغیر میں اس برصحت کا اشارہ دیا ہے۔ (۲)

۲- حضرت عی ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ حملی (فاج کیریک کم نے فرمایا کہ "مہدی ہم میں ہے ہوں گے (ایعنی ایل بیت ہے ہوں گے) اللہ ایک رات میں ان کوصلاحیت دے دے گا" (یعنی ایک رات میں ان کوخلافت کی اہلیت دے دے گا" (یعنی ایک رات میں ان کوخلافت کی اہلیت دے دے گا)۔ (۳)

امام سیوطی مرتزی لاندگائے اس پر ''حسن'' ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ (''') اور شخ احمد شاکر رحز ٹالایگائے مسیدا حمد کی تعلیقات شراس کی سندکو'' حجے'' قرار دیا ہے۔ (۵)

اورامام ترمذی رحمهٔ لاینهٔ نے اس کو بھیجے" کہاہے، نیزامام، حمد رحمهٔ الاینهٔ کی سند بھی سیجے ہے، جیسا کیا حمد شاکر رحمهٔ الدیهٔ نے تعلیق المستند (۱۹۱/۳۰) میں فرمایا ہے۔

۳- آب(ابن مسعود) ﷺ بی سے مروی ہے کہ رسول اللہ حَلیٰ لاِللہ اِللہ ہے۔ "آگرو نیا کی عمر میں سے صرف ایک ون بھی باتی رہ جائے، تب بھی امتداس دن کوطویل کروے

<sup>(</sup>۱) ابوداؤد. ۳۲۸۵، ومثله حاکم، ۸۵۰۳،

<sup>(</sup>٢) المنار العيف: ١٣٣

<sup>(</sup>٣) ابن هاجه ٢٢٢/٣٠ احمد ٢٣٥٥ مسند القرفوس-٢٢٢/٣

 <sup>(</sup>٣) فيض القدير ٢/٨٨٤

<sup>(</sup>۵) مسدأحمد (۵)

<sup>(</sup>۲) مستداحمد ۳۵۷۱ این حبان ۲۳۱/۱۵ تومذی ۲۲۳۰

گاجتی کماس میں میری نسل سے ایک آ دی کومبعوث کرے گا،جس کا نام میرے نام کے موافق اوراس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا۔ (۱)

ترندی رحمی ْلایدی نے اس کو'' حسن''صحیح کہاہے اور ابودا وَد رحِمَیْ ٹافِدی نے ''سکوٹ'' کیا ہے اور ابن تیمیہ رحمٰیٰ لافدی نے اس کو''صحیح'' کہاہے۔(۲)

منمونے کے صور پر چندا حادیث کا ذکر کیا گیا ہے ،علمانے لکھا ہے کہ مہدی بیٹیندلیا لانز کے بارے میں سمجھے احادیث آئی میں اور لیعض نے بیہاں تک فرمایا کہ'' مہدی بنلیدلیاً لانز کے بارے میں احادیث تواترِ معنوی کی حد کو پیٹی ہوئی میں؛ لہٰذا مہدی بنلیدائیالانز کے بارے میں بیعقیدہ رکھنا جا ہے کہ قیامت کے قریب بیٹا ہم ہوں گے۔

ندكوره احاديث سے چندامورمعلوم بوئے:

ا- حضرت مبدی بنالدالا ، بی کریم ضائی لافی تلیک کیسل ہوں گے؛ لیسی مصرت فاطمہ ﷺ کے خاندان سے ہوں گے۔

۲ - ان كااصل نام محمر وكاوران كوالدكانام معبدالله وكار

ب این میں کے اقود نیا کوعدل وانصاف سے بھردیں گے؛ نیز اوپر کی زیرِ بحث حدیث نے بیٹر اوپر کی زیرِ بحث حدیث نے بیٹر بھی بتایا کہان کے دیا گئے گی اور آسان سے خوب ہارش ہوگ۔ نے بیٹھی بتایا کہان کے زمانے میں زمین خزانے انظے گی اور آسان سے خوب ہارش ہوگ۔ سم− آپ دنیا ہیں حکومت کریں گے اور ان کی حکومت سمات یا آٹھ یا نو برس ہوگی۔ ۵۔اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ آپ ہمارے نبی معفرے محمد مانی دیوبر کے کے ایک اُم تی ہوں گے۔

مہدوی فرقے کی گمراہی

ان تقاصیل کی روشی میں "مہدی موجود" کو پیچاننا بہت ہی آس ن کام ہے، اس لیے است حضرت مہدی بنیالیلالو کی منظر ہے ورجب وہ آ کیں گے، توان کی عدارت فرکورہ سے ان کو پیچان لے گ۔
مہدی بنیالیلالو کی منظر ہے ورجب وہ آ کیں گے، توان کی عدارت فرکورہ سے ان کو پیچان لے گ مگرافسوس کہ ایک واضح بات کو بعض گراہ لوگوں نے ویچیدہ بنا کررکھا ہے، جیسے" مہدوی فرقہ" جو" سیدمحہ جونپوری" کومہدی موجودہ نتا ہے؛ حالال کہ نہ وہ حضرت قاطمہ ایک کے فائدان سے سے اور نہ ان کے باپ کا "نام سید سے اور نہ ان کے باپ کا "نام سید سے اور نہ ان کے باپ کا "نام سید سے ان اور نہ وہ سے کا ان کا مسید سے ان کے باپ کا "نام سید سے ان کا ان کے باپ کا ان میں منظر کے باپ کا "نام سید سے اور نہ ان کے باپ کا "نام سید کے ان کا میں منظر کے باپ کا ان کے بات کا سید کر ان کے بات کا سید کر ان کے بات کا سید کر ان کے بات کا میں منظر کر کے بات کا میں میں کا نام میں کر کے بات کا میں کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کھ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

(٢) منهاج لسنة ١١١/٣

#### 

فان 'اور مال کانام' ' بی بی اخاملک' تھا۔(ائمینلبیس ۴۵/۴)اور ندان کو حکومت ملی اور ندعدل وانصاف سے زبین کوافھوں نے بھرااور صرف اثنا ہی نہیں ؛ بل کداس ممرا وفر نے نے اسلام کے خلاف کئی چیزوں کاعقید و بنالیا ،مثلاً .

- (۱) سیدمجر جو نپوری کی تقدیق فرض ہے اوراس کا انکار کفرہے۔
- (۲) سیدمحد جو نیوری کا مرتبه خلف نے راشدین وصحابہ علی سے افضل ہے۔
- (٣) وه حضرت ني اكرم صلى لوند البركيسكم كسواتمام انبيات افضل مين-
  - (۷) وہ حضرت محمد صلی لفیغلہ دیا کم سے برابر ہیں۔
- (۵) وہ صاحب شریعت دسول ہیں اور ان کی شریعت نے شرع محمدی کے عض احکام کو منسوخ کردیا۔
- (۲) نبوت درسالت کےعلاد ہوہ بعض 'صفاتِ الوہیت'' میں بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں )<sup>(1)</sup>

ان عقیدوں کے کفر و گمراہی ہونے میں کسی مسلمان کو کیا شبہ ہوسکتا ہے؟ اس کیے علمانے اس فرقے ہے '' کفر'' کافتویٰ دیا ہے۔

#### قادیانی کی گمراہی اورایک حدیث کی تحقیق

اس طرح قادیانی فرقہ بھی گمراہ ہوا؛ بلی کہ اس کی گمراہی اور بڑھ گی کہ مرزاغلام احمرقادیانی لعنہ
واللہ کومبدی موعود بل کہ مسیح موعود اور نعوذ باللہ نبی مان کرصری کفر کاار تکاب کیا وصاں کہ اللہ کے
ا خری پیٹی بر حضرت محمد حکای لافیہ فیکر کینے کے مبدی کی نشانیاں، صفات وضعوصیات مب کی
سب بیان فرمادی ہیں، جن ہیں ہے ایک بھی اس مرزائے قادیان (بھلبہ (للمنہ) پرصادت نہیں
آتی ۔ پھراس مرزائے قادیان نے اپنے کو مبدی " بھی کہا اور اس کی اوراس پرایک من
گھڑت صدیت سے احمد الل کیا، دہ ہی کہ موضوع و باطل ہے (الاعب سے)
مربدی ہی تھوں کے اور اس کے دو کے موضوع و باطل ہے (۱)

نوم : ال يرجم في حديث نمبر: ٥٨ كر تحت تفصيلي كلام كرويا بـ

غرض مید کرمبدی کے بارے میں واضح علامات ہونے کے باوجود میے کمرابی اورامت کے عام رائے سے کٹنا مجن نفسانسیت وشرارت ہے،ورنہ تواج دیث کی روشنی میں بات بہت واضح ہے۔

- (۱) ويجمور هدية مهدويه: ا/٢-١٩ نوائمة تلبيس:٢٢١٢٢
  - (r) وكيمو: الفوائد المجموعة للشوكاني ٣٣٩



< عَنْ حُلَيْفَةَ عَظِيْعَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الِيَهُ الْبَرَسِكُم يَقُولُ: تُعُرَضُ الْمَفِسَنُ عَلَي الْقُلُوٰبِ كَلَّحَصِبْرِ عُودًا ، عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا ، نُكِتَ فِيهِ نُكُمَّةٌ سَوُدَاءُ ؛ وَأَيُّ قَلْبِ أَنكُرَهَا ، نُكِتَ فِيْهِ نُكُنَّةٌ بَيُضَاءُ ؛ حَتَّى تَصِبُرُ عَلَىٰ قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَتِ مِنْ لِ الصَّفَا ، فَلا تَتَسُرُّهُ فِتُنَةً مَادَامَتِ السَّمَوثُ وَالْأَرْضُ ، وَالْآخَرُ أَسُوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُورِ مُجَيِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكُرًا إِلَّا مَا أَشُرِتَ مِنُ هَوَاهُ . >> تَرْجَعَنَيْنَ : حفرت حذیفه ﷺ فره نے ہیں کہ میں نے آل حفرت صلی لایا البُرینِ کم سے خود سنا ہے، آپ صَلَىٰ لِاللهُ الرئيسِ كم فرماتے تھے كه فتتے داوں ميں اى طرح كيے بعد ومكر سے ورآ كي هي، جس طرح چنائي بي يح بعد و يكرے ايك ايك تنكا درآ تاہے؛ چنال چہ جس ول نے ان فتوں کو قبول کرلیا، وہ اس میں بوری طرح رہے بس گئے،اس پر (بر فتنے کے عوض) ایک ساہ نقطہ لگتا جائے گا اور جس قلب نے ان کوقبول نہ کیا اس پر (ہرفتنہ کورّ د کردیئے کے عوض) ایک سفید نقطه لگتا جائے گا، یہاں تک کہ دلوں کی دوسمیں ہوجا کمیں گی اورایک:سنگ مرمرجیسا سفید که اسے رہتی و نیا تک کوئی فتنہ نقصان نہیں وے گا اور دومرا: خاکشری رنگ کا سیاہ الشے کوزے کی طرح (کہ خیر کی کوئی بات اس میں نہیں مجلے گی) ہیہ بجزان خواہشات کے، جواس میں رہے بس محق میں ، نہ کسی نیکی کوئیکی سمجھے گا ، نہ کسی برال کو برائی (اس کے نزدیک نیک اور بدی کامعیار بس ا یٰ خواہش ہوگی ۔۔ )

#### تجزيج وشرح

اس حدیث کوامام سلم نے سخت ب الإیسان میں برقم: (۳۲۹)، م احرائے مستد احدد میں برقم: (۲۳۲۸) روایت کیا ہے اور حدیث کا'' سیح "ہونا چخ سی مسلم سے ظاہر ہے۔

#### دلول برفتنول کی بارش

ا- "تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً .

(ولوں پر فینے اس طرح آئم سے بھی سے بھی الی میں شکھے کیے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں)

اس صدیث میں فقنول سے بعض حضرات نے 'آ فات و بلیات اور مصائب و پریشانیاں' مراولی ہیں،
جود لوں اور فر ہنوں کو پریشان کرتے اورانسانوں کو مدہوش کردیتے ہیں اور بعض نے فر مایا کہ فقنوں سے مراز' محقائمہ باطلہ ونظریات فاسدہ' ہیں، جن سے عام لوگ و ہی وابھانی فقتے میں پرجاتے ہیں۔ (۱)
اور عہود کا لفظ تمن طرح پڑھا گیا ہے نے قبود (سین پرجیش اور آخر میں وال) جس کے معنے ہیں، '' حصیر کے شخطے و در اعین پرز براوروال ہیں ، '' حصیر کے شخطے و در اعین پرز براوروال کے ساتھ ) پڑھا ہے ، جس کے معنے ہیں، '' باربارلوٹ کر آنا' اور بعض نے عسود (عین پرز براوروال کے ساتھ ) پڑھا ہے ، جس کے معنے ہیں، '' باربارلوٹ کر آنا' اور بعض نے غسود (عین پرز براوروال کے ساتھ ) پڑھا ہے ۔ جس کے معنے ہیں، '' باربارلوٹ کر آنا' اور بعض نے غسود (عین پرز براوروال کے ساتھ ) پڑھا ہے ۔ جس کے معنے ہیں، '' باربارلوٹ کر آنا' اور بعض نے غسود (عین پرز براوروال کے ساتھ ) پڑھا ہے ۔ (۲)

اس کوغود پڑھا جائے ، تواس کا مطلب بیہ ہے کہ' جس طرح تھیر بنتے وقت اس کے بیکے کے ابعد ویگرے اور اس کے بیکے کے ابعد ویگرے ابعد ویگرے آتے اور اس سے بیٹر جاتے ہیں ، اس طرح فنے بھی دلوں پر برابر کے بعد ویگرے آتا کر دلوں برلگ جا کیں گئے''۔

بعض نے بیمطلب بیان کیا کہ''جس طرح چٹائی پرسونے والے کے جسم سے چٹائی کے سکتے جمعت جاتے ہیں وای طرح فتنے بھی ولول براثر انداز ہوں گئے''۔

ا دراگریدلفظ عسو فد ( و ال کے ساتھ ) ہو، تواس کے معنے '' پنرہ لینے' کے ہیں اور یوفتوں کے و کر کے بعدان فتوں سے بناہ طلب کرنے کے لیے آیا ہے ' یعنی نے اللہ میں ان سے بناہ ما نگتا ہوں۔ اور عکسو د ( عین برز براوروال ) برجے کی صورت میں بمطلب سے کہ یہ فتنے دلول بر بار بار اور لگا تار پیش آئمیں گئے۔ (۳)

#### دلول بركا لے اور سفید تکتے

٢- " فأي قلب أشوبها البع " (لين جس ول مير يه فتغاً تادوي محصّ اس ميس ايك

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱۰/۳

<sup>(</sup>r) شرح العسلم. ۲۲۲/۲

<sup>(</sup>٣) ويكمو مرقاة المفاتيح ١٠/١/ مظاهر حق جديد ١٢١/١١ شرح المسلم ٢٢١/٢

کالانکت ڈاں دیا جائے گا درجودل ان فتنوں کا انکارکرے گا، اس میں سفید کشتہ لگا دیا جائے گا)
یہاں لفظ اُنسسو میں (بصیغیہ مجبول) ہے، جس کے مصنے ہیں، ' بلا دیا جانا' کینی جس دل ہیں یہ
فقتے اتنار دیے گئے اور اس میں رہے بس گئے اس میں کالانکتہ اور جس نے ان کا انکار کیا، اس میں
سفید کھتہ لگا دیا جائے کا انکتہ دل کا زعک ہے، جس سے حق وباطل کی معرفت و پہچان ختم ہوجاتی
ہواتی صفت
ہواتی صفید کئے دل کی صفائی وطہ رت کی جانب اشارہ ہے، جوتی وباطل میں پہچان کی صفت
کا حال ہوگا، جبیا کہ آگے حدیث میں ذکر ہے۔

#### دلوں کی ووشمیں

سا-" حتى تحصيد على فلبين النح." (يهان تك كرس ذما في بين الوگردوشم كه موج كيم اليك تم وه ، جوسنگ مرم كيمل كي طرح سفيدوص ف شفاف بهوگي ، ان الوگول كو كسي تشم كا فقنه نقصان نبيس بينجائي گا، جب تك كه زبين و آسان باقي بين اور دومر في كا ول وه هي ، جورا كه كه ذيك جبيها سياه بهوگا ، جواوند هي برتن كی طرح (حقو نق ومعارف سے ) خوال بوگا ، بدگا ، بدگا ، بدلوگ بس اس جيز سے مطلب بوگا ، بدلوگ بس اس جيز سے مطلب محل شي وخواہش ت ونفساني چيز ول بين سے ان كے دل ميں درج بس كي سے -

#### عبرت

معلوم ہوا کے فتنوں کے قرر میں فتنوں میں پڑنے اور ان کوا فقیار کرنے کے بہوائے ان سے دورر ہے اور ان کا ول ہے انکار کرنے کی ضرورت ہے، ورندان فتنوں کو قبول کرنے غلط نظریات وہا طل عقا کدکو قبول کرنے اور فسانی خواہشات سے دل لگانے کی وجہ سے دل سیاہ ہوج تا اور الثا ہوج تا ہے، پھر حق وباطل کی تمیز نہیں رہتی اور الن فتنوں ہوج تا ہے، پھر حق وباطل کی تمیز نہیں رہتی اور الن فتنوں کا انکار کر کے، نفسانی خواہشات وہوا وہوں کی باتوں سے بچے رہنے پراللہ کی طرف سے دل کو مصنی وجی بنادیا جا در الن کے لیے کوئی فتنہ بھی نقصان دہ تہیں ہوتا۔

# الحويرث (ليترلف – ٧٤ ) المحقودة من المحتودة الم

«عَنْ حُدَيْفَة عَلَىٰ قَالُ الْتَظِرُ الْآحَرَ ، حَدَّثَنَا: أَنَّ الْأَمَانَة نُولِتَ فِي جَدُّرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الشَّنَّة ؛ وَحَدَّثَنَا عَنُ وَفَعِهَا ، قَالُ . يَنَامُ الرَّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السَّنَّة ؛ وَحَدَّثَنَا عَنُ وَفَعِهَا ، قَال . يَنَامُ الرَّجُلُ عَلِمُوا مِنَ السَّنَّة ؛ وَحَدَّثَنَا عَنُ وَفَعِهَا ، قَال . يَنَامُ الرَّجُلُ السَّوْمَة قَدُقْبَ صَنُ الْقُوالِ مِنَ السَّوْمَة فَيَقْلَ أَثُو الْوَكُنِ ، ثُمَّ يَنَامُ الرَّجُلُ اللَّهُ مَا مَثَلَ أَثُو الْوَكُنِ ، ثُمَّ يَنَامُ السَّوْمَة فَيَقَلَ أَثُو الْوَكُنِ ، ثُمَّ يَنَامُ السَّوْمَة فَيَقَلَ أَثُو الْمَجُلِ كَجَمْ وَحَرَجْتَهُ عَلَىٰ وِجُلِكَ ، فَنَفِطَ فَتَوَاهُ فَتُواهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَثُو الْمَجُلِ كَجَمْ وَحَرَجْتَهُ عَلَىٰ وِجُلِكَ ، فَنَفِطَ فَتَوَاهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا يَكُادُ أَحَدَ يُودِي الْإَمَانَة فَيُقَالُ: فَتُعَلَّمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا يَكَادُ أَحَدَ يُودِي الْإَمَانَة فَيُقَالُ: إِنَّ فِي يَنِي فَلَانٍ وَجُلا أَمِنَ الْمُعَلِ كَحَمْ وَلَا يَكَادُ أَحَدَ يُودِي الْإَمَانَة وَمَا أَعْلَىٰ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَلَا يَكُادُ أَحَدَ يُودِي مَا أَطُولُونَ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْوَلَقَة وَمَا أَطُولُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

تَوْتَجَنَيْتُمْ: حضرت حذیف علی فرماتے ہیں کرآ ن حضرت صلی لفظ فرکونے کے دوبہ تیں بنال گنا: ایک قویس نے آ کھوں سے دیکھ لی اوردومری کا منتظر ہوں، کیبل بات آپ صلی لفظ کر کونے کی این اثرا، بعد صلی لفظ کر کونے کے بیار کے دول کی گرائیوں میں اثرا، بعد ازاں انھوں نے قرآن سیکھا، پھر سنت کا علم حاصل کیا (اس کا مشہدہ ، تو ہی نے خود کر لیا ہے) دوسری بات آپ صلی لفظ ہو کہ کونے کے ارب میں فرمائی ، فرمایا کہ وسری بات آپ صلی لفظ ہو کہ کونے کے این سیکھا، پھر سنت کا بھی جو جانے کے بارے میں فرمائی ، فرمایا کہ آدی ایک دفعہ و کے گا ، تو امانت کا بھی حصہ بھی جی بھی کرایا جائے گا ؛ چنال چہ تل کے نشان کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا ، پھر دوبارہ سوئے گا ، تو امانت کا بقیہ حصہ بھی جی بھی کراہوا ہو گا ، اس کا نشان آ سلی کا نشان کی طرح اس کا اورون بھر لوگ خرید وفر دفت کریں گے ، لیکن ایک بھی نظر آئے گا ، گراس کے اندر کی جو امانت ادا کرتا ہو؛ چنال چہ (دیانت کا اس قدر قول ہوگا ) کہ آگے گا ہوا جائے گا کہ فلال قبیلے میں ایک آدئی امانت دار ہے اور (بداخلاتی کا بیرحال ہوگا ) کہ ایک ہو کہ جا ہوگا کہ ایک ایک کے گا کہ فلال قبیلے میں ایک آدئی امانت دار ہے اور (بداخلاتی کا بیرحال ہوگا ) کہ ایک ہو کہ جا ہوگا کہ کو کے گول کی گول کو کر کا کہ قول کو کہ کی کو کہ کر کے گا کہ فلال قبیلے میں ایک آدئی امانت دار ہے اور (بداخلاتی کا بیرحال ہوگا ) کہ ایک کہ ایک کے گول کے گلال قبیلے میں ایک آدئی امانت دار ہے اور (بداخلاتی کا بیرحال ہوگا ) کہ ایک

آ دی کے متعلق کہا جائے گا کہ واہ و ہو! کنٹا عقل مند آ دمی ہے ، کنٹا زندہ ول آ دمی ہے ، کنٹا بہادر آ دمی ہے۔(وہ ایسا، ویس ہے) حالاں کہا میں بند ہ خدا کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ، ایمان نہیں ہوگا۔

#### نجريج وشرح

اس مدیث کو بخاریؒ: (۱۳۹۷) بمسلم (مختمراً): (۳۷۷) بتر ندیؒ: (۴۱۷) باین بادیّه: (۳۵۳) احمدٌ (۲۳۳۵۵) نے روایت کیا ہے۔ صدیث کا''صحیح'' ہونا تخریج بخاری دُسلم سے ظاہر ہے۔ ایا نت کا قرورا وراس کی بر کا ت

اس جگہ'' امانت'' سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے بیں بعض علمانے فر مایا کہ مراد'' ایمان اورشرگی ذمہ داریاں'' بیں، جوانسان پرڈالی گئی ہیں اور بعض نے صرف'' ایمان'' مراولیا ہے اور بعض نے'' فرائض'' اور بعض نے'' اطاعت'' مراد لی ہے۔(۱)

مطلب بیہ ہے کہ امتد کی طرف سے لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں ایمان یا ایمانی فر مہ داری ڈالی مطلب بیہ ہے کہ امتد کی طرف سے لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں ایمان یا ایمانی فر آن اور سنت کو جانے پر آ مادہ ہوئے اور اسلامی تعلیمات و دی آن کو جانا اور سیکھا کو حاصل کرنے کی فکر کرنے گئے اور اس میں جو یہ فرمایا کہ " لوگوں نے قرآن کو جانا اور سیکھا پھر سنت کو سیکھا'' اس میں اشارہ ہے، قرآن وسنت کے درجات میں فرق کی طرف کہ قرآن اول ور سے پر اور صدیث دوسر سے درجا سے معلوم ہوا کہ جن نیک بختوں کو آن وصدیث کا علم حاصل ہوا اور وہ اس کے حصول کی فکر کرتے ہیں، وہ ان خوش بخت لوگوں ہیں سے ہیں، جن کے دلول میں نورا اور وہ اس کے حصول کی فکر کرتے ہیں، وہ ان خوش بخت لوگوں ہیں سے ہیں، جن کے دلول میں نورا اور وہ اس کے حصول کی فکر کرتے ہیں، وہ ان خوش بخت لوگوں ہیں ہے ہیں، جن کے دلول میں نورا ایمان تا را گیا ہے۔ ( دلائے ہے اجمال منسون مواصف نیا معمون )

<sup>(</sup>۱) شرح المسلم للووى ۲۲۲/۲

#### دلول ہے امانت اٹھالی جائے گی دلول سےامانت اٹھالی جائے گی

و در کی بات جواللہ کے رسول صَلَیٰ (لِفِیَغَلِیُوسِٹَم نے بیان کی، وہ بیٹھی کے'' امانت (جس کی تغییراو پر گذری) اٹھالی جائے گی ،اس طرح کہ آ دمی رات کوسوئے گا،تواس کے دل سے امانت اٹھالی جائے گی اورامانت کااثر انتارہ جائے گا،جیسے کوئی بلکانشان ہو''۔

اس بیں سونے سے باتو هیقة "سونا" مراو ہے یہ مجازا "شریعت سے خفلت اور دین سے لا پروائی" مراد ہے۔ حاصل ہے ہے کہ دین وشریعت سے غافل ہونے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے نور ایمان کم ہوجائے گا، جو کہ امانت سے معبر ومعنون ہے اور جب وہ ہوش ہیں آ کراس حالت وصورت پرغور کرے گا، تو معلوم ہوگا کہ اس کے ول میں بیاہ نت یعنی ایمان ایک معمولی سے نقطے اور نشان کی طرح باتی رہ کیا ہے ، تحر ہے وہ یمان ہیں۔

آ کے فرمایا کے ''وو پھردوبارہ سوئے گا اوراس کے دل ہے امانت بعنی ایمان نکال لیاجائے گا ( بعنی برقی ایمان بھی نکال لیرجائے گا ) اوراس کا اثر صرف اس قدررہ جائے گا ، جیسے '' مسجل'' یعنی آ بنے کا اثر ہوتا ہے کہ جیسے تم آ گ کی چنگاری اپنے ہیر پرڈال دوا وراس ہے آبلہ پڑجائے ، تو وہ بہظا ہر پھولا ہوا اورا تھا ہوا ہوگا ، گمراس کے اندر کچھ نہ ہوگا''۔

اس میں جوفر مایا کہ" دوبارہ موئے گا" اس سے اشارہ دین وشریعت سے مزید غفلت کی طرف ہے کہ جب آ دمی اور زیادہ دین سے عافل ہوج نے گا، تو رہا سہا ای ن بھی اس کے دل سے نکال لیاج نے گا اور صرف" مسجول" یعنی آبلہ یا گھے کی طرح معمولی سااٹر رہ جائے گا۔ حضور صلی الفیر جائے گا۔ حضور صلی الفیر جائے گیا۔ کی الفیر جائے گاری ہوئے اور کی جائے گاری ہوئے تر ما یا کہ" جیسے تمہار سے ہیر بر آگ کی چنگاری ہوئے اس کے اندر سوائے گند سے پانی اور ہوئے اور اب کے اندر سوائے گند سے بیانی اور اب کے کھی نہ ہوئے اور اس کی جگہ ہے کھی سے اور اب کی جنہ ہوئے اس مادہ کھر اس کی جگہ ہے کھی سے کے جذبات کی فاسد مادہ کھر ابوا گا۔

ایک اشکال کاجواب

اس تشریج سے بیاعتراض خود بہخود وقع ہوج تاہے، جوبعض حصرات نے اٹھایا ہے کہ 'و کیت''

(نشان) ہلکا ہوتا ہے بہنست" معلی" (آ ہے) کے ،تو عدیث میں پہلے بیفر ، یہ کہان نکال لیا جائے گا اور صرف نشان ساباتی رہ جائے گا، پھر فر مایہ کہ ' دوسری وفعہ سونے پر بقید ایمان بھی لکا جائے گا اور صرف آبلہ سرباتی رہ جائے گا' حالان کو تر تیب اس کے خلاف ہونی جائے گا' حالان کو تر تیب اس کے خلاف ہونی جائے گا تھی کہ پہلے آبلہ ساباتی رہے پھر نشان سارہ جائے ؟

ہماری تشریح سے بیاعتراض ساقط ہوگیا؛ کیوں کدنشان اگر چہ ہلکا ہوتا ہے، مگریہاں مرادیہ ہے کہ پہلے تو ایمان کانشان رہ جائے گا اور دوسری دفعہ وہ بھی ختم ہوکر اس کی جگہ کفر و معصیت بھرا فاسد مادے کا حال آبلہ رہ جائے گا، جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، اس طرح رہا سہا ایمان جاکر، مزیدیہ ہوگا کہ فساد موادول میں پیدا ہوجائے گا۔ (و الله أعد،)

ایمان وامانت کی ناقدری کا دور

آ مُحِرِفِهِ مايا.

'' بھر جب لوگ صبح کو انھیں گے، تو حب معمول خرید و فرونت کریں گے، گران بیں ایک بھی ایس نہوگا، جو شرقی و مدداری کوادا کرنے والا ہو، حتی کہ (لوگوں کی کثر ت کے باوجود) یہ کہا جائے گا کہ فعال تعییل و خاندان میں ایک آ دمی امانت دار (لیعنی کالل الا بمان اور شرقی و مددار نول کو پورا کرنے والا) ہے اور ایک آ دمی کے متعلق کہا جائے گا کہ کس قدر عقل مند و چالاک ہے! کس قدر و بیان و فطین ہے! حس ال کہاں کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا''۔

مطلب میہ ہے کہ ایمان عَنْقاً (آیک نایاب برندے کا نام) ہوجائے گائی کہ کی جگہ کوئی کا فل ایمان وایا ہوگا، تولوگ اس کی طرف اشارہ کریں گئے کہ دہ ایمان وامانت والا ہے۔

خرید وفروخت میں کوئی ایمان داری نہ برتے گا ، دھوکہ وخیانت عام ہوجائے گی ، مسلمان لوگ بھی ایمہ ان لوگ بھی ایمہ ان لوگ بھی ایمہ ان ہوجائے گی ، مسلمان لوگ بھی ایمہ ان سے خالی ہوجائے گی وجہ سے اس بے ایمانی میں سب کی طرح ہوجا کیں گے اور بیہاں تک صورت حال اس قدرا ہتر ہوجائے گی کہ لوگ کسی کی تعریف ، د نیوی اعتبار سے کریں گے کہ کمس فقد رقاعم ہوگا کہ د نیوی لحاظ سے اس کے باس موگا اس سے لوگ اس کی مقال کی تعریف

ا استخداد کے بالمقائل علم وعمل، تقویٰ وطہ رت، ایمان ویفین کے حامل لوگوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی اور ندان کی کوئی تعریف کی جائے گی۔

#### عبرت

غور کریں کہ کیا آج بہت کچھ اس حدیث کے مطابق لوگوں میں نظر تہیں آرہا ہے؟ وین وخقیرا میں نظر تہیں ، خدااور رسول سے بغاوت، اسلامی نغیب سے دویق ادکامات کی توجین وخقیرا پیسب امور پائے جاتے ہیں ، عام سلمانوں میں بیغافت روز بدروز برحتی جربی ہے اوران کے ایمان میں روز بدروز کر وری وضعف آتا جارہا ہے ، اہل ایمان (پینی کامل الایمان) عند ہوتے جارے ہیں ، عقل وشرافت کا معیار مال داری ، منصب داری ، عہدے داری وو بندی وگر یول وسندوں کو قرار دیا جارہا ہے ، اہل ایمان کی قدر دلول سے نظی جارتی ہے ؛ بل کدان کی ویشوں تناہے ، اوری ہیں وقد اوری ہے ، اہل کدان کی ویشوں تناہے ، اہل کہاں کی قدر دلول سے نظی جارہا ہے ، اہل کہاں کی معیار مال داری ہے ، مداری کے طب کونہا ہے ۔ حقیر وذکیل سمجھا جاتا ہے ، دشوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو عزیز وشریف ، عقیل عظیم سمجھا جاتا ہے ، اس طرح اس صدیف ویشوی تناہ کا ساسلہ جاری ہے ، مداری کے طب کونہا ہو تا ہے ، اس طرح اس صدیف میں بیان کردہ حقائق بہت حد تک رونما ہو تھے ہیں ۔

حطرت حذیفہ ﷺ نے تو فرمایا تھا کہ '' اس حدیث کویس نے ابھی بوری ہوتے جیس دیکھ'' مگر آج وہ بھی بوری ہور بی ہے اور حضرت رسالت مآب ضای لاڈ مجل کویٹ کم کی نبوت ورسالت کی تعدیق کرر بی ہے۔



# الحريث (ليريف -٥٥ ) الم

«عَنُ حُلَيْفَةَ عَيْنُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى لِيَعْلِدَ رَسِكُم عَم الْعَيْر وَكُنَّتُ أَسُأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُنُوكِنِي ، قَالَ. قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِ لِيَّةٍ وَشَرَّ ، فَجَاءَ مَا اللَّهُ بِهِلَا الْحَيْرِ ؛ فَهَلُ بَعْدَ هِلَا لُحَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ. مَعَمُ! قُلُتْ: وَهَلُ بَعُدَ ذَالِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمُ! وَفِيْهِ دَخَنَّ ؛ قُلْتُ: وَمَادَخَنُهُ ؟ قَالَ. قَوْمٌ يَسْتَثُونَ بَغَيُرٍ سُنَّتِي وَيَهَدُونَ بِغَيْرِ هَدَيِيْ تَعُرِفُ مِنْهُمُ وَتُنْكِرُ، قُلْتُ:فَهَلَ بَعُدَ ذَلِكَ الْمُحْيَرِمِنَ شَرِّ؟ قَالَ .نَعَمَا دُعَاةً عَلَى أَبُوَابِ جَهَنَّمَ ، مَنَ أَجَابَهُمَ إِلَيْهَا قَلَقُوْهُ فِيُهَا ، قُلُتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ! صِفْهُمُ لَنَا ، قَالَ. هُمُ مِّنُ جِلْنَتِنَا وَ يَتَكَلَّمُونَ بِ أَلْسِنَصِنَا ، قُلُتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدُرَكَنِي ذَالِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسُلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ ، قُلُتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَرِلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا وَلَوْأَنْ تَعُضُّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُلُوكَكَ الْمَوْثُ وَأَنَّتَ عَلَى ذَلِكَ. >> (وَفِي رواية لمسلم) قَالَ: يَكُونُ بَعَدِي أَيْمَةٌ لَا يَهُنَدُونَ بِهَدِيي وَلا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيُهِمُ رِجَالٌ ، فُلُونُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِيْنِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ ، قَالَ حُــذَيْفَةُ ، قُلُتُ: كَيُفَ أَصُنَعُ يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَدْرَكُتُ ذَالِكَــ؟ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيّعُ الأمِيْرَ وَإِنْ صَرَبَ ظَهُرَكَ وَأَحَذَ مَالَكَ فَاشْمَعُ وَاطِعُ

 ہاں! ہیں نے کہااوراس شرکے بعد کوئی خیر ہوگا؟ فرمایا ہاں! گراس میں کدورت ہوگی، میں نے کہا کدورت کیا ہوگی؟ فرمایا: پھھلوگ ہوں گے، جوہری سنت کے بہ جائے دومری چیزوں کی تلقین کریں گے، ان میں نیک و بدکی آ میزش ہوگی، میں نے کہایارسول انشداذرا ان کا حال تو بیان فرما ہے، فرمایا وہ ہدری بی قوم ہے ہوں گے اور ہماری بی زبان ہویں گے ( یعنی اسلام کے مدی ہوں گے اور ہماری بی زبان ہویں گے ( یعنی اسلام کے مدی ہوں گے اور اسلامی اصطلاحات کومطسب براری کے لیے استعمل کریں گے ) میں نے عرض کیا: اگر مید کہ اور اسلامی اصطلاحات کومطسب براری کے لیے استعمل کریں گے ) میں نے عرض کیا: اگر مید کہ اور ان کے امام میں چینے رہنا، میں نے کہ: اگر اس وقت نہ سلمانوں کی جہ عت ہو، نہ جہ عت اور ان کے امام مقرقوں سے الگ رہو، خواہ جہیں کی درخت کی جڑمیں جگہنانا پڑے جتی امام ، تو پھر؟ فرمایا: ان تمام فرقوں سے الگ رہو، خواہ جہیں کی درخت کی جڑمیں جگہنانا پڑے جتی کہاں حالت میں تمہاری موت آ ج ہے۔

ادر مسلم کی آیک روایت بی ہے کہ میرے بعد پھی مقتدا اور حکام ہوں گے، جونہ میری سیرت پرچیس گے، نہ میری سنت کو اپنا کمیں گے ،ان بیں پھی ایسے وگ کھڑے ہوں گے، جن کے قلوب ،ان ان جس میں شیارت کے اپنا کمیں کے ،ان بیس کے اس میں کہا این جسم میں شیار طین کے قلوب ،ان ان جس سے حضرت صفایف کی اس نے ہیں ، بیس نے عرض کیا: یا دسول اللہ! اگر یہ برا وقت مجھ پرا جائے ، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایہ: ( ج کز امور میں) امیر کی تمع وطاعت بجالا نا،خو ہوہ تیری کر پر کوڑے مارے اور تیرا ،ل لوٹ لے ،تب بھی مع وطاعت بجالا نا۔

#### تجزيج وشرح

اس كو بخاريٌّ نے كساب الفتن ميں: (۱۸۴ م) مسلمؓ نے كساب الأصارة ميں: ۱۸۴ م) اس كو بخاريٌّ نے كساب الأصارة ميں: ۱۸۳ م) ابن ماجهؓ نے تختیراً: (۱۹۷۹) احمدٌ نے مسسندا سدد: (۲۳۲۸ م) مهر دوایت كي ہے اور حدیث كالتصحیح "مونا واضح ہے۔

#### خيروشر كي تفسير

یہ عدیث موجودہ و ور کے فتنوں اور مختلف شم کی صورت حال کی پوری بوری عکای کرتی ہے اور ہورے سیے راوعمل بھی تجویز کرتی ہے۔اس کے راوی حضرت حدیقہ ﷺ ہیں، جوفر ماتے ہیں کہ'' دیگر محابہ ﷺ تو حضور صَلَیٰ لِفَیْ اللہ کِینِ کے سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور ہیں شرو فقتے کے بارے بیں بوچھتا تھا کہ کہیں و نشنہ وشرجھ پر قابونہ یا لئے'۔

صحابہ ﷺ جو خیر کا اور حضرت حذیقہ ﷺ جوشر کا سوال کرتے ہتے، بیشرو خیر کیا ہے؟ بعض حضرات عمانے فرما یہ کہ خیر سے مرادا عباوت واطاعت و نی احکام وسائل انہیں ، عام صحابہ ان چیز وں کا سوال کرتے ہتے تا کہ عبوت واطاعت کرکے خدا کا قرب حاصل کریں اور سائل واحکام پر شمن کرکے جنت کے سختی بنیں اور حضرت حذیقہ ﷺ شر، بینی گناہ و نافر مانی کے بارے میں پوچھا کرتے ہے، تاکہ ان سے بجیں اور اللہ کی ناراضی سے اور جہنم سے نجات پائیں۔

البیش فرای کے فیرے وسعت وزن اور فوش حالی مرادے کہ صحابہ ﷺ حضور صالی لفی جائے تاکہ سے استدعا کرتے کہ ان کورزی میں وسعت بل جائے اور پھے خوش حالی نعیب ہوجائے تاکہ انہیں فراغت واطمینان حاصل ہو اور اس کے ذریعے وہ صحیح طور پر عباوت واطاعت کرکے دنیا کو حصول آخرت کا ذریعہ بنالیں اور حضرت حذیفہ ﷺ اس کے بلقائل حضور صابی لفا جائے کہ اس کے بلقائل حضور صابی لفاج لئے کہ اس کے بلقائل حضور صابی لفاج لئے کے اور کے خطرناک اثر ات کے حصول آخرت کا ذریعہ بنالیں اور حضرت حذیفہ ﷺ اس کے بلقائل حضور صابی لفاج لئے کہ کہیں وہ فتہ وشر ن کوا پی لیبیت میں نہ لے لے اور وہ ان فتوں کا بارے میں بوجھے تھے کہ کہیں وہ فتہ وشر ن کوا پی لیبیت میں نہ لے لے اور وہ ان فتوں کا کارنہ ہوجا نمیں۔

### فتنے ہے ڈرنا جا ہے

حضرت حذیفہ ﷺ فتنوں کے بارے میں کثرت سے سوال اس کے کرتے ہتھے کہ وہ ان فتنوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ ان کا شکار نہ ہوجا کمیں ، اس سے معلوم ہوا کہ آ دی کوفتنوں سے حذاظت کا زیادہ اہتمام کرنا جا ہے۔ ملائلی قارتی نے لکھ ہے کہ۔

ا کٹراطب وعقلا کا بے طریقہ واصول ہے کہ وہ عداج ودوائے ذریعے ہیں رہوں کو دفع کرنے کے بہ جائے پر ہیز اور حفاظت کو اہم قرار دیتے ہیں ؛ ای طرح فتنے سے پچتا اہم ومقدم ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيع ١٠/٩

#### خیرکے بعد شرکا تسلط

حضرت صدیقہ ﷺ فر،تے ہیں کہ میں نے ایک ون اپنی عادت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ کے بی صلی اللہ کے بی صلی اللہ کے بیا کہ " یارسول اللہ! ہم اسلام سے پہلے جا ہیت اور شریس سے پھراللہ نے ہمیں (آپ کے ذریعے ) یہ ہدایت دی اور اس بھلائی سے روشناس کرایا، (یعنی اسلام عطافر مایا) تو کیا اس خیر کے بعد پھرشرے"؟

لینی اسلام کے غلبے وتسلط کے اس و ور کے بعد، جس میں جہار طرف وین وشریعت کا غند ہجا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوت وسمدافت کا پرچم لبرار ہا ہے، آ وازہ تن گوئی رہا ہاورلوگ جوق در جوق اس خیر کے داست کی طرف، کل ہور ہے جیں ، نیکیوں اور طاعموں کا غلبہ ہے ، کیا اس کے بعد پھر شرکا غلب وتسلط ہوگا؟

اس سواں پر اللہ کے نبی ضلی لافیر بند کر ہے نے فر ، یا'' ہاں! اس کے بعد ایسا دور آ ہے گا، جس میں شرکا غسبہ وتسلط ہوگا' ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ دور اول کے بعد ایک و ورشر وروفتن کے غلب و تسلط کا بوگا، جس میں حق کا آ وازہ دب کر رہ جائے گا، نیکی کی قض میں سستی و تکاسل کا عضر ش ل کا بوگا، جس میں حق کا آ وازہ دب کر رہ جائے گا، نیکی کی قض میں سستی و تکاسل کا عضر ش ل کو جائے گا اور اس کی خضر ش طوعات کا اور اس کی خضر ش تل کا ہوگا ، اور اس کا ربی تان وین کے بہ جائے دنیا کی طرف ہوگا ، کفر و شرکھیل جائے گا اور اس کی حضرت عثان غنی کھیلا کی شہادت کے بعد عشرت عثان غنی کھیلا کی شہادت میں دور کھیلا کے بعد عشرت عثان غنی کھیلا کی شہادت میں دائے ہیں ۔ (۱)

#### شركے بعد خير كاز مانہ

حضرت حدیقہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول التدا اس شرکے بعد کیا گھر فیر
کا زمان آ کے گا؟ آپ صافی لفی فلی کے بین کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں! سے گا، گراس میں " ذخن " ہوگا"۔
" ذخن " کے معنے" وحوال اور کدورت " کے ہیں اوراس وقت " دخست الناو" کہا جاتا ہے
جب آگ پر یکی کنٹریاں رکھ کرجل کی اوراس سے فوب وحوال نکلے مطلب یہ ہے کہ شرکے بعد
جو قیر کا دور آئے گا، اس میں فیر خالص نہ ہوگا؛ بل کہ کدورت می ہوئی ہوگی۔ حضرت حذیفہ ﷺ
کمتے ہیں کہ نے ہو چھا کہ یہ دفن اور کدورت کیا ہوگی، لین اس کدورت کے ل جانے سے کیا
اثر ات رونی ہوں گے؟

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۳۲/۱۵/۱۳ ارشاد الساري ۳۲/۱۵

آپ صَلَىٰ الفَرْجِبُرُونِ مَنِيَا ہُوجائے گی ، جومیرے طریقے اور روش کے خلاف، دومرے طریقے وروش کو اختیار کرلے گی اور لوگوں کومیرے طریقے کے خلاف، دومرے راستے پر چلائے گی اور تو ان کے اندراجھی بر تیس بھی دیکھیے گاور بری با ٹیس بھی۔

اس مقام کی تشریح میں علامہ نواب قطب لدین خان وہلوگ نے "مظاہری" ایس لکھا ہے کہ
"مطلب ہے ہے جہ س طرح فضا میں پھیلا ہوا دھوال ،صاف وشفاف چیزوں
کو مکدر اور دھندلا بنادیتا ہے ، اس طرح اس وقت جو بھلائی سرمنے آئے گی ، وہ
بدی وہرائی کے گروو خبار ہے آلووہ ہوگی ، بیں طور کہلوگوں کے دلوں میں صفائی
اور ضوص تبیں ہوگا ، جو اسلام کے ابتدائی زیانے میں تھ اور عقید ہے جیجے اورا عمال
صمالے نہیں ہوں گے ، امرا وسلاطین کا تظم مملکت اس عدل دانصاف پرینی نہ
ہوگا ، جو پہلے زیانے میں پایا جاتا تھ ، مسلمانوں کے قائدور ہنما تخلص (ب غرض
اور دین وست کے بیجے خادم ) نہیں ہوں گے ، ہرائیوں کا ظہور ہوگا ، برعتیں
پیدا ہوں گی ، بدکارلوگ نیکوکاروں کے ساتھ اور ایل بدعت ، اہلی سنت کے ساتھ
خلط ملط رہیں گے۔

''تم ان میں دین دار بھی دیکھو گے اور بے دین بھی''اس کا مطلب بیہے کے وہ لوگ بھلائی وہرائی دونوں کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی وجہ سے متضاد اور مختلف اعمال وکر دار کے حال ہوں گے،ان کی زندگی میں منکر بھی ہوگا اور معروف کا بھی عمل خل ہوگا۔ (')

جہنم کے داعیوں کا دور

حضرت حذیقہ ﷺ فرماتے ہیں کہ'' میں نے پھرعرض کیا کہ کیااس خیر کے بعد پھر ٹر کا دور ہوگا؟ فرمایا کہ'' ہاں! ایسے لوگ ہوں گے، جوجہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوکر، اپنی ( گمراہیوں کی طرف ) بلانے والے ہول گے، جوان کی دعوت کوقبول کرے گا، دواس کوجہنم میں دکھیل دیں گئے'۔

مظاهرحق جنید ۲۳۲/۲

یعنی مفاد پرست اور گراہ ہوگوں کی ایک جماعت ہوگی ، جولوگوں کوطرح طرح کے فریب اور مکار ہوں کے ذریعے اور مختف قتم کے لاچ وربہلاوں کے راستے سے گراہی کی وقوت ویں گے اور ہدایت و نیکی کے داستے سے مراہی کی وقوت کی طرف ، سانت سے بدعت کی طرف ، اور ہدایت و نیکی کے داستے ہوئی کے داستے ہوئی کا راستہ ہاں نہیں گے اور چوں کہ میڈ گراہی کا راستہ جہنم کا راستہ ہاں لیے حضور ضائی لاف جارکھنے نے ن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بیج جہنم کے درواز وں بر کھڑے میں فرمایا کہ بیج جہنم کے درواز وں بر کھڑے ہیں البندا جوان کی مانے گاہ وہ اس کواسے ساتھ جہنم میں لے جا کیں گے۔

آج مختف بدعات وخراف کومزین کر کے لوگوں کے ماسے پیش کرنے والے پیش کر رہے ہیں کوئی اسراف پر تقیید کی بدعت بیں جہتلا ہے اور اس کانام'' توجید خالص اور سنب خالصہ کی وعت 'رکھا ہوا ہے، جب کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف سلاف سے امت کو کٹانے کی سازش کار فرما ہے ، کوئی اولیا اور اسلاف کی محبت کادم جرکر ، ان کے عشق و محبت کا نعرہ لگا کر ، شرک و کفر کی دعوت و سے رہا ہے اور مزار است اولی کوشرک کا ڈو ہنایا ہوا ہے اور اس کا نام مسلک اہلی سنت رکھا جو اے اور اس کا نام مسلک اہلی سنت رکھا ہوا ہے اور اپنے کوئی مسلمان اور سب کوغیرتی بتا کر گمرا ہی پھیلا رہا ہے ، آیک طرف تجدو پہند طبقہ اپنی بے بصیرتی اور لاعلمی و جہالت کے باوجود ، جہتد بنا ہوا ہے اور اپنی عقل نا زیا اور کی تکری سے ، وین جب دیا ویو اپنی کے بہ جائے اپنے جیے و نیا دار اور جائی لوگوں سے بیکھنے کی جو اُت کر رہا ہے اور دین کواہل وین کے بہ جائے اپنے جیے و نیا دار رہا ہوائی لوگوں سے بیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔

اور علی نے وین کا غماق اڑانا، اسلاف کے کا رناموں کی تحقیر ونقید کرنا، ان کی تشریحات وہمیات سے امت کا اعتما واللہ نا، اس طبقے کا محبوب مشغلہ ہے اور اس طرح من مانی چیز وں کو دین اور اس میں وین کو بین اور اس میں وین کو بین کا ہوا ہے۔ ایک طرف قا دیا نیت سراشھار ہی ہے اور اس میں کھڑت نہ جب کو وین اسمام کہہ کرلوگوں کو گمراہ کر دہی ہے اور تم نبوت کی غلط تشریح وقت ہی میں گھڑت نہ جب کو وین بنار ہی ہے اور یہی نہیں؛ بل کہ اس طرح ند معلوم کئے فئے تشریق وقت ہی میں ، جوجہم کے ووراز وں پراہے والے والے کو کھڑا کر کے، لوگوں کے سے دین کی اصلی راہ کو بند جیں، جوجہم کے ووراز وں پراہے والے والے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔

## داعيان جہم كون مول كے؟

حضرت صدیفہ ﷺ فرماتے ہیں کہ' میں نے عرض کیا کہ یارسول القد! ان جہنم کے داعیوں کے بارسول القد! ان جہنم کے داعیوں کے بارسول القد! ان جہنم کے داعیوں کے بارے میں سے ہول کے یا کہ اور کیے ہوں گئے اور کیے میں سے ہول کے یا کفار میں سے ہول گے کہ میں سے کفار میں سے ہول گے اس پر آپ حائی لاند فران کے اس پر آپ حائی لاند فران کے اس کے اس بر آپ حائی لاند فران کے درواری زبان میں بات چیت کریں گے۔

عَالَاً حَضرت حَدَیفہ ﷺ کے سوال کا منشابیہ ہے کہ جہنم کے واعیوں کے بارے میں بیر معلوم کریں کہ وہ کون لوگ جول گے، یعنی مسمہ نول میں سے شار کیے جانے والے ہوں گے باغیر مسلم؟اس لیے کہ جہنم کا راستہ بتانے والے بدھ ہرتومسلمان نہیں ہوسکتے؟

اس کا اللہ کے نبی صَلَیٰ لِندِ علیہ کرنے کم نے جواب دیا کہ وہ موگ ہمارے میں ہے ہوں کے اور ہماری زبان میں بات چیت کریں ہے۔ اور ہماری زبان میں بات چیت کریں ہے۔

'' ہماری زبان میں بات چیت کریں گئے'' اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں:

ایک میرک'' وہ عربی زبان میں بات چیت کریں گئے'' اس میں اشارہ ہے کہ میراہل عرب سے ہوں گئے؛ چناں چید بعض گمراہ لوگ اہلِ عرب سے ہوئے اورانھوں نے نوگوں کوجہنم کی دعوت دی اور میر بھی ممکن ہے کہ'' غیرِعرب سے ہوکر بھی ہات چیت عربی میں کریں اوراس فضیلت مآب زبان کو گمراہی بھیلانے کا ذریعہ بنالیں!'''۔

و دسرامعنی سی جملے کا بیہ دسکتا ہے کہ وہ لوگ جاری زبان، بینی اسلامی وریٹی انداز کی بات چبیت کریں ہے مشلا ، قرآن وحدیث کے حوالے دیں گے اور اسلامی اصطلاحات بیس کلام کریں ہے بہتا کہ لوگ قرآن وحدیث کے حوالے من کراور ان اسلامی اصطلاحات کو دیکھے کر ان کی دعوت پر لبیک کہیں اور یہی منتی اس جگہ من سب ہاور بیات مشاہد بھی ہے ، چنال چے جس قدر ضال (مراه) ومعنل (مراه كرف وال) لوگ بيدا ہوئ، وه سب اپن مراه كن بول برقر آن وصد بث كواپ منظم الله كالله الله الله وصد بث كواپ سياق وسبال سے بثا كر من مانى تشريحت كركے بيش كرتے بيں يااسلامى اصطلاحات كى ذريعان كومتا شركرنے كوئشش كرتے اورلوگوں كوگراه كرتے ہيں۔

اور میرے خیال میں بے جملے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے جیں کہ بیجہم کے وائی، جس فتنے کو لے کرآئیں گے، وہ دین کے نام پراٹھنے والا فتنہ ہوگا، بیہ بدعات کا فتنہ ہوگا، جس کوثابت کرنے کے لیے بیچہم کے وائی ایون کی چوٹی کا زور لگا کمیں مجے اور اس کے لیے قرآن وحدیث کرنے کے لیے قرآن وحدیث کے جوالے ود مائل بھی ویں مجے اور ان میں من مانی تشریحات اور معنوی تحریفات سے کام لیس مجے۔

آج اس متم کے بے شار فقنے لوگوں کے درمیان کشت کررہے ہیں؛ جیسے: شیعیت، خارجیت، اعترال، نیچر بیت قادیا نیت، انکار حدیث، تجدد پسندی وغیرہ؛ جوسب کے سب دین کے نام پر اٹھیں ہیں، ان میں سے بعض فتنے اب جماعت کی شکل میں موجود تہیں ہیں، تاہم اس میں شک نہیں کہان کے اثرات دبقایاج ت اب بھی تنگف گمراہ جماعتوں میں یائے جاتے ہیں۔

#### فتنول کے دور میں راومل

حضرت حذیفہ ﷺ فروستے میں کہ میں نے عرض کیا کہ'' آپ مجھے کیا تھم دیتے میں ، اگر مجھے وہ زمانہ فل جائے ہیں ، اگر مجھے وہ زمانہ فل جائے ہیں۔ اور ان کے اور ان کے امام کولازم پکڑلؤ'۔

حضرت حذیفہ ﷺ فرہ تے ہیں کہ بٹس نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو اور ندان کا کوئی اوم ،تو کیا کروں؟ فرمایا کہ'' پھران تمام فرقوں ہے الگ رہو،اگر پداس کے لیے تم کوئمی درخت کی جڑ میں پناہ لینی پڑے ، یب ل تک کہتم کوموت آج ہے اور تم اس میکسوئی کی حالت پررہو''۔

اس میں حضرت حذیفہ ﷺ نے بڑا اہم سوال فرمایا، اور دہ اگر چہان فتنوں کے دور سے نہیں گذرے، مگرانھوں نے فتنوں کے بارے میں سوال کرکے امت پر اور خصوصاً فتنوں کے ان اد وارہے گذرنے والوں پر بڑا احسان فر مایا بسوال کیا ہے؟ ہردل کی آ واز ہے کہ''ان فتوں ہیں ہم کو کیا کرنا جاہیے''؟

آپ صابی الان الم بین کینی نے فرہ یا کہ ' مسمانوں کی جماعت وامام کول زم پکڑلو' لیعن مختلف طور طریقوں اور گراہ فرقوں کو چھوڑ کرتم قرآن وحدیث اوراسلاف کے طریقے پر چلنے والے مسلمانوں کے ساتھوں جاؤہ جن کو' اہل السنة والجماعة' کہ جاتا ہے اور نہی کے طریقے پرچلو اوران کے قائدوا مام وامیر کی اطاعت کرتے رہو۔

مند بید است و بران ہم نے جو' اہل النہ والجماعۃ '' کاذکرکیہ ہے، اس سے وہ گراہ فرقہ مراذ ہیں ، جو ہراروں خرافات و بدعات ؛ بل کہ اولیہ النہ کے مزارات پرشرکیات کر کے بھی'' برنکس نام نہند ذکی کا قور' کے بہمسداق ، عوام الناس کو وعوکہ و سینے کے لیے اہل سنت کا لیبل (Labale) لگائے ہوئے ہے ؛ بل کہ ہماری مراد اس سے اصلی اہل سنت ہیں ، جن کی تعریف حدیث و رسول اللہ صافی اہل سنت ہیں ، جن کی تعریف حدیث و رسول اللہ صافی اہل سنت ہیں ، جن کی تعریف حدیث و اسلام سنت میں ، جو اس حریث و اللہ سنت میں ، جو اس طریف میں اس طرح فر ، کی گئی ہے کہ '' میا آما علیہ و اصحابی '' (لیمن اہل سنت وہ ہیں ، جو اس طریف پر قائم ہوں ، جس پر ہیں اور میر سے صحابہ بھی قائم ہیں ) (۱)

اس لیے اہلِ سنت کی پہچان کے لیے عمل وعقیدے کو دیکھو کہ سنت اور صحابہ ﷺ کے طریقے کے مطابق ہے یانہیں؟ اور صرف اہلِ سنت کا نام کسی نے رکھ لیا ہو یو وہ اہلِ سنت ہونے کے لیے کافی نہیں ،اس لیے اس کواچھی طرح سمجھ لیماجا ہے۔

اس حدیث نے بتادی کے مختلف جماعتیں اور گروہ ، باطل نظریات و گمراہ عقائد کی دعوت ہیں گے ہوں ، بول ، بقر رائی کے مطابق چنا جا ہے ہوں ، بقر رائی سے مطابق چنا جا ہے اور موجودہ دور میں اہلی سنت ، ''غدا ہب اربعہ اور منفی ، شانعی ، مرکنی مطابق کے مانے والوں میں مخصر ہیں۔

( حنفی ، شانعی ، مرکنی ، منبلی ) کے مانے والوں میں مخصر ہیں۔

آج بھی ہزاروں بدعات وخرافات اور گمراہ کن نظریات وخیالات کی دعوت کے دور میں اہلِ سنت کا وجود ہے اور تیجے دین ہر چلنے کی راہ موجود ہے، لہٰذااس جماعت میں شافل ہوکرا بنا دین بچانا چاہیے اور آج کے دور میں بیصرف ان چار غداجب کے مانے والوں میں منحصر ہے، جبیما کہ

<sup>(</sup>۱) الترمذي ۲۲۳

ستبع (غور ڈکر) سے ظاہر ہے اور جوان سے ہٹ کی، وہ اہل زیغے وصلال میں سے ہوگا، یا کم از کم اہل زیغے وصد ل کا آلہ کار ہوگا۔ القدیم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین

#### اگرمسلمانوں کی جماعت دامیر ندہوتو؟

حضرت حذیفہ ﷺ نے ای سیلے میں دوسراسواں بیہ بھی کرنیا کہ اگرمسلمانوں کی کوئی جماعت حقہ بی شہواور ندان کا کوئی امیر ہو،تو پھر کی تھم ہے؟

آپ ضلی لائدہ بریسِنم نے فرمایا کہ' پھر کئی جگہ کیسوئی حاصل کر واور سب مراہ جم عقوں سے الگ رہوا دراس کے بیے کسی درخت کی جڑشں جاکر پناہ لینا پڑے ، تو وہ بھی کروہ یہ ان تک کہ موت آجائے''۔

اور دسم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے ٹی صلی الدیجائی کرنے کے ارائہ کے ٹی صلی الدیجائی کرنے کی نے فر مایا کہ دسم شریف کا کہ بیدا ہوں گے، جو میری روش کے فل ف چلیں گے اور چلا کیں گے اور ایسے آدی ہوں گے، جو جسم کے لحاظ سے انسان ہوں گے، مگر ان کے دل شیطان جیسے ہوں گئے ۔

ایسی مکر وحید سرزی، وهو کہ وفریب وہ ہی اور چال بازی و چالا کی وغیرہ ان میں شیاطین جیسی ہوگی، حضرت حذیف کی فی میں شیاطین جیسی ہوگی، حضرت حذیف کی کے اس پر سوال کیا کہ میں اگر اس وقت کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ حملیٰ الفید فیلی کے فرمایا کے اس پر سوال کیا کہ میں اگر اس وقت کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ حملیٰ الفید فیلی کروں؟ آپ حملیٰ الفید فیلی کے قرمایا کے اس میر کی اطاعت کرو اور اس کی مانو، اگر چے تمہر رے پیٹ پر مارا جائے اور تہا رامال سے لیا جائے ۔

اس کا مطلب میہ ہے کہ اگر کسی طلک میں مسماتوں کا نظام سلطنت قائم ہے اور مسلمانوں کا کوئی امیر ہے، تو دہاں اس کی مع وطاعت ضروری ہے، اس کی اطاعت سے نگلنا جائز نہیں، اس وقت دین کی حفاظت اس میں ہے، اگر چہ وہ ظالم ہواور مار پیٹ کرتا ہو، مال بڑپ کر ٹیتا ہو، تاہم بی وقت نہ کرنا جا ہے، ورنہ فیرتو میں مسلمانوں کوا جب لیں گی؛ ہاں! فیرشری امور میں امام کی طاعت نہ کرنا جا ہے، ورنہ فیرتو میں مسلمانوں کوا جب لیں گی؛ ہاں! فیرشری امور میں امام کی طاعت نہ کرے، جیسا کے معلوم ہے اوراس پر کلام گذر چکا ہے۔



« عَنْ زِيَادِ بُنِ لَبِينِهِ الْحَظْةُ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِي صَان لِيَهِ الْبَرْسِمَ فَيَسْنَا فَقَال: ذَاكَ عِنْدَ أَوَان ذَهَا إِلَى يَوْمِ النِّهِ الْمَاعَ وَنَحُنُ نَقُرَأُ اللَّهِ اوَكُنْ يَلُهُ الْمَاعَةِ ؟ فَقَال: فَاكَ النَّهُ الْمَاعَةُ أَوَان ذَهَا أَنْنَاء ثَا اَبْنَاء هُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَال: ثَكِنتُكَ النَّقُرَانَ وَنُقُرِء أَنْ أَنْنَاء ثَا اَبْنَاء هُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَال: ثَكِنتُكَ النَّقُولَة وَالْمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### تجزيج وشرح

اس صدید کو حضرت زیاد کی سے این اج آئے کت اب الفتن میں برقم. (۴۰ مرم) ، واحمد فی برقم: (۴۰ مرم) ، واحمد فی برقم: (۱۲ مرم) ، این الی شبیہ نے (۴۰ مرم) نے روایت کی ہے اورامام ترفی نے کت اب المعلم میں برقم (۲۲۵۳) اس کے قریب قریب دوایت کیا اور واری نے صف دعة المست میں برقم: (۲۹۷) کی حدیث حضرت ایوا مامد کی دوایت سے ذکر کی ہے ، امام المست میں برقم: (۲۹۲) کی حدیث حضرت ایوا مامد کی دوایت سے ذکر کی ہے ، امام

تر فدی ہے اس صدیت کو''حسن'' قرار دیا ہے،اس کے ایک راوی'' معاویہ بن صالح'' مخلف فیہ بین، ن کے بارے شن حدیث نمبر ۵۸ کے تحت بحث گذر چکی ہے اورا بن ماجہ کی سند کے بارے میں مصباح المسزجاجة : (۱۹۳۳) میں ہے کہاس کے تمام راوی تقد ہیں، مگریدر وایت منقطع ہے ؛ کیول کو' ساتم بن الی المجعد'' کو'' زیاد'' سے ساح حاصل نہیں۔ میں کہتا ہوں کدا بن الی شبید اوراحمہ کی سند ہیں بھی یہی '' ابن الی المجعد'' ہیں اوران کی روایت بھی منقطع ہے، گرید حدیث متعدد مندوں سے آنے اور پھر داری کی حضرت الوامامہ بھی الی حدیث کے شہر ہونے کی وجہ سے سندوں سے آنے اور پھر داری کی حضرت الوامامہ بھی الی حدیث کے شہر ہونے کی وجہ سے سندوں سے آنے اور پھر داری کی حضرت الوامامہ بھی الی حدیث کے شہر ہونے کی وجہ سے سندوں سے آنے اور پھر داری کی حضرت الوامامہ بھی الی حدیث کے شہر ہونے کی وجہ سے

#### جہالت ایک خطرہ ہے

تو می ہوجاتی ہے۔

اس میں حضرت زیاد بن لبید ﷺ نے فرمایا که رسول اللہ صافی لفظ برکیت کم نے کسی ہوان ک وخطرناک بات کا ذکر کیے اور فرمایا کہ بیہ ہواناک بات اس وقت ہوگی جب کہ تام چلا جائے گا۔اس سے اشارہ ملتا ہے کہ علم دین وعلا کا اٹھ جان ، ہوان کی وخطرنا کی کے درآ نے کا راستہ کھولتا ہے ، لبذا علم دین کے پھیلائے اور لوگوں میں عام کرنے کی سبلیس بنانا ، امت پر اس لیے بھی ضروری ہوج تا ہے کہ اس سے امت خطرات سے محفوظ رہتی ہے، محرعلم سے مراد، وہ علم ہے ، جس کے ساتھ کی ہو، ور نہ محل علم کا فی جیس جیسا کہ آ سے آر ہا ہے۔

## علم بغير مل كے كافى نہيں

حضرت زیاد ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اعلم کیے چلاجائے گا؟ جب
کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں اور ہورے بچے بھی اپنے بچوں کو
پڑھائیں گے اوراس طرح میسلسلہ تعلیم قرآن کا قیامت تک جاری وساری رہے گا؟ مطلب ریکہ
جب است قرآن کی تعلیم کا سیسند برابر جاری رکھے ہوئے ہے، توعلم کے چلے جانے اور ختم
ہوجانے کی صورت کیا ہے؟

اس برائند کے رسول صلی لافی لین بیار کے فرایا کے اسے زیاد! تیری اس بھے بردو نے ، میں تو تھے مدینے کا برا سمجھ دار آ دمی خیال کرتا تھا، کیا ہدیم ودولصاری توریت وانجیل نیس بڑھتے ؟ مگر

مطلب ہیکہ جس طرح یہود ونصاری توریت وانجیل تو پڑھتے ہیں ہمراس پرعمل نہیں کرتے،
اس طرح قرآن کے الفاظ در دف کو پڑھنے والے توریب گے اور پیسلسلہ تعلیم بھی جاری رہے
گاہم کم کمل کرنے والے ندر ہیں گے،خوف فدا و محبت اللی ،اخواص ولٹہیت ہتقوی وطہارت جیسے
اوصاف واعمال مفقود ہوجا کیں گے اور صرف طاہری ونمائٹی انداز کی تعلیم رہ جائے گی اور ظاہر
ہے کہ شریعت میں علم وہی ہے، جو کمل کے ساتھ پایاجائے اور جو علم عمل سے فیلی ہو، وہ جہالت ہے، یہود کے برے میں قرس ن یاک نے فرمایا:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا الْتُورُا فَهُمْ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثْلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ آمَّ فَارًا ﴾ تَرْجَعَنَهُ فَى: لِينْ جن لوگوں پر تو دیت کا یو جو رکھا گیا تھا، گرانھوں نے (عمل کر کے ) اس کو اٹھا یائیس ان کی مثال گدھے کی ہے، جو کتا ہیں اٹھا کر چاتا ہے۔ (سورۂ جعد ۵)

ای طرح جوآ ومی کر بول کو پڑھ کے اور بہت کھے یاد کر لے جمراس پڑھل نہ کرے، تواس کی مثال گدھے کی ہی ہے، جس پر کہایوں کا بوجھ رکھا گیا ہو، کیا کر بوں کے بوجھ کواٹھا لینے ہے وہ گدھا، عالم کہلائے گا؟ نہیں! ہرگزنبیں؛ بل کہ وہ اس شعر کامصداق ہوگا:

نہ محتق بو دینہ دانش مند 🚓 چارپائے ہروکتا ہے چند

ای طرح ہے عمل وبدکردار وبداخلاق، کیج بحث، مناظرہ باز، لفاظی کرنے والا، چکنی چپڑی یا تیل کرنے والا، فی ابواقع عالم بیس ہے، عالم تو وہ ہے، جس کوقر آن نے فرمایہ:

﴿ إِنَّهَا يَخَشَى اللَّهُ مِنْ عيبَ الدِهِ الْسَعُسَوُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عيبَ الدِهِ الْسَعُسَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ (فاطر ٢٨٠) تَرْجَهَنَيْمُ : الله كي بندول مِن عصرف على الله عدارت بين \_

نیز حدیث میں ہے کہالٹد کے بنی صلی لا چلئے کوئیٹنم علم غیرنا نع سے پناہ ہا تنگئے تھے اور غیرنا فع وہی علم ہے، جس میں عمل کا جذب کا رفر مانہ ہو۔

علاوطلبائے وین کے لیے محد فکریہ

یہ حدیث بھی اہلِ اسلام کوعمو مآ اوراہلِ مدارس وعلا وحقاظ وقر اکوخصوصاً، وعوت ِفکر دے رہی ہے کہ صرف قرآن وحدیث کے پڑھنے پڑھانے کو کا فی نہ سمجھ لیے جائے ' بل کہ ان کی اصل روح اوران کے اصل منٹا پر بھی توجہ دینے کا اہتمام کی جائے ،صرف الفاظ وحروف اور ٹنوش و خطوط کی اصلاح اور زبان و بیان ، تقریر و خطابت بیس ترقی و مہارت پراکتفانہ کیا جائے ؛ بل کہ ان علوم کی روشی بیس ایمان کامل و ممل خالص کو وجود بیس لانے کی کوشش کی جائے ، اخلاق بیس بلندی ، تہذیب بیس کھارا ورمعاملات بیس سدھار کی طرف ہوش رفت کی جائے ، پڑھنے پڑھانے والوں بیس اخلاص وللہ بیت ، خوف و خشیب الہیہ ، محبت و تعتق مع اللہ ، اتباع سنت اور تقوی وطہارت کا اہتمام ہونا ج بیاوران چیزوں سے وابستگی بیدا کرنا جا ہے ، ورنہ صرف یہود و نصاری کی طرح کا اہتمام ہونا ج بیاوران چیزوں سے وابستگی بیدا کرنا جا ہے ، ورنہ صرف یہود و نصاری کی طرح الفاظ وحروف کے بڑھ لینے اور نقوش و خطوط کو درست کر ہے اور زبان و بیان کی اصلاح کر لینے سے عم کی حقیقت نہیں مل جاتی ۔

مدارس میں آج بنسبت دو یہ ماضی کے اس میں بہت حد تک کی ویکی پیدا ہوگئ ہے اور اہل مدارس بھی غیر دس کی طرح اور اسکولوں کے نظام کی طرح صرف کچھ ظاہری ونمائٹی صلاحیت کے پیدا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں؛ حالان کہ صلاحیت کے ساتھ اہل مدارس کو ہالتھوں "مالایت "کے پیدا کرنے کی ظرکر نی جا ہے تھی، اگر دندی وعصری تعلیم گا ہیں اپنے طلبہ میں "مالاحیت" کے پیدا کرنے کی فرکر نی جا ہیے تھی، اگر دندی وعصری تعلیم گا ہیں اپنے طلبہ میں "ملاحیت" کے پیدا کرنے کی فرمہ دار ہیں، تو اہل مدارس اپنے طلب ہیں" صلاحیت اور صالحیت" دونوں کے پیدا کرنے کے فرمہ دار ہیں۔

آج و نیوی تعلیم گاہوں سے نظنے والا فساداس وجہ سے نگل رہاہے کہ وہاں صرف اصلاحیت ا پیدا کردی جاتی ہے، جس کو وہ لوگ دنیا میں فساد مچانے کے لیے استعال کرتے ہیں، ہاں! اگر صداحیت کے کھیت کو اصالحیت کا بانی ویاجائے ، تو پھراس سے صلاح وقداح ، نیکی وتقویٰ وغیرہ بہترین وعمہ وتنائج سامنے آئیں ہے، جو ملک و ملت کے حق میں مفید ہابت ہوں ہے۔ لہذا اہل مداری کواس حدیث کی روشن میں اپنا سفر طے کرنا اوراس کے مطابق این سے نصاب ونظام کا نقشہ بنانا جاسے اورانہی خطوط برا پانعلیمی وتر ہی سفر پوراکرنا جاہے۔

توٹ: اس سلسلے میں زیدارانِ مدارس کے لیے میری کتاب''اسلامی عدارس کانظام ونعیاب'' کامطالعہ،انٹءالٹدمفیدٹا بت ہوگا۔





داْخُرَجَ الْبَيْهَ قِنَى عَنِ ابْنِ إِسْحٰقَ رَعَمُ الْهَ فِي خُطُبَةِ أَبِي بَكُر الصِّلِيْقِ عَظْمُ الْوَمْدِ وَأَيْهُ لَا يَحِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمِيْرَانِ يَوْمَدُ وَأَيْهُ لَا يَحِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمِيْرَانِ فَإِنَّهُ مَهُ مَهُ مَا يَكُنُ ذَالِكَ يَخْتَلِفُ أَمْرُهُمْ وَأَخْكَامُهُمْ وَتَعْفَرُقُ جَمَاعَتُهُمْ وَيَتَنَازَعُوا فَإِنَّهُ مَهُ مَهُ مَا يَكُنُ ذَالِكَ يَخْتَلِفُ أَمْرُهُمْ وَأَخْكَامُهُمْ وَتَعْفَرُقُ جَمَاعَتُهُمْ وَيَتَنَازَعُوا فَإِنَّهُ مَهُ مَا يَكُنُ ذَالِكَ يَخْتَلِفُ أَمْرُهُمْ وَأَخْكَامُهُمْ وَتَعْفَرُقُ جَمَاعَتُهُمْ وَيَتَنَازَعُوا فِي اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَتَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ وَتَعْلَمُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ وَتَعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْفِئَلَةُ وَلَيْسَ لِلْاحَدِ عَلَى ذَلِكَ صَلاحٌ . »
عَلَى ذَلِكَ صَلاحٌ . »

تَنْ حَبَيْنَ المام بِيَبِيْقَ رَحْمَةُ لَالِذَةُ فِي بِروابِت ابن آخِلَ رَحْمَةُ لَالِذَةُ نَقَلَ كِيابِ كرحفرت الويكر صديق فَرمايا تَقالَه بِهِ بات توكى طرح مديق فَرمايا تقالَه بِهِ بات توكى طرح ورست بَيْن كرمسلم نوں كے دوامير بول ؟ كيول كر جب بھى ايسا بوگا ، ان كے ادكام ومع ملات بين اختل ف رونما بوجائے گا ، ان كى جماعت تفرق كافتكار بوجائے گی اوران كے درميان جھن اختل ف رونما بوجائے گی اوران كے درميان جھن اختل ف رونما بوجائے گا ، ان كى جماعت تفرق كردى جائے گی ، برعت ظاہر بوگی اور عظيم نتنه بري بوگا اوران حالت بين محل كے ليے خير وصلاح نبين بوگا ۔

#### تجزيج وشرح

اس اٹر کوا، م بیمل رحمہ الافرائ نے محمد بن اسحاق کے حواہے سے السنن المکبری: (۱۲۵۵۰) میں روایت کیا ہے۔

## اختلاف كےعناصراور نتائج

یہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے اس نطبۂ مہارک کا حصہ ہے، جو آپﷺ نے " قائے دو جہال حضرت محمد صَلَیٰ لِانْ فِلْبِرِکِسِلَم کے وصال کے بعدای دن'' سقیفۂ بی ساعدہ'' بیس امارت وخلافت کے متعلق مشورے ومباعث کے دوران دیا تھا، اس میں آپ ﷺ نے فرمایہ کہ "مسلمانوں کے بیک وفت دوامیر نہیں ہو سکتے! کیوں کہ اس سے ان کے معاملات شن اختلافات ہوں گے،ان کی جماعت شن افتراق ہوگا اور وہ آپس شن لڑیں مجے اور ایسا ہوگا، نوسنت ترک کردی جائے گی، بدعت کاظہور ہوگا اور فتنے بڑھ جائیں مجے اوراس صورت حال میں کی کے لیے بھی خیر و بھلائی نہیں ہوگی'۔

حفرت عدیق اکبر الکی نال بیل ملت کی وصدت کی ضرورت کو بیان کیا ہے اور وصدت ملت کو مسلمانوں میں دو امیروں کا ہونہ ہے۔ پھر مسلمانوں میں دو امیروں کا ہونہ ہے۔ پھر آپ کی ہے کہ دو مسلمانوں میں دو امیروں کا ہونہ ہے۔ پھر آپ کی ہے تائی پر دوئنی ڈالی ہے کہ جب دو امیر ہوں کے اور ہرا یک اپنی چلائے گا، توال کے نتیج میں امت میں فرقہ بندی ہوگی اور وہ آپ میں ٹرازیں کے اور بیبات بالکل واضح ہے۔ "د پھر فر مایا کہ سنت متروک اور بدعت ظاہر ہوگی" ؛ کیول کہ سب سے ہوئی سنت تو امت میں اشحاد قائم کرنا اور اس کے لیے اللہ کے نبی ضای (فرچ لرکوئے کم نے تعلیم دی کہ تم پرایک غلام کو بھی حاکم وامیر بنادیا جائے ، تو تم اس کی بھی ا جا عت کرنا ، اگر چاس کا سرانگور کی طرح ہوئے۔ (۱) حاکم وامیر بنادیا جائے ۔ تو تم اس کی بھی ا جا عت کرنا ، اگر چاس کا سرانگور کی طرح ہوئے۔ (۱) فیز فر مایا کہ "امیر کی طرف سے کوئی بری بات و کھور، تو اس پر صبر کر و ، کیوں کہ جوکوئی جناعت میں باشت بحر بھی جدا ہوا اور مرا ، تو وہ جا ہیں تی موت مرا۔ (۲)

غرض! اسلام نے سب سے پہلے اتحادِ ملت کا درس دیا ہے اور دوامار تول کا ہوتا ،اس اتحاد کو بارہ بارہ کر دیتا ہے؛ اس لیے دوامیر وں کا وجود ،سنت کے خلاف ہے اور بدعت محد شہرے۔ پھر فرمایا کہ'' فقتے بڑھ جا کیں گے اور کسی کے لیے بھی اس میں خیر نہیں ہوگی''۔

یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب دو، دوا مارتیں ایک دوسرے کی مخاف موجود ہول گی، تو فتنے ضرور پڑھیں گے اور یہ بات کس ایک کے لیے بھی فائدہ مند نہ ہوگی ۔ اس سے بعض احادیث میں ہے کہ ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا دعو ہے دار امارت آئے، تواس کوٹل کردو، جیسا کہ اوبر حدیث گذر چکی ہے۔

افسوں کیا جہرا وی امیر بنا ہواہے، کوئی کسی کے تالع نہیں امت کاشیراز ہ پوری طرح منتشر ہے اور دُوردُ ورتک اس میں اتحاد وا تفاق کے بیدا ہونے کی صورت نظر نہیں آئی۔ (فالی الله المست کی)

مشكاة المصابيح. ٢١٩

<sup>(</sup>r) مشكاة العصابيح. ٣١٩



 
 « عَنُ مُعَاوِيَةً بُنِ أَبِي سُفْيَان ﷺ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْكِرَ يَوُمَ الْقَمَامَةِ ، فَقَالَ عِنْدُ خُعَلَتِه إِنَّامَا الْمَالُ مَالُنَا وَالْفَيْنَي فَيُثَنَّا ، فَمَنْ شِئْنَا أَعْطَيْنَاهُ وَمَنْ شِئْنَا مَنْعَنَاهُ ، فَلَمُ يُحِبُّهُ أَحَدٌ (فَلَمَّ كَانَ فِي الجُمُعَةِ النَّابِيَةِ قَالَ مِثْلَ ذَالِكَ ، فَلَمْ يُحِبُّهُ أَحَدٌ ) فَلَمَّا كَانَ فِي الْحُمْعَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ؛ فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلَّ مِّمَّنُ حَصَرَ الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ: كَلَّا إِنَّمَا الْمَالُ مَالَّنَا و لَقَيْنَي فَيُثَنَا ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَنَا وَبِيُّنَهُ حَاكَمُنَاهُ إِلَى اللَّهِ بِأَسْبَافِنَا ؛ فَنَزَلَ مُعَاوِيَةً ١ اللَّهُ فَأَرُّسَلَ إِلَىٰ الرَّجُلِ فَأَدْخَلَهُ ، فَقَالَ القُومُ: هَلَكَ المرجُلُ، ثُمَّ دَخَلَ السَّاسُ فَوَجَدُوا الرَّجُلَ مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ فَقَالِ: مُعَاوِيَةُ عَظَّ لِلنَّاسِ. إِنَّ هَلَدَا أَحْيَانِي أَحْيَاهُ اللَّهُ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى الْفَاتِ لِيَكِرَبِكُم يَقُولُ. سَيَكُونُ بَعُدِي أُمَرَاءُ يَقُولُونَ وَلَا يُرَدُّ عَنَيْهِمْ ، يَتَقَاحَمُونَ فِي النَّارِ كَمَا تَنَقَاحَمُ الْقِرَدَةُ وَإِنِّي لَكُلُّمُتُ أُوَّلَ جُمُعَةٍ ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَىَّ أَحَدٌ ، فَحَشِيْتُ أَنُ أَكُونَ مِنْهُمُ ؛ ثُمَّ تَكَلَّمُتُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى أَحَدٌ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: " إِنِّي مِنَ الْفَوْمِ " ، ثُمَّ تَكَلَّمُتُ فِي الْجُمُعَةِ النَّالِئَةِ ؛ فَقَامَ هَلَذَا الرَّجُلُ ، فَرَدٌ عَلَى فَاحْيَانِي ، أَحَيَاهُ اللَّهُ. >> (حياة الصحابة: ٢٨/٢)

سَنِحَةِ بَنَیْنَ : حضرت معاویه ﷺ سے روایت ہے کہ وہ" فسعامۃ " سے دن منبر پرتشریف لے گئے اور دورانِ خطبہ فرمایا" مال ہو را مال ہے اور فین ہوری فین ہے ،ہم جسے چاہیں ویں اور جسے چاہیں نہ دیں اور جسے چاہیں نہ کہی ایسا ہی فرمایہ اور ان کوکسی چاہیں نہ دیں" ، ان کوکسی نے جو ابنیوں دیا۔ ( پھر دوسرے جمعہ میں بھی ایسا ہی فرمایہ اوران کوکسی نے جو ابنیوں کے بھر ایسا ہی فرمایا ، بیان کرحاضرینِ مجد میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا:" مرکز نہیں ، مال ہمارا مال ہے اور فینی ہماری فینی ہے ، لیس جو شخص ہمارے اوراس کے ہوا اور کہا:" مرکز نہیں ، مال ہمارا مال ہے اور فینی ہماری فینی ہے ، لیس جو شخص ہمارے اوراس کے

ورمیان حاکل ہوگا، ہم اپنی تلوار کے ذریعے اس کا کا کھد بارگا و خداوندی میں چیش کریں گئے۔
حضرت معاویہ ﷺ منبر سے اتر ہا ورقما نہ جمعہ کے بعدائ شخص کواپی قیام گاہ پر بل یا، توگول نے
اپنی میں کہ کہ بیہ آ دی تو مارا گیا، بھر دومرے توگ حضرت معاویہ ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہوئے، تو دیکھا کہ دوشخص چار پائی پر حضرت معادیہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت معادیہ
ﷺ نے لوگوں سے فر ویا: "اس شخص نے جھے موت سے بچالیا، احد تعالیٰ اسے بیتار کے بیس
نے آل حضرت صلی لفظ چارکی کے سے ساہ، آپ صلی لفظ چید کرنے کم فرماتے تھے کہ میرے بعد
کے زمانے میں بچھوہ کم ہوں گے، جوالتی سیدھی کہیں گے، گرکسی کوان کے ٹوکنے کی ہمت نہیں ہوگ،
بیسب لوگ جہنم میں گھییں گے، جس طرح بندر گھتے ہیں۔ حضرت معاویہ ﷺ نے فرمایا: ہیں نے
بیسب لوگ جہنم میں گھییں گے، جس طرح بندر گھتے ہیں۔ حضرت معاویہ ﷺ نے فرمایا: ہیں نے
انہیں حاکموں میں سے نہ ہوں، بھر دومرے جدکو بھی بات کی اور کس نے بھے نیس ٹوکا، تو مجھے بھین
انہیں حاکموں میں سے نہ ہوں، بھر دومرے جدکو بھی بات کی اور کس نے بھے نیس ٹوکا، تو مجھے بھین
ہوچا کہ میرا شار بھی انہی حاکموں میں ہے۔ بھر میں نے تیسرے جدکو کہی بات کی اور کس نے بھے نیس ٹوکا، تو مجھے بھین
ہوچا کہ میرا شار بھی انہی حاکموں میں ہے۔ بھر میں نے تیسرے جدکو کہی بات کی اور کس نے بھر نے بیل بیار کھے۔
ہوچا کہ میرا شار بھی انہی حاکموں میں ہے۔ بھر میں نے تیسرے جدکو کہی بات کی اور کس نے بھر نے بیل بیار کھے۔
ہوچا کہ میرا شار بھی انہی حاکموں میں ہے۔ بھر میں نے تیسرے جدکو کہی بات کی بات کی

## تجزيج وشرح

السحديث كوابويعلى في مسند أبسى يعلى: (٣٢/١٣) من اورطرائى في السمعجم الكبيو: (٣٩/١٩) من روايت كي ب، اس كايك راوى دصام بن اساعيل كوبعض محدثين في الكبيو في في المن وارت كي ب، اس كايك راوى دصام بن اساعيل كوبعض محدثين في ان كوتفة قرارويا في ضبعت ومتروك قرارديا ب، مرتج يه كدية قدين، بهت سه محدثين في ان كوتفة قرارويا برا ويكون المعيز ان ٣٥٢/٣، تهديب المتهديب المتهديب ٢١٨ / ٢٢٨) اور علامة بيتى فرمايا كداس كراوى ثقة بين \_ (مجمع الزوائد: ٥/٣٤٥) اس ليه يدهديث حسن موكر

# دوزخی حکام کی پیجان

اس میں حضرت معاویہ نظافہ کا کیک قصہ بیان کیا گیا ہے، جواد پر دے محصے ترجے ہے واضح ہے، اس سے من میں معفرت معاویہ ﷺ نے حدیث ارشاد فرمائی کیدسول اللہ صلیٰ لفے جلبہ کرنیس کم نے قرمایا کہ ''میرے بعد پھھ حاکم ایسے ہوں کے جو (غلط سلط اورائی سیرحی یا تنس) کہیں گے ،محران پرردند کمیا جا سکےگا، بیلوگ جہنم میں ایسے تھسین کے جیسے بندر تھتے ہیں''۔

یعنی جس طرح بندرایک دوسرے کو دھکا دے کریا بلاسو ہے سمجھے گھتے ہیں، ای طرح میہ اُمرا وحکام بھی جہنم میں ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے ، تھس جا کیں گے، جوالٹی سیدھی ہانگیں مے، ممران کے ظلم وزیاد تی کے خوف ہے کوئی ان کی ہات کا ردنہ کرسکے گا۔

حضرت امیر معاویہ ﷺ اپنے متعلق آ زمانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ انہی امرا و حکام میں سے نہ ہوں وراس بجہ سے وہ انہی امرا و حکام میں سے نہ ہوں وراس بجہ سے وہ پر بیٹان بھی تھے؛ کیکن جب ان کی ایک غلط بات پرایک شخص نے ٹوک دیا، تو آ پ کوسکون ہوا اور آ پ نے اس کو دعا دی کہ اسد تعالی اس کو جیتا رکھے کہ اس نے جھے کو زندہ کر د بر بیعنی تباہی سے بچالیا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اُمراد حکام کی اغلاط و براتیوں پرروک ٹوک بہت ضروری ہے اور جو حکام لوگوں کواس کاحق نبیں دیتے ، وہ ظالم وخدا کے ہاغی ہیں اور جہنم میں گرنے دالے ہیں۔

# اسلامی ملکوں کے حکام کی حالت

آئے متعدداسلامی ملکول کے سربراہ اس طرح کے ظلم وہر ہریت کے عکم ہردار ہیں، جن کے ساستے صرف "ہاں ہاں" کرنے والے علیہ و چاپلوس وغلامی کرنے والے طبقے کوبولئے اور کہنے سننے کی اچازت ہاوران پر تنقیدا وران کی اغلاط وہرائیوں کی تر دیدا وران کے مظالم اور زیاد تیوں پردوک ٹوک کرنے والے علی عرف کے لیے سوائے قید وبند کے اور پھوٹیس ہے عمائے تن ان پر تنقید کرتے ہیں، تو خوش ہونے کے ہجائے ان کی معزوں کے فرایین چاری ہوتے اور قید و بند کے امراو کی صعوبتوں کی وہمکیاں دی جاتی ہیں یہ قید و بند کے والے کردیے جاتے ہیں، اس متم کے امراو حکام یقینان میں مدین کے مصداتی ہیں۔

# الحويرث (ليُرَافِثُ -٧٩ مِنْ الْمُرْفِثُ مِنْ الْمُرْفِثُ مِنْ الْمُرْفِثُ مِنْ الْمُرْفِثُ مِنْ الْمُرْفِثُ م

« عَنُ رَافِعِ الطَّائِي ﷺ قَـالَ صَحِبُتُ أَمَا بَكُرِ الصِّلِيْقَ ﷺ فِي غَزُوَةٍ ، فَلَمَّا فَفَلْنَا قُلْتُ. يَاآبَابَكُرِ أُوْ صِنِي! قَالَ: أَقِمِ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ لِوَقْتِهَا وَآدِ زَكاةَ مَالِكَ طِيْبَةُ بِهَا نَفُسُكَ وَصُمُ رَمَضَانَ وَاحْجُجِ الْبَيْتَ وَاعْلَمِ ا أَنَّ الْهِجُرَةَ فِي الْبِإِسْلاَم حَسَنٌ وَإِنَّ الْبِهَادَ فِي الْهِجْرَةِ حَسَنٌ وَلَاتَكُنْ أَمِيْرًا ؟ ثُمُّ قَالَ: هٰلِهِ الإمَارَةُ الَّتِي تَرِي الَّيَوْمَ سِيْرَةً قَدْ أَوْ شَكَّتُ أَنْ تَفَشُو وَتَكُثُو ، حَتَّى يَالَهَا مَنُ لَيُسَ لَهَا بِالْعَلِ وَإِنَّهُ مَنْ يَكُنُ أُمِيْرًا ، فَإِنَّهُ مِنْ أَطُوَلِ النَّاسِ حِسَابًا وَأَغْلَظِهِ عَذَابًا وَمَنْ لَايَكُونُ أُمِيْرًا ، فَإِنَّهُ مِنْ أَيْسَرِ النَّاسِ حِسَابًا وَأَهْوَيَهِ عَلَامًا ؛ لِلَّانَّ الْأَمَوَاءَ أَقُرَبُ السَّاسِ مِنْ ظُلُمِ الْمُؤْمِيينَ وَمَنْ يَظَلِمُ الْمُؤْمِيئِنَ ، فَإِنَّمَا يَخْفَرُ اللَّهَ ، هُمُ جِيْوَانُ اللَّهِ وَهُمْ عِبَادُ اللَّهِ، وَاللُّهِ إِنَّ أَحَدُكُمُ لَتُصَابُ شَاةً جَارِهِ أَوْ بَعِيْرٌ جَارِهِ فَيَبِيْتُ وَارِمَ الْعَضِّلِ يَقُولُ. شَاقَ جَارِي أَوْ بَعِيْرُ جَارِي، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يَغُضَتَ لِجِيْرَانِهِ » مَرْتَحَنَيْنَ وافع ولَى عِن كَيْنِ مِن كمين أيك جهادين مضرت ابوبكر صديق عِن كاريش تھا، و پسی پر میں نے کہا، ائے ابو بکرا مجھے کو کی نصیحت سیجیے! فرہ یا: فرض نما زیں ٹھیک وفت پر پڑھا كرو، اينے مال كى زكات خوش ولى سے وياكرو، رمضان كے روز بے ركھواور بيت الله كا حج كيا کرو، دیکھو!اسلام میں ہجرت بڑی اچھی بات ہے اور ہجرت میں جہاد بہت خوب ہے اور حاکم نہ بنا؛ پرفرمایا: بدامارت جوآج حمهیں معتدی نظرآتی ہے، بہت جلد بی پیل جائے کی اورزیادہ ہوج ئے گی ، بہاں تک کدان لوگوں کے ہاتھ لگے گی ، جواس سے الل نہیں ہوں گے : حالا ان کہ جو تشخص حائم بن جاتا ہے،اس کا حساب طویل تر اور عذا ب سخت تر ہوگا اور جو مخص امیر نہ ہے ،اس کا حساب نسبتاً '' سمان اورعذاب ملكا ہوگا۔اس كى وجہ بيہ ہے كہ حكام كومسلمانوں برظلم كا موقعہ نسبتاً زیا دہ ملتا ہےا در جو محص مسلمانوں برظلم کرتا ہے، وہ عہد خداوندی کوتو ژنا ہے۔اہل ایمان اللہ کے

#### 

ہمساریا دراس کے بندے ہیں ہتم میں ہے کس کے ہمسایے کی بکری یا اونٹ کوآ فٹ پہنچے ، توساری رات پر بیٹانی میں گزار تا ہے اور کہتا ہے کہ''میرے ہمسایے کی بکری ،میرے ہمسایے کا اونٹ!!'' پس یقینا امند تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ وہ اسٹے ہمسایے کی تکلیف پر غفسب ناک ہو۔

#### نجريج وشرح

اس الروسيل في منطق الإيسان (٥٢/١) من الراحية المارك في المارك في المارك في السياب السيادة من برقم (١٢٢١) من المراحة المن السينة المن المراحة المن المراحة المن المراحة المن المراحة المن المنطقة الموياض السنوة (١/ ٢١٤) من بهى وكركيا براس كي باورايو بعفر طبري في المراحة المن المنطقة الموياض السنوة المنطقة المن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظة المنطقة المنطقة

## هجرت وجهاد کی فضلیت

اس میں معزت ابو بکر صدیق ﷺ کی بچھ تھیجتیں ہیں، جوآپﷺ نے معزت رافع طائی ﷺ کی درخواست برارش وفر، ئی تھیں، بیرحضرت رافع الطائی محالی ہیں؛ﷺ جیسا کہ ابن حجر رقمہ تالید گائے الدصابیة ۱۰/ ۲۹۵ میں ذکر کیا ہے۔

ان نصائح میں سے بہت می ہا تیں توعام نصائح کی قبیل سے ہیں، جیسے: نماز، زکات، روز ہ اور ج کے بارے میں نصیحت؛ لہٰذا ہم ان کوجھوڑ کران میں سے اہم نصائح پر کلام کرتے ہیں۔ میں میں میں اس نے میں اس کے خود کر اس میں سے اہم نصر سے میں کہ اور میں میں ہے۔

ا - " اعلم ان المهجوة في الإسلام حسن " (اسلام مين بجرت برى الهمي چيز ب)
ال مين بجرت الى امقد والى الرسول كى فضيلت بيان فرمالُ كد أكر آ دمى كسى اليى جگه
رہتا ہے، جہال اسلام پر چلتا اس كے ليے مشكل ہوجائے، تو وہ محض الله ورسول كى احا عت كے جذبے ساس ملك كوچھور كردوسرى جگہ چلاج ئے، يہت بيند بده بات ہے۔

شروع اسلام میں ہجرت فرض تھی اور ہجرت ندکرنے والوں برقر آن پاک میں عمّاب نازل

ہوا، گربعد میں امتد کے نبی بنّے مینال کی لائے ہے۔ '' الاہ جو قابعد اللفتح ''( یعنی فنِّ مکد کے بعد جمرت نہیں ہے، یا ضروری نہیں )<sup>(1)</sup>

۲ - " إن الجهاد في الهجرة حسنٌ " ( ججرت كے دوران جهاد بھى بہتر بات ہے ) لينى اپنے ملک ووطن كودين كے ليے جيوڑ نے كے بعد اس دوران ش جها د كا موقعه آ ہے، توجها دكرنا بھى اسلام ميں عمد وہات ہے اور فضليت كا كام ہے۔

#### نااہلوں کی حکومت

"- "و الاسكن أهيداً النع ." (يعني تم اميرند بنو، بداه رت جوآج تهميس آهند آهند چلتی د کھائی دیتی ہے، بیئنظریب کھیل جائے گی اور زیادہ ہوجائے گی، یہاں تک کہ بیان لوگوں کے ہاتھ مگے گی،جواس کے اہل نہیں ہیں)

اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ نے نصیحت فرمائی کہ امیر نہ بنواور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے کہ دوآ دمیوں کے بھی امیر نہ بنو۔ <sup>(۲)</sup>

پھر جوفر مایا کُد' امارت پھیل جائے گی اور ذیا دہ ہوجائے گئ ' بیرف برحرف صادق آ رہاہے کہ ہرامی سے غیرے اور بدتر سے بدتر کے ہاتھ میہ حکومت وریاست کے عہدے آ گئے اور ذیاوہ تر بدکار، فساق و قبار لوگ اس برقابض ہیں جتی کہ اسلامی ممکنوں کے بیشتر سربراہ بھی اس قماش کے لوگ ہیں ، جوقطعاً اس منصب کے اہل وحق وارنہیں۔

## حا کمول بریخت عذاب کی وجه

ہم – اس کے بعد فرمایا کہ''جوحا کم بن جاتا ہے،اس کا حساب طویل تر اورعذاب سخت تر ہوگا اور جوحا کم نہ ہے ،اس کا حساب نسبتاً آسان اورعذاب لمکا ہوگا''۔

لیعن اگرگوئی آ دمی برا ہواور عذاب کامستحق ہو، گروہ حاکم ندینے ، تو اس کا عذاب حاکم بنے والے گنبگارے کم ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) رياض الصالحين عحشكاة شويف ۳۳۱

<sup>(</sup>۲) مسلم،مشكاة. ۳۲۰

2- پھرھ کموں کوزیادہ اور سخت عذاب ہونے کی وجہ بتائی کہ" چوں کہ ان کولوگوں پر اور خصوصاً اہل اسلام پرظلم کرنے کاموقعہ زیادہ ملتاہے؛ اس لیے عذاب زیادہ سخت ہوگا" فالم محکراں پر اسلام میں بوئی سخت سز وں کاذکر ہے، ایک صدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب ہے میغوض اور سب سے سخت عذاب والا فلا لم بادشاہ ہوگا۔ (۱) فیامت کے دن سب سے میغوض اور سب سے سخت عذاب والا فلا لم بادشاہ ہوگا۔ (۱) غرض حاکموں کوائی حکومت وطاقت کے بل پڑھم کرنے کاموقعہ ملتا ہے اور وہ فلم کرتے ہیں، اس لیے دیگرگنگاروں کے بالمقابل ان برزیدہ اور شخت عذاب ہوگا۔

٣- پھران امر وحكام كى خداكى طرف سے پكر پرمثان دى كہ جس طرح كس كے ہمايے وير وى ميں بكرى يان امر وحكام كى خداكى طرح الله وير وى ميں بكرى يا ونٹ بركوئى مصيبت آئے ، توبيآ دى رات بھر پر بيثان رہتا ہے، اى طرح الله تعالى مسلمانوں بركوئى ظلم كرے، تو خضب ناك ہوتے اور پكر كرتے ہيں ، كيوں كماہل اسلام الله كے بروى اورائل كرتے ہيں ، كيوں كماہل اسلام الله كے بروى اورائل كرتے ہيں ، كيوں كماہل اسلام الله كے بروى اورائل كا مائل كا مائل الله كا مائل كا مائل كى بوا مائل كى باورائل الله كا مائل كى بوا مائل كى باورائل كا مائل كى بوا دائل كا مائل كا

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح: ٣٢٢



 « عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ سَوَقَةَ قَالَ: أَتَيْتُ نُعَيْمَ بُنَ أَبِي هِلْدٍ ، فَأَخْرَجَ إِلَي صَحِيْفَةً ،
 فَإِذَا لِيُهَا:

مِنُ أَبِي غُبِيدَةَ بَنِ الْحَرَّاحِ وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْخ سَلامُ عَلَيُكَ الْمُا بَعُدُ :

فَإِنَّا عَهِدُنَاكَ وَأَمْرُ نَفْسِكَ لَكَ مُهِمْ، فَأَصْبَحْتَ قَدْ وَلَيْتَ أَمْرَ اللّهِ الْأُمَّةِ أَحْسَرِهَا وَأُسُو دِهَا ، يَجُلِسُ بَيْنَ يَدَيُكَ الشَرِيْفُ وَ المؤسِيْعُ ، وَالْعَدُو والْعَلِيقُ وَلِكُلّ حِصَّنَهُ مِنَ الْعَدْلِ ، فَانْظُرُ كَيْفَ الْوَصِيْعُ ، وَالْعَدُو والْعَلِيقُ وَلِكُلّ حِصَّنَهُ مِنَ الْعَدْلِ ، فَانْظُرُ كَيْفَ الْوَجُوهُ ، وَتَجِفُ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَاعُمَرُ ا فَإِنَّا لُحَيِّرُكَ يَوْما تَعْنَى فِيْهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُ أَنْتَ عِنْدَ ذَلِكَ يَاعُمَرُ ا فَإِنّا لُحَيِّرُكَ يَوْما تَعْنَى فِيْهِ الْوُجُوهُ ، وَتَجِفُ فَيْهِ اللّهُ لَوْبُ ، وَتَفْقِطُعُ فِيْهِ الْمُحْبَعُ لِحُجْةٍ مَلَكِ فَهَرَهُمْ مِجَيْرُوتِهِ ، فَلُكُ وَلَوْ الْمُحَدِّعُ لِحُجْةٍ مَلَكِ فَهَرَهُمْ مِجَيْرُوتِهِ ، فَالْمُحَدُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَإِنّا كُنّا تُحَدِّثُ : فَالْمُحَدُ وَلِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَإِنّا كُنّا تُحَدِّثُ : فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الل

والسلامر عَلَيْك!

فَكُتَبَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ﷺ:

مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيَدَةً وَمُعَاذٍ:

سَلَامُرِعَلَيْكُمَا الْمَابَعُدُ:

أَتَىانِي كِمَا بُكَمَا تَذْكُرانِ أَنْكُمَا عَهَدَتُمَانِي وَأَمْرُ نَفْسِي مُهِمٌ ، فَأَصْبَحُتُ قَدُ وَلَّبُتُ أَمْرَ هَا لِهِ الْأَمَّةِ أَحُمَرِهَا وَأَسُوَدِهَا يَجُلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ الشَّرِيْفُ والْوَصِيْعُ وَالْعَدُوُ والصِدِيْقُ ا وَلِكُلَّ حِصَّتُهُ مِنَ الْعَدْلِ ، كَتَبُسُمَا: فَالْسُطُورُ كَيْفَ أَنْتَ عِنْدَ ذَالِكَ يَاعُمَرُ ا وَإِنَّهُ لَاحَوُلَ وَلَا قُوَّهُ لِحُمَرَ عِنْدَ ذَالِكَ إِلَّا مَاللَّهِ عَزُوجَلً .

وَكَتَبُتُمَانِي تُحَلِّرَانِي مَاحُدِّرَتْ مِنْهُ الْأَمْمُ قَبُلْنَا وَقَدِيْمَا كَانَ إِخْتِلاَتُ السُّلِيْ إِلَيْهَادِ بِآجَالِ النَّاسِ يَقْرِبانِ كُلَّ بِعِيْدِ وَيُبُلِيَانِ كُلَّ جِدِيْدِ وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُوْدٍ ؛ حَتَّى يَصِيْرَ النَّاسُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ.

كَتَبُسُمَ ابِي تُحَدِّرَابِي أَنَّ أَمُرَ هَلِهِ الْأُمَّةِ سَيَرُجِعُ فِي آخِرِ رَمَابِهَا إِلَى أَنْ يَكُونُوا إِحْوَانَ الْعَلَائِيَةِ ، أَعُدَاءَ السَّرِيْرَةِ وَلَسَّتُمُ بِأُولَئِكَ ، وَلَيْسَ هَلَا اللَّهِ السَّرِيْرَةِ وَلَسَّتُمُ بِأُولَئِكَ ، وَلَيْسَ هَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

كَتَبُتُمَا تَعُوُذَابِي بِاللَّهِ أَنُ أَنُولَ كِتَابُكُمَا سِوَى الْمُسَوِّلِ الْذِي مَوْل مِنْ قُلُوبِكُمَا وَإِنَّكُمَا كَتَبُتُمَا مِهِ نَصِيْحَةٌ وَقَلْ صَدَقْتُمَا ، فَلاَ تَدَعَا الْكِمَابَ إِلَى فَإِنَّهُ لَا غِنِّى لِي عَنْكُمَا.

وَالسُّلامُ عَلَيْكُمَا ١»

ازطرف ابوعبيده بن جراح ومعا ذبن جبل به خدمت عمر بين خطاب عُظف :

السلام عليكم!

ہم آپ کوآپ کے منصب کی نزاکت کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہاں است کے سیاہ وسفید کا سعامہ آپ کے سیر دہے، آپ کے سامنے شریف بھی چیش ہوگا اور دفیل بھی، دوست بھی اور دخمن بھی ور ہرا کی کواس کے افساف کاحق ملنا چاہیے، اب آپ کود کھند ہے ہے کہ اس موقع پر آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہم آپ کواس دن سے ڈراتے ہیں، جس میں چیرے سریکوں اور دں خشک

ہوں سے، خدائے قہاری جبت سے سامنے سب کی جیتی دھری رہ جائیں گادق اس کے مطاب کا رہمت کے امید وار ہوں سے مطلق اس کی رہمت کے امید وار ہوں سے اور اس کے عذا ب سے ترس ولرزاں ہول سے اور ہم سے بیصدیت بیان کی جاتی مختی کہ ''آ خری زیانے میں اس امت کی حالت ایک ہوج نے گی کہ لوگ ب ظاہر بھائی بھائی بھائی ہول سے بگر دلول میں ایک ووسرے کی عدوات ہوگی'۔ ہم نے بیا خط ہوائی بھائی بھائی ہول سے بگر دلول میں ایک ووسرے کی عدوات ہوگی'۔ ہم نے بیا خط آ ب کوش ازراہ خیرخواتی کے علاوہ کسی اور بات برخمول نہ کی جائے۔ اور بات برخمول نہ کی جائے۔

#### وَالسُّلام عَلَيْك!

حفرت عمر ﷺ نے جواب میں لکھا۔

از طرف عمر بن خطاب به خدمت ابوعبیده ومعاذ <sup>.</sup>

السُلامُ عَلَيْكمِ! أَمَا بَعَدُ:

آب کا خط ملا ،جس بی آب نے بید ذکر کیا کہ آب حضرات میرے منصب کی نزاکت کی طرف مجھے متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت کے سیاہ وسفید کا معاملہ میرے میر دہو چکا ہے اور میرے سامنے شریف بھی پیش ہوگا اور دفریل بھی ، دوست مجھی اور قبم ن بھی اور ہرا یک کواس کے انصاف کا حصہ ملنا چاہیے۔

آ ب نے لکھا تھا کہ اب مجھے دیکھن رہے کہ میراطرزِ عمل کیا ہوگا؟ (جوابا گذارش ہے کہ )اس موقعے پر عمر کو بدی سے بہتے اور راستی پر جمنے کے لیے خدائی تو نیق کے بغیر کوئی جارہ کا رئیس۔

آب نے جھے اس چیز سے بھی ڈرایا ہے، جس سے پہلی امتوں کوڈرایا کیا تھا،
قدیم زمانے ہی سے بیل ونہ رکی گردش، انسانوں کی مدت مبلت کو گھٹاتی جی آتی
ہے، دن اور رات دور کوٹر دیک اور نئے کو مہنہ کردہے جی اور ہروعدے کی چیز
کواپنے وقت پر سلے آتے ہیں، بیسلسلہ یون ہی جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگ
این این جگہ بینی جا کیں مے، یعنی جنت یا دوز خ میں ۔

آپ نے جھے آگاہ کرتے ہوئے تکھا تھا کہ آخرزہ نے میں اس مت کی حالت الیں ہوجائے گئی کہ بہ ظاہر وہ بھائی بھائی ہوں سے بلکن دلوں میں ایک دوسرے کی عداوت ہوگی۔اطمینان رکھے کہ نہ ان لوگوں سے مراد آپ حضرات ہیں، نہ بیدہ نہ مانہ ہو، یہ ذمانہ وہ ہوگا جس میں خوف اور لا کیج نم بیاں ہوں سے اور لوگوں کا ایک دوسرے تعلق دنیادی اغراض کے لیے ہوگا۔

آپ نے لکھا ہے کہ یہ خط آپ نے محض از را و خیرخوائی لکھا ہے، خدا را اے ولی خیر خوبی کے سواکس اور ہات پرمحمول نہ کیا جائے۔ یہ آپ نے بالکل سمج کھا ہے؛ اس لیے مجھے برابر لکھتے رہے، میں آپ حضرات کے مغید مشور دل سے بے نیاز نہیں ہول۔

## وَاسُلَامُ عَلَبْتُحُمَا ا تَجْرِیجِ وَشرحِ

اس الركوان الى شبية في مصنف ابن أبي شيبة: (٣٥٩٩) طبراني في المعجم المكبير: (٣٢/٢٠) بنادٌ في المؤهد: (١٣٠٣) ابوليم في حلية الأولياء: (١/٢٢) بن روايت كيا ب-علامة يتى فرماي كماس ش فدكوره خط تك تمام داوى " ثقة " بي - (معجمع المروائد ٣٨٥/٤)

حضرت ابوعبيده وحضرت معاؤ رضي للأمنهها كاخط

اور حضرت عمر عظ كاجواب

اس میں حضرت ابوعبیدہ ابن الجراح اور حضرت معاذبن جبل رسی (اللہ کا خطبہ نام حضرت عمر بن خطاب اللہ کے حواثی خطرک عمر بن خطاب اللہ کے حواثی خطاکا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ مضمون واضح ہے اور کسی شرح کامختاج نہیں ،اس خط میں حضرت ابوعبیدہ وحضرت معاذ رصی (الا حدیث نے جس صدیث کا ذکر فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں اس امت کی حالت الیں جوگ کہ لوگ بہ ظاہر بھائی بھائی

محمد المحمد الم

اس خط سے سب سے اہم بات ہوظا ہر ہوتی ہے ، وہ بیہ کہ دھنرات صحابہ کے در سیان آپس میں کس قدر محبت وتعلق تھا، چر جب حضرت عمر ﷺ جیسے جلیل القدرا میر وضلینے کو تنبیہ وتھیجت کا خط کھھ گیا، توانھوں نے کس قدر کش دہ ولی وخندہ روئی کے ساتھواس کو قبول فرمایا اور کسی قتم کی بدگر نی کے بہ جائے حسن خلن سے کام لے کر مزید تصائح کی محمدارش کی ، بیہ ہم سب کے لیے عبرت وموعظمت کا بے نظیر خزانہ اور عمدہ نمونہ ہے۔

( للْمَرَاجُعَلنَا مِسْنِ انْتَدَى بِهَدِيْهِرِ وَاحَشُرِنَا فِي زُمُرْتِهِرٍ )





«عَنْ حُلْيُفَةُ بُنِ الْيَمَانِ ﷺ عَنِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ الدَّرِيلَمُ ﴿ سَيَكُونُ فِي آجِرِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزْوَجُلُ أَنْ يُلْحِقُهُمُ وَإِنْ مَا تُوا ، فَلا تَعُودُوهُمُ وَإِنْ مَا تُوا ، فَلا تَعُودُوهُمُ وَإِنْ مَا تُوا ، فَلا تَشْهَلُوهُمُ ، فَإِنَّهُمُ شِيعَةُ الدَّجَالِ وَحَقَّ عَلَى اللَّهِ عَزْوَجَلُ أَنْ يُلْحِقُهُمُ بِهِ . ﴾

تَنْ خَبَيْنَىٰ: حضرت حذیفه ﷺ نے روایت ہے کہ آل حضرت صلی لفت ہند کریے کم نے فرمایا: آخری زمانے میں کچھ لوگ ہول گے، جو کہ کریں گے کہ'' تقدیر کوئی چیز نہیں''، یہ لوگ اگر بہار پڑیں، توان کی عیادت نہ کرو، مرجا کمیں، توان کے جنازے میں ترکت نہ کرو، کیوں کہ یہ وجال کا ٹولہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذہے ہے کہان کو وجال سے ملاویں۔

#### نجريج وشرح

اس مدین کوابوداؤدالطیالی نے اپنے مند. (۱/ ۳۲۷) ، یمینی نے السند السکسوی:

(\*۲۰۸۷) ، ابودواؤی نے اپنی سند آب داؤود میں برقم: (۲۲۹۲) ، احمد مسند آسمد میں برقم. (۲۳۲۵) ، الا لکائی نے اعتقد آهل السنة . (۲۲۹۷) ، الا لکائی نے اعتقد آهل السنة . (۲۳۵۷) میں اورائن الی عاصم نے السنة (۱۳۵۲) میں روایت کیا ہے: ابوداؤوطیالی کے الفاظ وہی ہیں ، جواو پر نقل کے گئے ہیں اورد بگر دھٹرات نے شروع میں بیالفاظ دکر کے ہیں: " اِن لسکل امة محوساً ، کے گئے ہیں اورد بگر دھٹرات نے شروع میں بیالفاظ دکر کے ہیں: " اِن لسکل امة محوساً ، کو اِن محوس هله و الأمة اللين يقولوں: " لا قدر " النح "اور بعد عث" نضيف" ہے ، کیوں کہ اس میں حضرت مذیقہ کی سے دوایت کرنے والا ایک آدی ہے ، جونا معلوم ہے ، نیز کیوں کہ اس میں حضرت مذیقہ کی سے دوایت کرنے والا ایک آدی ہو عقود کا آزاد کردہ غلام ہے ، دہ بھی ضعیف ہے۔ (عون السمود تا اسمود ۲۵۳/۱۲) میرائی روایت میں اس مجبول محق کانام "عطاین بیار" آیا ہے ، گرخودا مام براز نے فرمایا کہ " ہم

مگریادرہے کہ ابومعشر سب کے زویکے ضعیف نہیں ہیں، بخاری پہنے بن معین ، نسائی ابوداؤد
وغیرہ نے ان کو ضعیف کہا ہے، تو ابوزرعہ احمد ، ابو حاتم وغیرہ نے ان کو '' قد'' فرمایا ہے، جیسا کہ
تہذیب (۱۳/۳) ہیں ویکھا جاسکتا ہے اور ابو یعلیٰ نے فرمایا کہ بڑے بڑے حضرات نے ان
سے روایت کی ہے (الارشاد: ۱/۲۰۰) پھراس کی تائید ابوداؤد، حاکم اور احمد کی ایک اور حدیث
سے ہوتی ہے جو حضرت این عمر سے اس مضمون کی آئی ہے۔ (ویکھو: ابوداؤد ، ۱۴۹۹، احمد:
سے ہوتی ہے جو حضرت این عمر سے اس مضمون کی آئی ہے۔ (ویکھو: ابوداؤد ، ۴۲۹۱، احمد:

حضرت ابن عمر کی اس حدیث کوعلامد مراج الدین القروی نے "موضوع" قرار دیاہے ، مربی صحیح نیس علامہ ابن مجر نے اس کا جواب دیا ہے کہ امام ترفری نے اس کو "حسن" اور حکم نے "حصیح" قرار دیا ہے ، اس لیے اس کوموضوع کہنا حدیث قرار دیا ہے ، اس لیے اس کوموضوع کہنا حدیث تی اور ہے ۔ (بلال المعجمود : ۱۳/۱۳ ، عون المعجود تا اس کی سند کو تا کہ کورہ حدیث تو کی "موجاتی ہے ۔ حدیث کی شہر بن سکتی ہے اور اس شاہر کے ہوتے ہوئے فدکورہ حدیث تو کی "موجاتی ہے ۔ السال بخفی )

تفذير كيمنكر

اس مدیث میں آخرز مانے کی ایک قوم کا ذکر کیا گیا ہے، جو تقدیر کوئیس مانتی اور کہتی ہے کہ اللہ کی تقدیر سے ہرکام نہیں ہوتا؛ بل کہ بندے کے افعال واعمال خود بندے کی ایجاد سے ہوتے ہیں اور خیر تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس فرقے کو اسمامی تاریخ میں '' قدر ہے'' کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حملیٰ لائے چائی کی طرف سے ہوتا ہے، اس فرقے کو اس امت کے جموی میں '' قدر ہے'' کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حملیٰ لائے چائی کی اس فرقے کو اس امت کے جموی قرار دیا ہے؛ کیوں کہ جموی لوگ ہے ہیں کہ

" اس علم کے دوخالق ہیں: ایک خالقِ خیر دوسرا خالقِ شر؛ خالقِ خیر دوسرا خالقِ شر؛ خالقِ خیر یزدان (الله) اورخ بق شرشیطان ہے اوران میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ عالم کی دواصلیں ہیں، ایک نورا وردوسری ظلمت ، نور سے خیر کا وجود اورظلمت سے شرکا وجود ہوتا ہے؛ ای طرح یہ تقذیم کے منکر لوگ بھی دو خدا وخالق مانے ہیں، خیر کا خالق اللہ؛ کوا ورشر کا خالق شیطان کو، یا بچھا فعال و شیا کا خالق خد کوا ور بچھا فعال کا خالق انسان کو مانے ہیں۔

ان لوگول کے بارے بیل القد کے نبی ضلی لائے جنگونی نے فرمایا کہ یہ بیار ہوجائیں،

تو عیادت نہ کرواور بیرم جا کیں، تو ان کے جنازے بیل شریک نہ ہو، یہ دچال کے ، نے والے یا فرماں بروار بیل بیاس کی تائید و مدو وتھرت کر نے والے بیل اورائلد کے ذہے ہے کہ ان کود جال ہے ما، نعی قیامت بیل ان کواس کے ساتھ اٹھ نے اوران کود جال کے مددگار کود جال ہے مددگار کہنا تا لیا اس وجہ سے ہے کہ دجال ہی خدائی کا دعوے وار ہوگا اور بعض کر تہوں سے مختلف متم کی چیزیں بتائے گا اور لوگوں کو گراہ کرے اس لیے یہ قدریہ ، جود و خال ما سنتے ہیں، اس کے مددگار ہوں گے۔

## تقدیر پرایمان ضروری ہے!

اس مدیث معلوم ہوا کہ تقدیرِ خداوندی کا انکارورست نبیں ،اس سلسے میں بے شاراحادیث آئی ہیں اور تمام کے تمام اہلِ سنت کا جماع بھی ہے کہ ہرا بھی اور بری بات اللہ کی تقدیرے ہوتی ہے۔ ہاں! اللہ تعالیٰ بچھ باتوں کو پسند کرتے ہیں اور بچھ باتوں کونا پسند کرتے ہیں، تمر جو بھی ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقدیرے ہوتا ہے۔

آج جدید تعلیم یافتہ طبقے میں ہمی اس فتم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو تقدیر کے مسکے میں متنظک نظر آئے ہیں، حالاں کہ مسکے میں متنظک نظر آئے ہیں، حالاں کہ مسئد صاف ہے، وہ یہ کہ الند تعالیٰ کی تقدیر دراصل اس کے ازلی علم پہنی ہے، جووہ ہرشے کے متعلق ازل سے رکھتے کہ کیا ہوگا اور کب ہوگا اور کہاں ہوگا اور کہاں ہوگا اور کہاں موکا اور کہاں ہوگا اور کہاں اور جو بھی

ہوتا ہے اور ہوگا، وہ اس کے مطابق ہوتا ہے اور ہوگا اور اس نیصلے کے موافق ہوگا، تمازی کا تماز پڑھٹا، شرانی کا شراب پیٹا، مؤمن کا ہمان لاتا اور کا فر کا اٹکار کرنا سب اس علم از لی پڑئی ہے اور یہ جو بھی ہوگا، اس میں کوئی انسان مجبور نہ ہوگا ؛ بل کہ اس کو اختیار حاصل ہوگا اور اس اختیار پر مؤمن کو تو اب و نجات، تو کا فرکوعقاب وعذا ہے ہوگا، نمازی کو افعام، تو شرانی پر سزا جاری ہوگی۔

غرض ہے کہ تقدیر کی وجہ ہے انسان کا اختیار سلب نہیں ہوجا تا بھل کہ باتی رہنا ہے، جیسے خود خدائے تعالیٰ اسپنے بارے میں بھی جانتا ہے کہ وہ میکا م اس وفت کرے گا ، گراس کے جانے ہے خدا کا نعوذ باللہ مجبور ہوتا لازم نہیں آتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کے بارے میں جانتا ہے، تواس سے بدلازم نہیں آتا کہ سب مخلوقات مجبور ہیں ؛ بل کہ جن کو اختیار دیا گیا ہے جیسے انسان ، وہ اس تقدیر خدا و ندی کے باوجود بھی بااختیار رہتی ہیں۔





الله عن المن عبّاس على قال: قال عُمَرُ على: إنّا سَيَكُونُ نَاسٌ يُكَلِّبُونَ بِاللهُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ ال

تَرْخَجَنَیْنَ : حضرت ابن عبال ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرﷺ فرمتے ہیں کہ بعد کے زمانے ہیں ہی ہودج کے زمانے ہیں گہودگ میں ہودج کے دول کوافسانہ بتلائیں گے ، قرب قیامت میں سودج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا اٹکار کریں گے ، عذاب قبر کی بخذیب کریں گے ، شفاعت کا اٹکار کریں گے ، عذاب قبر کی بخذیب کریں گے ، شفاعت کا اٹکار کریں گے اور دوزخ ہیں جل بھن کرایں سے نجات پانے والوں کا اٹکار کریں گے۔ کا اٹکار کریں گے۔

#### تجزيج زشرح

ریار ایک کمی صریت شن آیا ہے، جو مسلد احمد (۱۵۲)، بغید الساحث عن روائد مسند العارث: (۲۵۵/۲)، مسلد أبويعلیٰ (۱۳۲/۱)، امسالي السمح املي: (۱/۲۳۰)، تمهید ابن عبدالبر: (۸۳/۹) شن روایت کی تی ہاور بیصریث تضعیف ہے؛ کول کداس کا ایک راوی "علی بن زید" موئے حافظے کی وجہ سے ضعیف قرار دیا گیا ہے دریا تی راوی سب "ثقة " بین رادی سب الزوائد: ۲۲۲/۷)

وجال كااتكار

حضرت عمرﷺ نے اسپنے ایک خطبے کے دوران میہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ'' آخر دور میں بچھ لوگ ضرور بات وین میں سے پچھے چیزوں کااٹکار کریں گئے'' اور آج جدید تعلیم کے اثر سے ان جدید تعلیم یافتہ لوگول میں پچھا کیے عقل کے بچاری پیدا ہو گئے ہیں، جو عقل کو ہر چیز کے زا وقبول کامعیار قرار دیتے ہیں اور اس کی بنیا دیر بہت می چیزوں کا اٹکار کرتے ہیں، جو مُسلَّمہ اصول کے تحت ہر دور میں مانی جاتی رہی ہیں، حضرت عمر ﷺ نے اس جگہ چھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، جن کا اس فتم کے لوگ اٹکارو تکذیب کریں گے۔

ا- " یکذبون بالدجال "(دجالکوتیمٹلاکمیں گے)

د جال کے فتنے سے متعددا حادیث میں اللہ کے رسول صافی الفیجلہ ویک نے امت کوآگاہ کیا ہے۔ اورصحاح کی غیر مشتبہ ومتندا حادیث نے بہ صراحت و دخیا حت اس کے احوال برروشی ڈائی ہے اوراللہ کے رسول صلی الفیجلیہ ویسنم نے قرمایا ہے کہ برنی نے اس کے آنے کی خبر دی اور بی امتوں کوائی کے دوریس اس عقید سے اور ابی امتوں کوائی کے قتنہ سے آگاہ کیا ہے اور تن م کے تمام اہل سنت ہر دوریس اس عقید سے اور تن م کے قائل رہے ہیں کہ قیامت سے تمل د جال طاہر ہوگا اور لوگوں کو گراہ کرے گا اور حضرت عیسی اور مہدی سخیت الاتھ لاک کے ماتھوں قبل کیا جائے گا۔

محرجیہا کہ حضرت عمر ﷺ نے فرمایہ کہ پجھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، جود جال کے فقنے کا انکار کر ہے ہیں اوراس کا انکار کر ہے ہیں ۔ بیطرح آج بعض لوگ اس نظر ہے کے بیدا ہو چکے جیں اوراس کا انکار کر ہے جیں ۔ بیش نے تو سرے سے د جال کے فتنے والی بات کواف نہ وکب نی کہہ دیا اور بعض نے اتن جراک نہ کی ، تو اس کی جیب و معتکہ فیز تاویلیں شروع کر دیں ؛ مثلاً : بعض نے کہا کہ د جال سے مراد کوئی فوص فی خص نہیں ہے؛ بل کہ مراد یہود و نصاری کی تو بیس ہیں ، جود جل و فریب اور مکاری و چال بازی سے کام لے کرونیا والوں پر حادی و مسط ہوری ہیں ۔ مگر مینظر بیسے جو مستندا حادیث کے خلاف ہے اور تن و جے بی ہے کہ د جال ایک شخص ہے ، جوایک جزیرے ہیں مجبوں ہے اور وقت آئے گا ، تو خل ہر ہوگا اور مکاری و چال بازی سے کم رائی پھیلائے گا اور اہلی تو فتی کو اللہ اور وقت آئے گا ، تو خل ہر ہوگا اور مکاری و چال بازی سے کم رائی پھیلائے گا اور اہلی تو فتی کو اللہ اقعالی کی طرف سے محفوظ رکھا جائے گا۔

علامہ نووی رحمہ تالین کے '' شرح مسلم'' میں قامنی عیاض رحمۃ لاندی کے حوالے سے اہلِ سنت کا یکی فدہب بتایا ہے اور بعض معتز یہ ،خوارج وجہمیہ کارد کیا ہے ، جود جال کے فتنے کا اٹکار کرتے اور اس کو غلط قرار دیجے ہیں۔ (۱)

(۱) و کیمو شرح المسلم ۲۹/۱۸

غرض ہے کہ دجال کا فتندا میک حقیقت ہے، کوئی افسانہ بین اور میکسی مجازی مضنے پرمحمول نہیں ، بل کہ حقیق مصنے پرمحمول نہیں ، بل کہ حقیق مصنے پرمحموں ہے، مگر اس کا اٹکار کرنے والے اور اس کوتا و بلات سے رد کرنے والے پیدا ہوگئے ہیں ، جس کی پیش کوئی حضرت عمر ﷺ نے اپنے زمانے میں دی تھی۔

## سورج کےمغرب سے <u>نکلنے</u> کا انکار

۲- " یکذبون بطلوع الشمس من مغربها " (سورج کے مغرب کی طرف سے طبوع ہوئے کا اتکارکرس کے )

سورج روزاندمشرق (East) کی طرف سے طبوع ہوتا ہے ، ممرحدیث سیح میں ہے کہ تیا مت اس وقت تک نہیں سے گئ، جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیاں ندد کیے لو، چھرا کی نشانی "سورج کا مغرب سے طبوع ہوتا" بھی ذکر کیا گیا۔ (۱)

معلوم ہوا کہ قیامت سے قبل سورج مشرق کے بہ جائے ،مغرب سے طلوع ہوگا! مگر بعض اوگ اپنی عقل اس اپنی عقل اس کا بھی اٹکارکریں گے اور کہیں ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے، ہماری عقل اس کونہیں مانتی ،یہ عقل کے خلاف ہے وغیرہ والاں کہ ان کہ ان کا مدار محض عقل پرنہیں ہے اہل کہ شرع پر ہے، جواللہ کی طرف سے محتر ذرائع ہے ہم تک پہنچائی گئی ہے ؛ اس لیے جوش ان چیزوں کا اٹکارکرتا ہے ،وہ دراصل شرع کا اٹکارکرتا ہے۔

#### عذاب قبركاا نكار

٣- " يكذبون بعذاب المقبر "(عذاب قبركا الكاركري ك)

عذاب قبر کی حقیقت وصدافت قرآن کی متعدد آیات کے اشاروں اوراحادیثِ نبوید کی متعدد آیات کے اشاروں اوراحادیثِ نبوید کی صراحتوں سے تابت ہے اوراس سلسلے بیس آئی حدیثیں آئی بیس کہ بعض محدثین نے ان کومتوا تر قرار دیا ہے اوراہلِ اسلام کاشروع دور سے مید متفقہ عقیدہ چلاآ رہاہے کہ قبر بیس نیکوں کوثواب اور بروں کوعذاب ہوتا ہے۔

حكر افسوس كدايك بهت براطبقدآج ايهاب،جوداضح وكطے الفاظ بيس اس عقيدے كوغلط

<sup>(</sup>۱) بخاری۱۲۱۷، المسلم ۲۲۹۵

قراردیتا ہے، حق کہ گلبر کہ کے ایک صاحب '' محد علی'' نامی نے '' فیم حقیقت'' کے نام سے پچھ فضول موضوعات پر کتاب شائع کی ہے، اس میں ایک عنوان ہے'' عذا ب قبر کا عقیدہ ، ہندوانہ عقیدہ ہے' میں نے اس مضمون کا جواب کھنو سے شائع ہونے واسے ما ہنامہ'' الفرقان'' میں کی مقیدہ ہے' میں نے اس مضمون کا جواب کھنو سے شائع ہونے واسے ما ہنامہ'' الفرقان'' میں کی مشطوں میں دیا تھا۔ سب سے پہلے اس جا ال مصنف کو بہی خبر نہیں کہ ہندوقو م سرے سے خرت کے تھور ہی سے فالی ہے اور قبر کی زندگی کی مشکر ہے ، بھلا وہ عذا ب قبر کا کیا تھور رکھے گی ؟ اور عذا ہے والوں کا اشکال یہ ہے کہ ہم کوقبروں میں کوئی عذا ب ہوتا دکھائی نہیں اور عذا ہوں اور فاجروں کی قبریں کھودی سیکنی ، مگر پی فظر نہیں آید ؟

اس کا جواب ہے ہے کہ قبر کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے؛ بل کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے؛ لبندا دنیا میں گھڑے ہوکر آخرت کی منزل میں جھ نکنے کا دبوئ ایک فنول دبوئی ہے، لبندا بجھنا چاہیے کہ قبر کا عذاب عالمی برزخ میں ہوتا ہے اور بیفر وری نہیں کہ آخرت کی منزل اور برزخ میں ہونے والی چیز یہاں ہم کو دکھ ئی وے؛ بل کہ ہوسکتا ہے کہ وہاں عذاب ہونے کے باوجود ہم کواس و نیر شی نظرت آئے، جیسے سونے والا خواب میں بسا وقات جیران کن وخوف ناک واذیت ناک چیزیں و بھتا ہے، بھی جاتا اور آتا، محموستا اور پھرتا ہے، کسی کو مارتایا خود کس سے داذیت ناک چیزیں دیجت ہوئے خص کواس کا پید نہیں چان ، کیول کہ وہ سونے والا سونے پہتا ہے، محموستا ہوں کہ وہ سونے والا سونے کی صالت میں جود کھتا ہے، وہ ایک در ہے میں عالم ارواح سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ عالم اجسام سے متعلق ، لبندا دوسروں کو پید بھی نہیں چانا ، ہندا قبرش عذاب کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کے لوگول کواس کا جہ س عام نہیں۔

غرض بیر کہ بعض اوگ اس حقیقت کا بھی محض عقل کی بنیادی انکارکریں ہے، جیسا کہ آج کل ہور ہے۔ شفاعت کا ا زکار

٣- "يكذبون بالشفاعة " (شفاعت كالكاركري ك)

قیامت کے دن اللہ کے نبی صَلَیٰ لائی اللہ اللہ کی اور اللہ کے مقرب بندول کی طرف سے گذگاروں کے حق میں سفارش وشفاعت اور اس کا قبول ہونا بھی اسلامی عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے، جس كا متعددة مات واحاديث ميس ذكرة ماسيد

علامہ نو وی مرحمۂ لالدہ نے "شرح مسلم " میں فرمایا کہ

اس میں دورِ گذشتہ میں خوارج دبعض معتزلہ نے اہلِ سنت سے ہٹ کراپی روش قائم کی اوراس فتنے کا آغازا نبی ہے ہوا کہ وہ شفاعت کا افکار کرنے لگے اور آبات میں غلط ناویلات سے کام لے کر احاد میٹ صحیحہ وصر بجد کا افکار کرنے گئے ،حضرت عمر کھی نے یہاں ای تنم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ حوض کوش کا افکار حوض کوش کا افکار

۵- "یکذبو ر بالحوض " (حوش کوڑ کا اٹکارکریں گے)

حوض کور جنت کا میک حوض ہے، جو ہمارے ہی حضرت محمد صلی الا جلیکی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطافر مایا کیا، جس کا ذکر ایک تفسیر کے مطابق " اِنْ اعْطیننگ الْکُونُونَ " بی ہے اور متعدداور متندا ہو دیث میں ہمی اس کا ذکر اور کیفیت بیان کی تی ہے، مثلاً فرمایا کہ "میرا حوض ایک مادی مسالت تک ( بھیلا ہوا ) ہے اور اس کے کنارے ہرا ہر ہیں ( بینی وہ چوکور ہے ) اس کا پانی دودھ سے زیادہ سے زیادہ عمدہ ہاوراس حوض پر کثور سے اس قدر ہیں دودھ سے زیادہ سے نیادہ عمدہ ہاوراس حوض پر کثور سے اس قدر ہیں جینے کہ آسان کے ستارے اور جو آدی اس سے پانی بی لے گاہ وہ چھر بھی بیاسانہ ہوگا"۔ ( ا

<sup>(1)</sup> شوح المسلم: ۳۲/۳

<sup>(</sup>٢) البحاري, ١٩٢٥/ المسلم ٥٩٤٩ مشكاة المصابيح: ٣٨٧

اورا یک روایت میں ہے کہ وہ برف سے زیادہ سفیدا ورشہد سے زیادہ بیٹھا ہے۔(۱)
اس کا اٹکاریھی اور دیٹ صیحہ کا اٹکار ہے، گربعش لوگ ان با توں کومٹس ان کی عقل ٹارسا وقبم ناتھ میں ندا نے ہے اٹکار کریں گے، کیوں کہ بیلوگ فی ابوا قع عقل کی وجہ سے نہیں میل کہ محسوسات کے خوگر ہونے کی وجہ سے مجسسے دیکھتے ہیں کہ سے با تیں محسوس نہیں ہیں اتواس کا اٹکار کرد ہے ہیں، وال کہ بیامور قطعاً عقل کے خلاف نہیں ہیں۔

# دوزخ ہے نکل کرنج ت یانے کاا نکار

٣ - " ويكذبون بقوم يحرجون من الناو بعد ما امتحشوا "

(لینی دوزخ میں جل تھن کُرآ خرمی دوزخ ہے نجات پانے دالے لوگوں کا اٹکارکریں گے)

لینی جومسمان اپنے گنا ہوں کے بتیج میں دوزخ میں ڈالے جا کمیں گے ،وہ آخر کاراپنے
گن جول کی مزا پا کراورجل بھن کر؛ بل کہ کوئلہ ہو کر بھی اپنے ایم ن کی برکت ہے دوزخ ہے
نکالے جا کمیں گے؛ کیول کہ اسلام کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ''مؤمن ہمیشہ جہتم میں نہیں دہے گا''
احادیث میں اس کا صاف صاف ذکر آباہے۔(۴)

مربعض لوگ بیہیں سے کہ بیسے ہوسکتا ہے جب جہنم میں کر کر ، جل کر ، فاک ہوگی ، پھر وہ کیسے نگل آ نے گا؟ وغیرہ ، معتز لدوخوارج جو کمراہ فرقے ہیں ، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان بھی اگر گذہ کر کے دوزخ میں کیا، تو وہ کا فروں کی طرح اس میں ہمیشدر ہے گا، تمریہ بات حادیث صیحہ کے خلاف ہے۔

#### عقل برستول سے.....

عمو ما اس میں چیزوں کا افکار عقل پرست؛ بل کہ عقلیت زوہ لوگوں کی طرف ہے ہوتا ہے، جو ہر چیز کے لیے عقل کو ہی معیار بھتے ہیں؛ حالاں کہ عقل کو ہر چیز ہیں معیار ما نتا ہی خود عقل کے خلاف ہے؛ کیوں کہ عقل ہی کی روشنی ہیں میہ بات سلم ہے کہ جس طرح آ تکھ کا دائر ہ ادراک، مصرات تک محدود ہے اور کا ان کا مسموعات تک، ناک کا دائر ہ مشمومات تک، زبان کا غدوقات

<sup>(</sup>١) مسلم ٥٩٤٩، مشكاة المصابيح ٥٨٨

<sup>(</sup>۲) وکچو البحاری ۲۰۸۰المسلم ۳۵۳۰ أحمد ۱۱۵۳۳

تک اور ہاتھ پیرکا دائرہ مموسات تک ادر یہ کہ برعضوا ہے دائرے میں تو کام کرسکتا ہے، گر ایپ دائرے کوچھوڑ کر دوسرے کے دائرے میں وہ ناکام ہے، مثل آ تکھ دیکھنے کا کام تو کرسکتی ہے ، مثل آ تکھ دیکھنے کا کام تو کرسکتی ہے ، مثل آ تکھ دیکھنے کا کام کر کے مصورت کوچھوڑ کر ، چکھنے کا کام کر کے نہ وقات کا ادراک نہیں کرسکتی اور ناک مشموں ت کوچھوڑ کر ، چکھنے کا کام کر کے نہ وقات کا ادراک نہیں کرسکتی (وعلی الله القیام ) ای طرح عقل بھی ایک قوت مدرکہ ہے، جس کا دائر ہا ادراک بھی ایک حدسے محدود ہے اور اس کا دائر ہا امشہودات ' ہیں ، لیعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشہد سے میں آتی ہیں ، اس کوچھوڑ کروہ مغیب ت کے دائرے میں کام نہیں کرسکتی ، اگر اس کومغیب ت میں بھی کام بیں اور جائے گا ، تو وہ اس طرح ناکام ہوگی ، جس طرح آگھ، ناک ، کان ، وغیرہ اسے دائرے کے باہر ناکام ہوتے ہیں۔

جب بدیات واضح ہو گئی کہ عقل کا اپنا ایک دائر ہ ہے، جس کے اندرا ندر وہ کام کرے گی اور اس کے باہروہ کام نہیں کر علی ہو اب سیجھ لینا جا ہے کہ عقل کا اصل کام کیا ہے؟

عقل کااصل کام بیہ ہے کہ و واس کے سامنے ہیں آنے والی چیزوں میں ہے ، جواس کے اپنے دائزے میں آتے ہیں ، غور وفکر کرے اور اشیا کے حقائق کو جانے اور حق ویاطن میں تمیز کرے ، ایکھے اور برے کو جانے ؛ عقل کا میہ کام نہیں کہ وہ ہر وائزے میں رائے دے ؛ مثلاً فدا کا فدا ہونا اور رسول کارسول ہونا ، ان کا سچا ہونا ، معلوم کرنے کے لیے عقل کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب ثابت ہوجائے کہ میہ ہج ہیں ، تو اب عقل کا کا م بہ ہے کہ ان کی ہر بات کو جومعتبر فر دائع سے معلوم ہونا ایک ایسان مرہ کہ اس کے جانچنے کے لیے مقل کو کام بیں لا کتے ہیں ، تو اب عثل کا کا م بہ ہو ایک ایسان مرہ کہ اس کے جانچنے کے لیے عقل کو کام بیں لا کتے ہیں ، تمر جب ثابت ہوگیا کہ میہ یا دشاہ ہے ، تو اب اس کے ہر تم وقانون کو بھی عقل کی کہ وقی ہو اپنی کہ وہ انکار کے مترادف ہے ، تھر با دشاہ کو با دشاہ ما نے کا حاصل کو بھی عقل کی کہ وہ گر ہو انہ ہو گا کا مرد کی مترادف ہے ، تھر با دشاہ کو با دشاہ ما نے کا حاصل کے ہو ، جب کہ اس کے حکم کو بھی عقل میں ہو گھی عقل کو بھی عقل کی ہو گا میں ہو گھی عقل میں ہو گھی عقل میں ہو گھی عقل میں ہو گھی ہو گا ہو گھی عقل میں ہو گھی عقل کی ہو گھی عقل میں ہو گھی عقل میں ہو گھی ہو گا ہو گھی عقل میں ہو گھی ہو

اس تفصیل سے میں مجھتا ہوں کہ عقل پرست وعقلیت زدہ لوگ عقل کے دائرہ کارکے بارے میں جسٹ ہو کیا اور معلوم ہو گیا کہ ان غیب کے حقائق پرایمان میں جس غلط بھی کا شکار ہیں، وہ بہاں ہے واضح ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ان غیب کے حقائق پرایمان لانے کے لیے ضرور کی ہے ہے کہ ہم بیدہ کی ہیں کہ یہ بات ہم کومعتبر قدر بیعے سے معلوم ہوا ور جب معتبر فدر بیعے سے معلوم ہوا ور جب معتبر فدر بیعے سے اس کاعلم ہوجائے ، تو اب یہی ہم رے لیے متعین ہے کہ ہم اس پرایمان مائیں۔



﴿ أَخَرَجَ ابُنُ جَرَيْرٍ فِي تَهْذِيْبِ الآثَارِ: حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمَصِيُّ أَحْمَدُ بُنُ المُغَيْرِ وَ حَدَثَنِي الزَّبَيْدِيُ عَنِ المُعَيْرِ قَ مَحَمَّدِ بُنِ مُهَاجِرٍ و حَدَثَنِي الزَّبَيْدِيُ عَنِ المُعَيْرِ قَ مَنْ عَرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا قَالَتُ: يَا وَيُحَ لَبِيدٍ ! حَيْثُ يَقُولُ:
 الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا قَالَتُ: يَا وَيُحَ لَبِيدٍ ! حَيْثُ يَقُولُ:

#### ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمُ

وَيَقِيْتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ ٱلْأَجُرَبُ

قَالَتُ عَائِشَةً عَلَىٰ الْمُعَلِّفُ لَوْ أَدْرَكَ رَمَالَا هَلَا اللّهُ عَائِشَةً عَلَىٰ الْمُعَلِّفَ الْمُورَكَ رَمَانَا هَلَا اللّهُ عَائِشَةً عَلَىٰ الزُّعْرِي الْمُعَلَّلِكُ اللهُ عَرُوة اللّهُ عُرُوة اللّهُ عُرُوة اللّهُ عُرُوة اللهُ عُرُوة الله عُرُوة الله عُرُوة الله عُرُوة الله عُرُوة الله عُرُوق الله عُرَا الله عُرُوق الله عُرَا الله عُرُوق الله عُرَا الله عُرُوق الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله الله عُرَا الله عُرَا الله الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله الله عُرَا الله عُرا الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله عُرَا الله عُرا الله عَرا الله عَمْ الله عُرا الله عَرا الله عُرا الله عَرا الله عُرا الله عَرا الله عِرا الله عَرا الله عَرا

(قَالَ الْعَدُ الصَّعِيْفُ الْجَامِعُ: رَحِمَهُمُ اللَّهُ جَمِيْعًا، فَكَيْفَ لَوُ أَذَرَكُوا زِمَانَ الْأَلَا (ويَقُولُ الفَقِيرُ الشَّارِحُ محمدُ شعيتُ اللَّهِ المِفْتاجِي: رَحِمَ اللَّهُ مُصَنَّفناً وعلىٰ أسلاف جميعاً، فكيف لو أدركو ا زماننا هذا ؟)

تَرْجَهُونَ الله م زبری رقد الله عفرت عروه فظ سے روایت کرتے ہیں کہ حفرت عاکثہ فظ نے ایک و فعدلید کا بیشعر پڑھا۔

#### ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِم

وَبَقِيْتُ فِي خُلْفِ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ

سَرُجَهَا ، وہ لوگ رخصت ہوگئے ، جن کے زیرِ سامیہ زندگی بسر ہوتی تھی اور ش مکے قسم کے نااہلوں میں بیرارہ گی ہوں۔

تو حضرت عائشہ ﷺ نے فرمایا: بجیب بات ہے کہ لبیدا ہے ڈوسنے والول کے بارے میں ہے کہتا ہے، اگروہ ہیں راز و نہ و کھے لیتا ، تو کیارائے قائم کرتا!

حضرت عروہ نرتف اللہ ہے فرمایہ: اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ ﷺ پردتم فرمائے ،اگر وہ ہمارے زمانے کو یا تیں ،نؤ کیا کہتیں؟

امام زہری رظن الفظ نے فرمایا. اللہ تعالی عروہ بررهم کرے، اگر وہ ہورے زمانے کو پاتے تو کیا کہتے؟

امام زہری رحمیٰ لائے گئے شاکر دربیدی رحمۂ لائدہ نے فرمایا: اللہ تع کی امام زہری پررحم فرمائے، اگر وہ ہماراز دندد کیمنے ، تو کیا کہتے ؟

ز بیدی رخلنا لانگ کے شاگر دمجر بن مہاجر رخلنا لانگ نے فرمایا اللہ تعالی زبیدی پررحم فرمائے ، اگر وہ ہماراز مانید و کیلئے تو کیا کہتے ؟

محدین مباجر رحمهٔ لاِندگا کے شاکر دعمّان بن سعید رحمهٔ لاِندگا کہا کرتے ہے: اللہ تعالیٰ محمد بن مباجر بررحم فرمائے، گروہ ہماراز ماند کیجھتے، تو کیا کہتے؟

عثان رحمة اليفية كي شاكر وابوجميد رحمة اليفية كيتي بين: الله تعالى عثان بررهم فرمائد والكروه جارانهاندو يكھتے ، توكيا كہتے ؟

امام این جربر رطفهٔ لایدهٔ فرماتے میں: اللہ تعالی حارے استاذ ابوحید پررهم فرمائے ، اگروہ ہمارا زمانہ دیکھتے ،تو کیا کہتے ؟

نا کاره مؤلف عرض کرتاہے کہ انٹدنغالی ثانیهٔ ان سب پردم فرمائے ، اگرید حضرات ہمارا زمانیہ د کھے لینتے توان کا کیا حال ہوتا؟

#### 

( رحقیر و نقیر محد شعیب الله المفتاحی کہتا ہے کہ القد تعالیٰ ہمارے مصنف پر اور ہمارے تمام اسلاف پر رحم قربائے ، مید هنرات ہمارے زمانے کو دیکھتے ، تو کیا کہتے ؟)

#### تجزيج زشرح

عدام على تقى صاحب كنز العمال في الرقم: ٣٩٢٢٨ (١٨/٥٥) ال كوائن جرير طبري كي كتباب الإثار كي والعمال في الرقم عن داشته في البحيامية (١١/١٢) الإثار في والمدة (١٨٣١) معارث في مستند الحاوث (٨٣٥/٢) عن الركة في الرحية الميارك في الركة في الميارك والميارك الميارك ال

انقلاب إزمانه

حضرت عائشہ ﷺ نے عرب کے مشورشاع ''لبید'' کاایک شعر پڑھا، جس میں اس نے کہا کہ وہ لوگ چلے گئے، جن کے زیرِ سامیز ندگی بسر ہوتی تھی اور میں تکھے لوگوں میں جو کہ نااہل ہیں، پڑارہ گیا ہوں۔

اس شعرین'' جسلید "بیمعن'' قوم یا خاندان' ہے اور مراولوگ ہیں اور'' اجسو مین' کیمعنی '' خارش زدہ'' کے میں اور مراد رہے ہے کہ جس طرح خارش اُونٹ کسی کام کے نہیں ؛ بل کہ ان میں جواوشہ ہی جاتا ہے، وہ بھی خارش زدہ ہوجاتا ہے، ای طرح میں ایسے لوگوں میں پڑارہ گیا میں جوان ہوں کام کے نہیں ؛ بل کہ کھے اور نالائق ہیں اور ان کی عجبت سے کوئی فائدہ نہیں بل کہ مقصان ہے۔

حضرت عائشہ ﷺ نے بیشعر پڑھ کرفرہ یا کہلید لے اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے بیں بیکھیا ہے، اگروہ جارے بیل بیکھیا ہے، اگروہ جارے اپنے ہے بہلے راوی کے بارے بیل بیکھیا ہے، اگروہ جارے نے اپنے سے بہلے راوی کے بارے بیل میں بیکھیا گھیا گھیا ہوں کہتے ، جس کے بارے بیل بیکھیا گھیا کہتے ، جس

# میں بگاڑ اور قب دروز بہ روز ترقی پر ہے؟ اور آخر میں ہمارے مصنف نے قرمایا کہ القدان سب رحم کرے، یہ ہی رے زمانے کود کمھتے ، تو کیا کہتے؟

میں حقیر کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کے ساتھ ہمارے مصنف پر بھی رہم کرے، وہ ہمارے زیائے کود کیمتے ، تو کیا کہتے ؟ کیوں کہ زیا نہا ہے ہیں تزل کی طرف جارہا ہے ، شر میں اضافہ اور خیر میں کی ہوتی جارہا ہے ، شر میں اضافہ اور خیر میں کی ہوتی جارہی ہے ، شتیں شتی اور ہوشتیں زیمہ ہور ہی جیں ، اشحادوا تفی ق رخصت اوراختلافات و تنازعات جنم لے رہے ہیں ، بیار و محبت کانام ونشان بھی نہیں ہے اور بخض وعداوت کا بازار گرم ہے ، ایمان ویفین کی با تیں عنق (ایک نایاب پر ندہ) ہوگئ ہیں اور بے ایمانی ونفاق کاعام جین ہوگیا ہے ۔

بيسبان حضرات كے ملاحظے ميں آئے بتو وہ كيا فرما كيں محاور كيا سمجيس محي؟





« عَنْ عُمْرَ بُنِ الْحَطَّابِ ﷺ قَالَ: سَيَأْتِي نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمُ بِشُبُهَاتِ الْقُرَّانِ ،
 فَخُلُوهُمُ بِالسَّنَن ؛ فَإِنّ أَصْحَابَ السُّنَن أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ . »

تَنْ َ خَنْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### تجريج وشرح

اس کوداری نے اپنی سنن الدارمی: (۱۲) اورلالکائی نے اعتقاد اُھل السنة: (۱/۱۳)

میں رواہت کیا ہے۔علامہ میوطی نے صفت اس المجنة ، (۱/۱۳) میں ان کے حوالے سے درج کیا
ہے اور بیرحدیث دمنقطع "ہے! کیوں کہ عمر بن الاقتح راوی ، جو حضرت عمر اللہ اللہ سے روایت کرنے
والے ہیں ، ان کو حضرت عمر ایک سے سام حاصل نہیں ؛ چناں چدا بن ابی حاتم نے فر مایا کہ بیہ
رواہت "مرسل" (منقطع) ہے۔ (السجوح و التعدیس :۱۸/۱۱) لیکن اس کی تا مید دوسری
رواہت سے ہوتی ہے ، جو حضرت علی ایک سے روایت کی گئی ہے ، اس کول لکائی نے اعتقاد السنة
رواہت سے ہوتی ہے ، جو حضرت علی کی سے روایت کی گئی ہے ، اس کول لکائی نے اعتقاد السنة

#### ا نكار حديث كا فتنه

حضرت امیر المؤمنین عمر ﷺ نے فرمایا کہ ' عنقریب کھیوگ ایسے بیدا ہوں گے، جوقر آن کے ذریعے شہبات پیدا کرکے تم سے دینی معاملات میں جھڑیں گے اور مباحثہ ومناظرہ

کریں ہے، تم ان کوسنتوں، نیعن حدیث کے ذریعے پکڑو؛ کیوں کے سنت وصدیث کوجائے والے ہی دراصل کتا ب التدکو بہتر طور مرجائے والے ہیں'۔

اس میں انکار حدیث کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، جس کے موجد وبانی اپنے آپ کواہل قرآن کی آیات کہتے ہیں اور اس کے لیے قرآن کی آیات کہتے ہیں اور اس کے لیے قرآن کی آیات سے لوگوں کو شعبے میں ڈال کر گراہ کر سے ہیں، حضرت عمر ﷺ نے قرہ یا کہ ان کی پیڑسنت وحدیث سے کروہ لینی علائے حدیث ، جوقرآن کے ساتھ حدیث کا گہرا علم رکھتے ہیں ، ان کوچاہیے کہ وہ ان بے لگام اور خود ساختہ منسرین کوسنت وحدیث کے ذریعے لگام دیں اور غلط روش سے ان کو بحا کیں۔

یال بین مطلق ان لوگول کا ذکر ہے، جو براعلم وین کے قرآن کی تشری کرتے ہیں اوراس میں شبہات نکال کرلوگول کو گمراہ کرتے ہیں، حضرت عمر بھی ان ہے؛ لہذا کسی آئیت کی تغییر حدیث ہیں آئی وجہ ہیں ہے کہ صدیث، قرآن پاک کی تغییر بھی کرتی ہے؛ لہذا کسی آئیت کی تغییر حدیث میں آئی ہو، تو اس کو سامنے رکھ کرآئیت کو جھنا جا ہے، ورند محض عقل کی بنیا دیر یالغت کی بنیاد پر تغییر قرآن نہیں کی جاستی، جیسے حدیث میں ایک جگہ اظام ' کی تغییر شرک ہے گی تھی۔ جو ایک آئیت میں اوقع ہوا ہے آئر یہال پر تغییر ندلی گئی، قوآیت نا قابل عمل تھمرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن سجھنے واقع ہوا ہے۔ اگر یہال پر تغییر ندلی گئی، قوآیت نا قابل عمل تھمرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن سجھنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فمروری ہے، اس فقنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فمروری ہے، اس فقنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فمروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فمروری ہے، اس فقنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فمروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کہ بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کہ بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کہ بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کے بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کہ بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کی بارے میں ہم آگے حدیث فروری ہے۔ اس ختنے کی بارے میں ہم آگے کی بارے کی میں ہم آگے کے کر بارے کی بارے کی کر بارے کی ہم کرتے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی ہم کرتے کی بارے کر بارے کی بارے کی



« عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَىٰ أَنَّهُ قَال. عَلَيْكُم بِالْعِلْم قَبَل أَنْ يُقْبَضَ إِلَيْهِ أَوْ يُفْتَقَرُ يَسُعُودٍ عَلَىٰ مَسْعُودٍ عَلَىٰ أَنْ يَعْمُ بِالْعِلْم ! فَإِنَّ أَحَدَّكُمُ لَا يَشْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عَلَى يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِلَى يَعَابِ اللّهِ عَلَى مَاعِمُ لَا يَسْعُرُونَ النَّهُمُ يَدْعُونَكُمُ إِلَى كِتَابِ اللّهِ عَلَى مَاعِمُ لَا يَسْعُرُونَ النَّهُمُ يَدْعُونَكُمُ إِلَى كِتَابِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَاعِمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

سَنَوْجَوَنَهُ : حَضَرت عبدالله بن مسعود ﷺ قرمات ہیں :علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے علم عاصل کروا اورعلم کا ٹھ جانا ہے ہے کہ اہل عم رخصت ہوجا تیں : خوب مضبوطی سے علم عاصل کروا تمہیں کی خبر کہ کہ اس کو ضرورت ہیں آ جائے ، یاد وسرول کواس کے علم کی ضرورت ہیں آ ہے۔ تمہیں کی خبر کہ کہ اس کو ضرورت ہیں آ جائے ، یاد وسرول کواس کے علم کی ضرورت ہیں آ ئے۔ (اورعم سے فائدہ اٹھ تا ہو ہے) عنظر بربتم ایسے لوگوں کو یا و کے ، جن کا دو کوئی ہے ہوگا کہ دہ تمہیں قرآ فی وعوت و سے ہیں ؛ حالاں کہ کہ آب اللہ کو انعوں نے ہیں پشت ڈال دیا ہوگا ؛ اس سے عم پر مضبوطی سے قائم رہونتی آتے ، بے سود کی موشکا فی اور اللہ نے غور دخوض سے بچوا (سلف صالحین کے ) مضبوطی سے قائم رہونتی آتے ، بے سود کی موشکا فی اور اللہ نے غور دخوض سے بچوا (سلف صالحین کے ) یا نے داستے پر قائم رہونتی آتے ، بے سود کی موشکا فی اور اللہ نے غور دخوض سے بچوا (سلف صالحین کے ) یا نے داستے پر قائم رہونتی آتے ،

#### تجزيج وشرح

ال كوحفرت عبدالله بن مسعود على سندارى في سندن السدار مسى : (١٢٥) معرٌ في السيدار مسى : (١٢٥) معرٌ في السيدة : (١٨٩/٩) طبرائي في السيدة : (١٨٩/٩) الكائي في اعتبقاد السيدة : (١/٩٤) اورمروزي في السيدة : (٨٩) بن روايت كيا بها ورواري كي مديث بن "وإياكم والتفطع "كااضا في ب

علامہ بیٹی نے فرمایا کہ اس کے راویوں میں 'ابوقلابہ'' کوحضرت این مسعود عظ سے ساع

عاصل مبير \_ (مجمع الزواند: ١/٣٣٧)

مطلب بيہواكدروايت استقطع "ب، محراس كى تائيددومرى روايت سے ہوتى ہے، جس كواہام بيہائی نے المصد بحل إلى المسنن بيس موصولاً روايت كيا ہے، پہنے مقطع روايت ذكركى اور فر ماياكه بيم مسلل ہے اوراس كوشامين كے طریق ہے موصولاً (متصلاً ) بھى روايت كيا ميا ہے، بھروہ دومرا طریق ذكركي ہے۔ (المعد خل إلى المسنن ٣٨٠)

علم وين حاصل كرو!

اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے چند ہاتوں کی تھیجت اورائیک فننے سے آگاہ کیا ہے۔ ا - فرمایا کہ ' تم پرلازم ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے علم حاصل کرلوا ورعلم اٹھ جانا یہ ہے کہ اہلے جانا یہ ہے کہ اہلے جانا ہے

علم دین کی اہمیت وضرورت ایک مسلمہ چیز ہے اور علم سے دوری واقعہ ہزاروں فتنوں کی جڑ ہے۔
آج جولوگ فتنوں کا شکار ہوکر گمرای کی طرف جارہے ہیں، ان کی اصل قرابی بہی علم دین سے
نا دا تفیت ہے، جس کی وجہ ہے کسی بھی فقنے کا اگر قبوں کر لیتے ہیں، بعض لوگ قادیا نہیت کے فتنے
کا شکار ہوجاتے ہیں، وجہ کیا؟ جہالت، بعض لوگ اٹکار صدیث کے فتنے سے متاثر ہوجاتے ہیں، کیا
سبب؟ وہی ناوا تفیت! ای طرح بسااوقات جہالت کی وجہ سے آدمی عیسائیت وغیرہ قبول کر لیتا ہے۔
غرض یہ کہ جہالت اور علم دین سے ناوا تغیت، ہزاروں فتوں کا سامان ہے، اس لیے مسلمان کو
جائل ہونا یا جائر نہیں؛ بل کہ اس برعلم دین کی تحصیل فرض ہے۔

حطرت ابن مسعود ﷺ منے آ محفر مایا کہ''تم میں سے کسے خبر کداس کوعلم کی ضرورت پڑجائے یا دوسرول کواس کے علم کی ضرورت پڑجائے''۔

لینی اگر علم حاصل رہے گا ، تو اس سے خو دہمی متنتج ہوگا اور دوسرے بھی وقت ضرورت اس سے
استفادہ کریں گے؛ اس لیے علم کی تحصیل میں بے خبری وغفلت نہیں کرنا چاہیے اورا کرنی الفور بھی
کوئی ضرورت نہ محسوں ہور بی ہو، تب بھی حاصل کرلینا چاہیے کہ نہ معلوم کب خود کو یا دوسروں کو
ضرورت پڑجائے۔

## دین کے نام سے گمراہ کرنے والے

۲ پھرفر مایا کہ "تم عنقریب ایسے لوگوں کو پا و سے ، جن کا گمان و خیال ہوگا کہ دہ اللہ کی کتاب کی طرف تم کو وہ ت میں ؛ حالاں کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب ہوگا ؟ اس کے اللہ کی کتاب ہوگا ؟ اس کے اللہ کہ معنبوطی سے علم حاصل کرو"۔

آج بیفتشرونما ہو چکا ہے ، جابل اورعلم وین ہے کورے اورعمل سے عاری و خالی لوگ جمش نفسانیت وانانیت کی وجہ سے بیدوی کررہے ہیں کہ وہ نوگوں کو القدکی کتاب کی طرف وعوت دے رہے ہیں ، حالال کہ انھوں نے اس کی تعلیمات وا دکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے ، اس پرعمل سے بہ کتے ہیں اور تاویلات فاسدہ و کاسدہ دکاسدہ سے ان کا انکار کرتے ہیں۔

جیسے بہت ہے جھوٹے مدعیان تصوف اور پیری مریدی کے نام ہے لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیرومشائخ ملیں گے، جن کے پاس دین وشریعت کی کوئی اہمیت نیس، نمازوں ہے ان کوکوئی سرو کارنہیں ، مردوں اور عور توں کا اختلاط ان کے آستانوں کی پیچین ہے، خلاف شریعت رسومات و رواجات ، ورشر کیہ و کفریدا عمال و افعال ان کا امتیاز ہے ؛ مگران کو دعویٰ ہے کہ اصل دین کوہم نے ہی سمجھا ہے اور علما کو دین مجھ میں نہیں آیا اور علما خاہر شریعت کو جانتے ہیں اور ہم باطن شریعت کو جانتے ہیں اور ہم باطن شریعت کو جانتے ہیں۔ اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کی را و مارنا ، اس طبقے کا شیوہ ہے۔

ہذا ان کی مکاریوں کو جائے اور جانبی کے لیے علم وین کا حسول ضروری ہے، ورنہ عام آدمی ان کی مکاریوں کے جال میں پھنس کر گمراہ ہوجا تاہے۔حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے اس لیےاس فتنے ہے آگا ہ کیاا وراس کے تدارک کے لیے علم دین کی ضرورت بیان فرمائی۔

#### بدعت ہے بچو!!!

٣- فرمايا كـ وين مين بدعت اورني بات ـ يريو! " ـ

اس میں ہدعت کے فتنے سے اپنے کو بچانے کا تھم ویاہے ؛ اسلام کی نظر میں بدعت انتہائی معیوب و مکردہ اور بدترین کام ہے اور اس کے بارسے میں بدی شدت برتی گئی ہے ؛ کیول کہ بدعت شریعت سے بغاوت کا نام ہے ، مگر وہ شریعت کالیمل لگا کرلوگوں کے سامنے آتی ہے ، اللہ

ے بی صلی لفظ بروسینم نے فرمایا کہ

" من أحدث في أموما هذا ماليس منه ، فهو ود " ( جس نے دين ش وه چيز جاری کی ، جودين ميں سے نبيس ہے ؛ دومردود ہے۔ (۱)

ایک مدیث میں ہے کہ بی اکرم صلی لاہ جائی کے خطبے میں فردیا کہ

أمسا بعد: فيإن خيرً المحديث كتبابُ الله وخيرَ الهَدي هَديُ محمَّد ( حَلَىٰ لِيَعْلِرَسِكُم )وشرَّ الأمور مُحْدَثَاتُها وَكُلَّ بدعةٍ ضَلالَة .

تَنْ رَجَهَنَیْنَ: او بعد: بلاشبہ بہترین کلام ، الله کی کماب ہے اور بہترین طریقہ کھ صَلَی لِاللهٔ بِرِوسِنَمَ کاطریقہ ہے اور بدترین چیزمن گفڑت یا تیس بیں اور ہر بدعت عمراتی ہے اور بعض دوایات بیں اس کے بعد ریمی ہے کہ ہر محراتی جہنم میں لے جاتی ہے ''۔(۲)

اورامام ما لک رحمهٔ لاینهٔ فی قرماید که

من ابتدع في الإسلام بلعة يواها حسنة ، فقد زعم أنَّ محمداً صَلَىٰ لِلْهِ اللهِ تعالىٰ يقول. ﴿ الْيَوْمَ اللهُ تعالىٰ يقول. ﴿ الْيُومَ اللهُ تَعَالَىٰ يقول. ﴿ الْيُومَ اللهُ مَكُن يومَنلِ ديئًا ، فلايكون اليومُ ديناً .

تَرْجَبَنَيْنَ : جس في اسلام مِن كوئى بدعت پيدائى اوراس كوكوئى اچھ كام مجھا، تو اس نے بيہ زغم كيا كه نعوذ بالقد محمد ضائ لافقة الدرسلم نے رسالت كى ذمه دارى اداكر الله بيل خيانت كى ہے ؟ كيول كه الله تعالى توبي فرمائة ہيں : ( آج ميس نے تمہارے ليے تمہارے دين كوم ل كرويا) ہيں جو بات اس وقت دين نبيس تھى، ووآج مجمى دين نبيس ہوكتى ۔ (٣)

غرض یہ کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ ٹی بات پیدا کی جائے اوراس کو کارٹو اب سمجھا جائے ،حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے اس کی طرف توجہ مبذ ول کرائی ہے۔

<sup>(1)</sup> البحاري. ١٩٢٤م المسلم ٢ ٣٣٩ أبو داؤ د٢٠٢١ ،ابن ماجه:١١١١ احمد:٢٥٢٤ ٢٥٢٥

<sup>(</sup>٢) المسلم. ٥-١٠٠٠ ليسالي. ٩ ـ١٥٥٤ إلى ماجه (٢٥) أحمد (٢٣٣٣)

<sup>(</sup>٣) الاعتصام للشاطيني /١٢/

#### بال کی کھال نہ نکا لو

٧٧- فروا كن و زيا كم و المتعلق إن (يعن دين مي الا يعن موشكا فيول سے بجو!)

اسلام دين فطرت ہے، جس ميں سادگي و بي تكفي ہے؛ اس ليے اسلائ ادكام كے ليے منطقى طرز سندوال و فلسفيانه موشكا فيول كے بہ جائے، نهايت بى عام فهم طرز استدلال اور در لكت دلائل وساده و بي تكف انداز بيان افقي ركيا كي اور اسلاى احكام كواليى چيزوں پر موقوف نهيں ركھا كيا، جود قيق فلسفيانه مها حدث اور ميتن سائنى تجربات كي تاج موں؛ بل كه ان كے ليے دہ امور شروع كيے كے، جس كو عام سے عم آدى بحى معلوم كر كے مل ميں ماسكتا ہے۔ اس ليے علا آج بھى چاند كے مسئے كو جديد فلكياتى علوم "كے بہ جائے" رويت وشہ دت "كے عام اصول وساده طريق پر حل كرنے كو ضرورى بيجھتے ہيں اور حقیقت بيہ كہ بيا سلام كي خويوں ميں سے ايك برى طريق پر حل كرنے كو ضرورى بيجھتے ہيں اور حقیقت بيہ كہ بيا سلام كي خويوں ميں سے ايك برى خوبى ہے۔ خوبى ہے۔ خوبى ہے۔ خوبى ہے۔ اسلام ميں تعمق اور بے جاوفت پيندي دفيوں ہيں ہے۔

#### تكلفات سے بچو!

۵- داری کے علاوہ دوسرے محد ثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی اس مدیث میں "ایسا کے موال سے الکنے و بناوٹ سے میں "ایسا کے موالنہ سطع " کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے، لیمن "ابول جال میں تکلف و بناوٹ سے بچو!" اس کی وجہ ظاہر ہے، کیوں کہ "تکلف" اسلامی مزاج کے بائکل خلاف ہے، اس میں سادگی و بہت کا تکافی کی تعیم ہے ور تکلفات ہے بہتے کا تکم ہے اور بیسادگی ہر ہر چیز میں کھانے، پینے، لباس و بیشاک، رہن سہن، بات چیت، چلنے بھرنے، میل ملاقات اخرض بیر کہتمام امور میں اسلام اس کو بیند کرتا ہے کہ سادگی و بے تکلفی ہواور تفتیع و بناوٹ ندی جائے۔

آئ اکثر لوگ اس مے محروم ہیں اور ہر چیز بین تکلفات اور بناوٹ کے عادی ہو پہلے ہیں اور اس بھی دوسروں کی دیکھا اس بھی یونٹیا یا قاب کھی دوسروں کی دیکھا در ایس بھی دوسروں کی دیکھا در ایس بھی نظر کے ہوگئے ہیں اور خلا ہر ہے کہ اسلام میں دکھا واسعیوب و ندموم چیز ہے ؛ اس میں تکلفات بھی معیوب و ندموم ہیں ، اس لیے حضرت این مسعود کھی نے ان سے بہتے کی تعلیم دی اور سادگی کاسبق دیا ہے۔

#### سلف كاطريقه اختيار كرو!

٧- فرماياكة تم ير پراناطريقداد زم بـ

ابن رجب رهمة الدي عفروياك السيم ادمحابه على كاطريقه ب (جامع العلوم: ٨٣١/٢) البذااس برانے طریقے کو مضبوط بکڑنا جاہیے۔ یہاں ایک بات مجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ بعض چیزیں وین کے مقاصد میں واحل ہیں اور بعض ن مقاصد کے لیے وسائل اور ذرائع کا درجه رکھتے ہیں؛ مقاصدِ وین بیں کوئی ترمیم وتبدیلی کی مخبائش نہیں ہوتی، اس بیں قدیم روش و طریقه اینانا لازم ومنروری ہے، کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا قطعاً رَوانہیں ، کیکن ڈراکع ووسائل ہیں حالات وزمانے کے فرق سے تبدیدیوں آتی رہتی ہیں ، ان تبدیلیوں کوقبول کرناا ورجدید سے جدید چیز کود سلے کے طور پر ہے کر مقاصد شرع کو پورا کرنا جائز ہے، مثلاً حج کے ارکان اوراس کی ادائیگی كے طریقے میں تو كوئى تبدیلی نہيں ہوسكتی كے وہ مقاصد میں داخل ہے ، ليكن جے كے ليے جانے اور آنے میں ذرائع ووسائل مختلف ہو سکتے ہیں ؛ مثلاً بھی زمانے میں پیدل بھی زمانے میں اونت وغیرہ سواریوں پر، پھر بھی بحری جہازوں ہے جج کے لیے جایا جا تا تھا اور آج ہوائی جہ زے چینجے ہیں؛ تواس میں کوئی حرج نہیں ۔ای طرح ہرز مانے اور حارات کے خاط سے ذرائع ووسائل مختلف ہو سکتے ہیں،ان کو افتیار کرنے میں کوئی برائی ڈینگی نہیں ۔حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کےاس فرمان میں کہ''تم پر پراناطریقہ لازم ہے'' مقاصد کا طریقہ مراد ہے ،نہ کہ دسائل کا ،خوب سمجھ ليں!!\_



سَرَحَوَنَهُمْ : حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماید کرتے ہے : اس وقت تمبارا کی حال ہوگا ، جب کہ فتذہ تم میں سرایت کرجائے گا ،اوجیئر عمر کے لوگ ای میں بوڑھے ہوج کمیں کے اور پچے جوان ہوج کمیں گے۔ لوگ ای میں بوڑھے ہوج کمیں کے اور پچے جوان ہوج کمیں گے۔ لوگ اے جھوڑ دیا جائے ، لو کہا جائے گا کہ سنت چھوڑ دی گئی ،عرض کیا گیا ایب کب ہوگا ؟ فرمایا جب تمہارے عماجاتے رہیں گے ادر (پڑھے کھے ) جاہلوں کی کثرت ہوگ ، تم میں حرف خوال ذیادہ اورفقیہ کم ہوں گے ، امیر زیادہ اورد یانت وارکم ہوں گے ، امیر زیادہ اورد یانت وارکم ہوں گے ، آخرت والے اعمال سے دنیا سمیٹی جائے گی اور ب دنی کے لیے اسلامی قانون بڑھا جائے گا۔

#### تجريج وشرح

اس كودارى ترقمة إيذى في ووسندول كيهما تحديد رقم: (١٩٢/١٩١)، ما كم في المستندرك. اس كودارى ترقمة إين إين الميستندرك. (٨٦٣٥) اليم بن حماة في في المين ا

حاکم نے روایت کر کے سکوت فرمایا ہے اور داری کے پہلے طریق میں مرے راوی ثقہ ہیں،
البتہ حضرت انجمش ثقنہ و نے کے باوجود مدلس ہیں اور انھوں نے یہ ں معتد کیا ہے، جس کی وجہ
سے روایت ضعف ہوگئی۔ اور داری کے دوسرے طریق میں ایک روای ' نیز بدین الی زیاد' ہے،
جو مختلف فیہ ہے، احمد بن صالح ' نے ان کو ثقہ اور ابوحائم وغیرہ نے ضعیف کہ ہے۔ (المتھلیب:
ا/ ۳۲۹) غرض بید دور دایات ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں؛ نیز معمر نے اس کو ایک اور طریق سے عس معموعن فتادہ دوایت کیا ہے، اس طرح اس حدیث کو تعد دِطرق سے قوت ل جاتی ہائی جاور ' حسن' ہوجاتی ہے۔

#### بدعت كوسنت بمجصنه كافتشه

اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے ایک فوف ناک فتنے کا ذکر کیا ہے، جوطو میل زمانے تک لوگوں میں رہے گا اورلوگوں پر حاوی ہوجائے گا، جس میں اوھیڑ عمر کے لوگ بوڑ ھے اور بیچے جوان ہوجا کمیں گے اید کیا فتنہ ہوگا؟

ہے جہالت اور دین ہے دوری دیندہوگا ہتنہ ہوگا ، اوگ اس وقت جہالت و ہے دین ہیں پڑے ہوں گے جی کہالت و ہے دین ہم کر ملل میں جی کر ملل کا حقیقی چرہ کیا ہے ، معلوم نہ ہوگا جہالت کی باتوں کو دین ہم کو کمل کرتے رہیں گے جی کہالت ہوں ہیں ہے کوئی کام چھوٹ جائے ، تولوگ کہیں گے کہ سنت چھوٹ گئی یا چھوڑ دی گئی ! یعنی بدعات ورسومات ہی کو دین وشریعت اور سنت ہم کو کر کمل کرتے ہوں میں اور کوئی بات کر کردی ، تو سمجھیں سے کہ دین کی بات ترک کردی گئی ؛

آج بھی بہت سے علاقول میں میصورت حل دیکھی جاسکتی ہے، جہاں من گھڑت ہاتوں اور جاہلانہ رسموں کا نام دین ہے، اگر کوئی اور مان کی اصلاح کے لیے یہ کہددے کہ بیدسم ترک کرو کہ اس کا دین ہے تعلق نہیں، تو وہ لوگ مار نے مرنے کو تیار ہوجا کیں اور من گھڑت رسموں کوسنت وشریعت سے بیز حکر دل سے نگا کمیں گے: کیوں کہ ان کے فزاد کیک انہی بدعات ورسومات کا نام دین ہے۔

#### ايياكب بوگا؟

لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے پوچھا کہ ایسا کب ہوگا؟ توفر ماید کہ
"جب تم میں عدد ندر ہیں گے، جابلول کی کشرت ہوج نے گی، قرآن پڑھنے
والے بہت ہول گے، مگر بیجھنے والے کم ہول گے اور حاکم تو بہت ہوگ ہول گے، مگر
دیانت وار کم لوگ ہول گے اور آخرت کے کامول سے دنیا علاق کی جے گل
اور دنیا کے لیے فقہ وعلم دین حاصل کیا جائے گا"۔

آج بیساری با تین منظر عام پرآ بھی ہیں، حقیقی علی کم اور جابل (پڑھے لکھے جابل) بہت ہیں، قرآن پڑھے والے بہت ہیں، گرقر آن کائیم و درک رکھے والے کم ہیں، حتی کہ علی ہیں بھی نام کے علی اور عبدے ومنصب کے پجاری، سیاست وانوں کے غلہ م اور چینے بہت ہیں، گرحقیقی علیء کم ہیں، اس طرح سیاست وان اور منصب وارتو بہت ہیں، گرا ، نت وار کتنے ہیں؟ قوم و ملت کی خیانت نہ کرکے ان کو مجھ طور پر حقوق و سے والے کتنے ہیں؟ اس طرح عیم وین ہیں وین الله کی کا عضر شام ہوتی جاری ہے ورشر بعت کے نام پر عضر شام ہوتی جاری ہو ورشر بعت کے نام پر جہالت عام ہوتی جاری ہے ورشر بعت کے نام پر جہالت کا مور ہرکی جارہا ہے۔ (فالی والی واللہ المنت کی)





« وَأَخُرَجَ الإِمّامُ مَالِكَ فِي جَامِعِ الصَّلاةِ (ص: ١٢٠) أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مِنَ مَسْعُودٍ عَلَى قَالَ لِإِنْسَانِ: إِنَّكَ فِي زَمَانِ كَنِيْرٌ فُقَهَاءُهُ ، قَلِيلٌ قُرَّاءُهُ ، تُحْقَطُ فِيْهِ حُدُودُ الْقُورَ آنِ وَتُعَيَّعُ حُرُوفُهُ ، قَلِيلٌ مَنْ يَسْنَلُ ، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي ، يُطِيلُونَ فِيْهِ الصَّلاةِ الْقُورَ آنِ وَتُعَيَّعُ حُرُوفُهُ ، قَلِيلٌ مَنْ يَسْنَلُ ، كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي ، يُطِيلُونَ فِيْهِ الصَّلاةِ وَيُقَصِّرُونَ الْخُطَبَةَ ، يَبُدَءُ ونَ فِيْهِ أَعْمَالَهُمْ قَبُلُ أَهُو الْهِمُ وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ وَمَانُ قَلِيلٌ فُقَهَاءُهُ ، كَلِيرٌ قُلَ اللهِ أَعْمَالَهُمْ قَبُلُ أَهُو الْهُورَ آنِ وَتُطَيَّعُ حُدُودُهُ كَثِيرٌ مَن قَلِيلٌ فُقَهَاءُهُ ، كَلِيرٌ قُلَ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ فَي لِيلُولُ فَقَهَاءُهُ ، كَلِيرُ وَقَلَ الْهُورَ آنِ وَتُعَيِّرُونَ الطَّلُونَ فِيهِ الْحُطَبَةَ وَيُقَصِّرُونَ الطَّلُونَ عَيْدُ مَن يُعِلِيلُونَ فِيهِ الْحُطَبَةَ وَيُقَصِّرُونَ الطَّلُونَ عَيْدُونَ فِيهِ الْحُطَبَةَ وَيُقَصِّرُونَ الطَّلُونَ عَيْدُ فَيْهِ الْحُطَبَةَ وَيُقَصِّرُونَ الطَّلُونَ عَيْدُ الْعُطَانُ وَيَهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانَ فَيْهِ الْحُطَبَةَ وَيُقَصِّرُونَ الطَّلُونَ عَيْدُ الْعُمَالِهُ عَلَى النَّاسُ مَن يُحْمَلُ فَي عَلَى النَّاسُ اللهُ مَن يُعْمِلُهُ مَن فِيهِ الْحُطَبَةَ وَيُقَصِّرُونَ الطَّلُونَ عَيْهِ مَا الْعَمَالُهُ مَن الطَّلُونَ عَيْهِ الْحُطَبَةَ وَيُقَصِّرُونَ الطَّلُونَ عَيْهُ الْمُعَلِقُ مَا مُعَمَالِهُمُ . "

أَهُ وَالْهُمْ قَبُلُ أَعْمَالِهُمُ . "

أَهُ وَالْهُمْ قَبُلُ أَعْمَالِهُمْ . "

أَهُ وَالْهُمْ قَبُلُ أَعْمَالِهُمْ . "

أَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُمَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُمَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْعُلُونَ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللللْهُ ا

ترخینی : مؤطا اوم مالک کی ایک روایت علی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ فی ایک و اول کی حدود ال کی می ایک نام داشت کی جاتی ہے ، ما تیکے والے کم اور دینے والے زیادہ بیں ، فطبہ فی ایک زمانہ المی ہوتی ہے ، اس زمانے میں لوگ اعمال کو خواہش ت پر مقدم رکھتے ہیں۔ (اور) ایک زمانہ ایک ترانہ ایک آئے اور قاری زیادہ بی آئے گا ، جس میں فقیہ کم ہول گے اور قاری زیادہ بی آئے والوں کی بھیز ہوگی ؛ لیکن دینے والے کی بی مول گے اور قاری زیادہ بی ایک فی می نام کی بی میں ہوگی ؛ لیکن دینے والے کی بی مول گے اور لوگ اعمال کیا جائے گا ، ما تیکن فی زختیری پڑھیں گے اور لوگ اعمال کیا جائے گا ، ما تیکن فی زختیری پڑھیں گے اور لوگ اعمال کے لیمن فی تو ایک کی بی بینے این خواہشات کو آگر میں می بینے این خواہشات کو آگر میں میں بینے این کو بینے این کو ایکا کو میا کو میں میں میں بینے این کو بین کی کو بینے این کو بینے این کو بین کی کو بینے این کو بین کی کو بینے کو بینے این کو بین کی کو بین کی کو بینے کو بین کو بینے کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کی کو بینے کو بی

#### تجزيج وشرح

اس كوامام ما لك نے مؤط، (٥٩٥) ميس ورائمي كي طريق سے بيري في في سعب الإيسان:

الم ۲۵۸/۳) میں اور ابوعمر والدائی نے السندن المواددة: (۲۵۸/۳) میں روایت کیا ہے۔ ایام الک تک اس کی سند کے تمام راوی ثقه ہیں، ممرر وایت میں انقط ع ہے: کیوں کہ امام مالک کے شخ یخی بن سعیدانصاری مدنی نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہے، حالال کہ ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ہے۔ ماع حاصل نہیں ، امام ابن المدین نے فرمایا کہ موائے حضرت انس ﷺ کے بی بن سعید نے کسی صحافی ﷺ ہے تیں سنا۔ (کیما فی التھلیب ۱۳۱۰) مضرت انس کے بین سعید نے کسی صحافی ﷺ ہے تیں سنا۔ (کیما فی التھلیب ۱۳۱۰) قراکی کثر ت اور فقہاکی قلت کا قرور

حضرت عبدالله بن مسعود على في في حت بين اپنے زمانے كااور بعد بين آنے والے زمانے التقائل فره يا ہے اور دونوں كے درميان جوز بين وآسان كافر ق ہے، اس كى نشان دى كى ہے۔

ا - ايك قريفر ه ياكه دووں كورميان جوز بين وآسان كافر ق ہے، اس كى نشان دى كى ہے اور اسكا ورقر الم بين اور الك زمند بعد بين آئے گا، جس بين قرازياده اور فقها كم جول كے اور اس زمانے بين حروف سے زيادہ قرس كے صدود و احكام كى فكہ واشت و پاس دارى كى جاتى ہے اور ايك زمانه ايدا آئے گا، جس بين جوقر آن كو حج طور پر برخصت كو يا، ل كيا جے گا"۔

کا، جس بين حروف كى پورى فكہ داشت كى جائے كى، مگر صدود شريعت كو يا، ل كيا جے گا"۔

کا، جس بين حروف كى پورى فكہ داشت كى جائے كى، مگر صدود شريعت كو يا، ل كيا جے گا"۔

کا، جس بين حود منزات بين ، جوقر آن كو تيج طور پر برخصته بين بين اور تيج طور پر برخصته كى بين اور عديث كے منشا و مقعد كو بجھنے كى علوم شريعت پر ان كى گبرى نظر بين ہوتى ہے اور دہ قر آن و صديث كے منشا و مقعد كو بجھنے كى صلاحیت ركھتے ہيں اور ان سے احكام كے استنباط كا ملكہ ركھتے ہيں۔

اورقرات مراد وولوگ میں ، جوقر آن کواچھی آ داز و لیجے میں اور حروف والفاظ کو بتا سنوار کر پڑھتے ہیں آگر چیاس کے مطالب ومضافین، ورمقاصد وقوا نین کی طرف دھیان تھیں و سیتے ، قبال المشیح المحدیث: اللّٰہ یں یقر ؤن بدون معرفة المعییٰ. (۱)

یہ ان حضرت ابن مسعود ﷺ نے جو بی فرمایا کہ'' اس (صحابہ ﷺ کے ) زمانے میں حدودِ قرآن کی حفاظت کی جاتی تھی اور حروف کو ضائع کیا جاتا تھا'' بیا پنے فوہر پرمحمول نہیں ہے؟ کیوں کہ حروف کی تصبیع کے ساتھ قرآن سمجھا کیسے جاسکتا ہے؟ اس لیے اس کو بعض حضرات نے اس زمانے کے منافقین پرمحمول کیا ہے۔(۲)

<sup>(</sup>۱) اوجؤ المسالك: ۵۵۷/۳

 <sup>(</sup>۲) زرقابی. ا/۵۰۰، اوجز المسالک ۳/۵۵۸

اورعلامہ سیوطی مرحمتی لائدگ نے ، جواس سلسلے پیس قرمایا ہے ، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس سے مراد قر اُت کی مختلف انواع بیس توسع کی وجہ ہے وہ حضر ست اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہے۔ اس کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہے۔ (۱) اہتمام نہیں کرتے ہے۔ (۱) اہتمام نہیں کرتے ہے۔ (۱) اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکر یا کا ندھلوی مرحمتی لائدگائے نے اس بارے میں جوفر مایا ہے ، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ

ابن مسعود ﷺ کامیتکم اکثر کے لحاظ ہے ہے (لینی اس زمانے میں عام صحابہ ضرور کی تجوید پراکتف کرتے ہے اور اس کی باریکیوں پرزیادہ توجہ نہیں دیے تھے ) بل کہ وہ حضرات حروف، اظہار، واخفا وغیرہ کے مقابل زیادہ محافظت ادرا ہتمام ،قرآن کے ہم وفقہ کا فرماتے تھے۔ (۲)

غرض میہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے نقابل فرمایا ، اپنے دور اور بعد کے ادوار کا اور دونوں میں فرق کوواضح کیا۔

آج ہم اس زیانے میں بیفتشہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مدارس و مکا تب میں بانسست ماضی کے بتر آن کی تیجو بدوتر تیل پر بہت زور دیا جارہا ہے، مگر اس کے علم وقیم اور اس پڑمل کی طرف وہ دھیان ٹیس ہے، جو ہونا چا ہے تھا! اوپر بھی حدیث پاک میں میضمون گذر چکا ہے۔

ایک ضروری تنبیه

یہ ل معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو میچے پڑھنے پرز وردینے کی برائی مقصود نہیں ہے؛ بل کہ کمل وقہم پر زورنہ دینے کی برائی مقصود ہے، یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیمتا جا ہیے! چناں چہ علامہ زرقانی رحمٰتیٰ لائٹ نے لکھ ہے کہ

" حضرت ابن مسعود ﷺ كا مطلب بينبيل ب كدان كے زور نے ميں قر أت قرآن ميں كى تھى ؛ بل كدآب ﷺ نے اپنے زوانے كى تعريف و درح كثرت فقها سے كى ہے كداس زور نے ميں فقه بہت تھے اوران حضرات محابى فقد زيادہ تر آن

<sup>(</sup>۱) تنوير الحوالك. ا/۱۸۵

<sup>(</sup>٢) اوجزالمسالک ٥٥٨/٣

ے متنبط تھی؛ کیول کہ وہاں بلا سجے پڑھنے وائے کم تھے اور یہ بات کال ہے کہ جس نے قرآن کو محفوظ نہ کیا ہو، وہ قرآن ہے احکام کا استباط کر لے اور جوقرآن برخ ھا ہوا نہ ہو، اس کو فقہ سے متصف کیا ہے نے اور یہ بھی (کال ) ہے کہ ابن مسعود بھی اپنے فضل ومرتبے کے باوجود، خلاوت قرآن بیں بڑا مقام رکھنے کے باوجود، طاوت قرآن بیں بڑا مقام رکھنے کے باوجود، محلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی تحریف، قراءت میں کی کی بنا پر کریں (آگے فرایا کہ) معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت اور س کا حفظ او نے مناقب و فضائل میں سے ہے اور یہ نامکن ہے کہ تلاوت کرنے کی وجہ سے عیب لگایا جائے! بہذا حضرت ابن مسعود بھی کے تول کی تاویل واجب ہے۔ (۱)

حاصل مید که آپ کی مراد، بعد کے دور والوں کی قلتِ فقامت کی برائی کرناہے، نہ کہ تلاوت کرنے کی برگی،جیبا کہاو پرعرض کرچکاہوں۔

# بھکار بول کی بھیڑ

۲- دوسرا نقائل بیفر مایا که اس زمانے میں مانگنے والے کم اور دینے والے زیادہ ہیں اور بعد
 کے دور میں مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہول گئے"۔

آج بھیک ما نظنے والول کی بھیڑ دکھائی دی ہے، خصوصا شہرول ہیں بھیک ما نظنے والول کا انتہائی مکروہ منظر دکھائی دیتا ہے اور دینے والے خال خال ہوتے ہیں ایک وورایسا گذرا کہ لوگ نظر و فاقے کے بادجود ، نظنے نہیں تھے ، دینے والوں کو تلاش کر کے دینایٹ تا تھا اور آج بھیک ما تلنے والے بعضر ورت؛ ہل کہ محض مال و دولت بردھانے کی غرض سے ما تھتے ہیں ، کسی نظر واحتیاج کی بنا پر نہیں ما تھتے ،ان کو نظر و احتیاج کی بنا پر نہیں ما تھتے ،ان کو نظر و فاتے نے ما تھتے پر بجو زہیں کیا ہے؛ بل کہ یہ بھیک ایک دھندہ اور تجارت ہوگئ ہا وراس کا ایک طبقہ ہے ، جو اپنے بچوں کو اس کی ٹرینگ (Training) بھیدیتا ہے۔ ایک طرف تو بھیک کا یہ منظر آج دیکھنے کو ماتا ہے ، دوسری طرف ان سے بھی اعلیٰ وربے کے ایک طرف تو بھیک کا یہ منظر آج دیکھنے کو ماتا ہے ، دوسری طرف ان سے بھی اعلیٰ وربے کے در مہذب بھاریوں "کا بھی ایک منظر آج دیکھائی ویتا ہے ، جو جو ان سے کئے ہونے اور مال دار

<sup>(</sup>۱) شرح المؤطاللزرقانی ا/۵۰۰

'' جوآ دی لوگوں ہے مانگراہے، وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہاں کے ہے۔ جبرے پر گوشت کانگزانہ ہوگا۔<sup>(1)</sup>

محمرافسوس کہ آج غیرمہذب بھکاریوں کے ساتھ ان مہذب بھکاریوں کی بھی ایک بھیڑ کی بھیٹر موجود ہے،اگلے زمانوں بیس اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

اوروینے والوں کا حال یہ ہے کہ ضرورت مندول اور پیموں و بیواؤں کی حاجت وضرورت کو جائے گئے ہے۔ جانے کے باوجود مال وارطبقہ ازخود دینا نہیں جاہتا! بل کہ مانگئے پر بھی حقارت وتو بین کے ساتھ اور اپنی بڑائی کے ساتھ اور احسان جمّا کر دیتا ہے اور اس کے خلاف حضرات سحابہ کھٹے کا معمول بیٹھا کہ خود حاجت مندول کو تلاش کر کے دیتے اور لینے والے کا حسان سیجھتے تھے۔

## خطبه طويل ،مَكرنما زمخضر!

سا۔ تبیرانقائل دونوں زونوں میں بیفر وایا کہ''اس زونے میں لوگ (خطیب لوگ) نماز کو طویل اور خطبے کو چھوٹا کرتے ہیں اور بعد کے زوانے میں بیہوگا کہ نماز تو مختفر پڑھیں گے اور خطبہ اور وعظا کوطویل کریں گئے''۔

ظاہر ہے کہ نماز اصل اورا ہم عبادت اور تقصود بالذات عبادت ہے اور خطبہ و وعظ تو ای نماز
اور دیگر عبادات اورا دکام شرعیہ کی طرف متوجہ کرنے اور راغب کرنے کا ایک ذریعے وطریق
ہے، اگر ذریعے اور و سیلے ہیں ہی سارا وقت کھیا ویا جائے گا، تو اصل مقصد کب پورا ہوگا؟ عقل
مندی سے ہے کہذر سے وو سیلے پرتوت کم گے اور مقصد پرزیادہ ' چنال چہ صدیث ہیں اللہ کے رسول
ضائی لفی جائے کہ نے کا ارشاد آیا ہے کہ

" إِنَّ طُولَ صَلاقِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطَيْتِهِ مَثنِّةٌ مِّنْ فِقُهِهِ "

<sup>(</sup>۱) بخاری: ۱٬۱۲۷۳ المسلم. ۲۳۹۸ النسائی. ۲۵۸۷ احمد: ۳۲۳۸

مَنْ وَجَهَدَدُ : لَعِنْ وَى كَانْمَازْ كُوطُولِ اور خطب كُو مُتَصْرِكُرِمًا ، اس كَ سَجَه دارى كَ مَا مُعَدُ دارى كَ مَا مُعَدِد دارى كَ مَا مُعَدُدُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالرَّى كَ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّى كَ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّى كَ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالرَّى كَ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالرَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّى كَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّى كَ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالرَّاقِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّاقِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُعْلِقُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل

پہلے تو ایسانی ہوتا تھ اوراب اس کےخلاف ہیں ہوتا ہے کہ ساراوفت تو وعظ و بیان اورتقریر ہیں گذرجا تا ہے اورلوگ بھی لیے لیے وعظ سننے کو تیار ہوج تے ہیں ، تمرنماز میں ذراطول ہوج نے ، تو شکو ہ شکا یت کرنے لگتے ہیں ، وعظ وتصیحت کو ضرورت کے بدجائے ایک مقصد مجھ لیا گیا ہے ؟ حالاں کہ وہ مقصد تک چہنچنے یا بہنچانے کا وسیلہ ہے۔

# عمل برخوا ہش کومقدم کیا جائے گا

مه جوق تقال بيفر ما يو که اس زو نے ميں لوگ خواہشات کو پورا کرنے ہے بہنے الله اہم مکرتے ہيں اور بعد ميں ايما ہوگا کہ لوگ الحال ہے بہنے اللی خواہشات کو پورا کریں گئے۔

اس میں خواہشات سے مراوغ لیّ ''مباح و جائز خواہشات ''ہیں ، مطلب بیہ ہے کہ صحابۂ کرام ﷺ اپنی جائز خواہشات ' ہیں ، مطلب بیہ ہے کہ صحابۂ تخاور کرام ﷺ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے بہ جائے الحال صالح کی طرف رغبت انہیں تجارت ، کھ ناپینا ، ہوی ہے وغیرہ سب حل ل خواہشات ہیں ، گرا عمال کی طرف رغبت انہیں الحال کو آگا ہے کہ المال کو آگا ہو گیا ہے کہ المال کو آگا ہو المصلوق و اینتا ء المؤ کو ق ، المح کھ (سورہ توریح)

تَرَجَّبَيْنَ : وه مرد کهان کوان کی تجارت اور قرید و فروخت الله کے ذکر ہے اور نماز قائم کرنے اور زکاۃ دیئے ہے فی فل تیس کرتی التے۔

حضرت عبداللہ بن عباس وعبداللہ بن عمر رحی ﴿ فَلَا حَبّ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه

<sup>(</sup>ا) المسلم ٢٠٠٩،أحمد ١٥٩٢/الدارمي: ١٥٩٧

آیت کریمه نازل ہوئی ہے۔(۱)

اورای طرح کا و قعد حضرت این مسعود عظ کا بھی آیا ہے۔(۲)

ایک روایت میں ہے کہ عمید رسالت میں دوسی لی ستے، ایک تجارت کرتے ہتے، دوسرے صنعت وحرفت لیجن 'لوہار'' کا کام کرتے ہتے ' پہیے می لی کا حال بیتھا کہا گرسودا تو لئے کے وقت اذان کی آ داز کان میں پڑجاتی ، تو و ہیں تر ازوکو بنگ کرنماز کے بیے چلے جاتے اور دوسرے محالی کا حال بیتھا کہا گرگرم لوہ پر ہتوڑے کی ضرب لگارہ بیاں اور کان میں اذان کی آ واز آگئی ، تو اگر ہتوڑا مونڈ ھے پر بھی ہو ، تو وہیں مونڈ ھے کے چیچے ہی اس کوڈال کرنماز کو چل دیتے ہے ؛ ان حضرات کی تحریف میں ساتھ ہے نازل ہوئی ۔ (۳)

بیده ل تفد حضرات صحابہ ﷺ کا اور آئ بیرحال ہے کہ لوگ حلال تو حل ل، حرام خواہشات کو بورا کرنے کے لیے بھی اعمال کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ٹماز کا وقت آج ہے، تو قوراول میں کس کی مجال تھی کہ نماز چھوڑ کر کمار دہار میں لگار ہے؟ اور آئ کتنے ہیں، جو کا روہار چھوڑ کر نماز کو آئے ہیں، "ج معمولی معمولی حیلوں اور بہانوں سے احکا مات خداوندی واعمار شرعیہ کو پس پشت ڈال دینا ایک معمولی ہات ہے۔

دونوں کے اس فرق کوسامنے رکھ کرآ دمی کواپٹی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے اوراپنے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں اوراپنے معاشرے و ماحول کی اصلاح کی بھی فکر کرنا چاہیے۔

<sup>(</sup>۱) الدرالمتور ا/۵۸

<sup>(</sup>۲) - تفسير الطبري: ۱۵/۱۱:۱۳۲۲ الدر المتور: ۸۵/۱۱

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢/٩/١٣



﴿ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ قَال: لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إِلّاً وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الّذِي قَبْلَهُ أَمَا إِنّي لَسُتُ أَعْنِي عَلَاماً الحُصَبَ مِنْ عَامٍ وْلَا أَمِيراً خَيْراً مِنْ أَمِيرٍ مِنْ أَمِيرٍ وَلَكِنُ عُلَمَاءَ كُمْ وَخِيَارَكُمْ وَقُلَسَةَ مَنْ أَمِيرُ مَا يَعْمُ وَخِيَارَكُمْ وَقُلَسَةَ مَا عَكُمْ يَلْفَهُونَ ، ثُمَّ لَاتَجِدُونَ مِنْهُمْ خُلَفَاءَ وَتَجَى قَوْمٌ يَقِينُسُونَ الْأَمْرَ بِرَأْبِهِمُ »
 يَقِينُسُونَ الْأَمْرَ بِرَأْبِهِمُ »

#### تجريج وشرح

اس کوداری نے سنن المدارمی ش برتم: (۱۹/۳) طبرائی نے المعجم الکیو : (۱۹/۹) المدرائی نے المعجم الکیو : (۱۹/۹) میں روایت کیا ہے المدرائی نے السنن الواردة : (۱/۱۵ میرا ۵۱ میرا سرکو کر کر کے سکوت فرمایا ہے ، جواس کے قابل اوراین جُرِّ نے فقہ ح البادی (۱۸۳/۱) میں اس کو ذکر کر کے سکوت فرمایا ہے ، جواس کے قابل احتجاج ہونے کی دلیں ہے ، اس کے راویوں میں ''مجالد بن سعید'' مختلف فیہ ہے ، نسائی یعقوب احتجاج ہونے کی دلیں ہے ، اس کے راویوں میں ''مجالد بن سعید'' مختلف فیہ ہے ، نسائی یعقوب میں سفیان اورابوذرع نے ان کی توثیق کی ہے اور کی القطائ ، احتر و کی بن معین نے ان کی تفعیف کی ہے۔ (التھلیب: ۲۳/۳ ، سیر علام النبلاء ۲۸۳/۲ ، المجرح و التعدیل ۲۰۰/۳ ) لہذا کی ہوئے۔ دوایت ''حسن'' ہوگ ۔

# عظی مسائل میں غلط قیاس آ را کی مسائل میں غلط قیاس آ را کی

اس پیں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بتایا کہ' ہر بعد کا دور دوسرے سے زیادہ شرو دکتنہ لے کرآتا ہے اوراس سے مراد دینوی اعتبار سے خیر وشنہیں ، بل کہ دینی اعتبار سے خیر وشرمراد ہے ، پھر فر مایا کہ عماوفقہ اور صالحین اٹھتے جلے ہو کیں تے اور تم ان کا کوئی بدل نہ یاؤ کے ، پھرا یک قوم آئے گی ، جواجی رائے سے مسائل طل کرے گئ'۔

اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ ایک فتنے ہے آگاہ فر ، رہے ہیں کہ علمانہ ہونے کی وجہ سے لوگ محض قیاس درائے سے اپنی جہالت کے باد جود دین مسائل وا حکام کاحل ہیں کریں گے اور خود بھی گمراہ ہول گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں تھے۔

اس میں علا وفقہا کے اٹھائے جانے کا جوذ کر ہے، اس سے مرادا یک تو ادحقیقی علا وفقہا' ہیں،
ور نہ تونام کے علاو تیا میں بہت ہے رہیں گے، جوخود ہی دین کی مجھند ہونے کی وجہ سے "عسوام کے الانعام "کے تھم میں ہوں گے اور بیصرف لفظوں کے مش ق ہوں گے۔ دوسرے اس سے مراد بیہ ہے کہ 'اکثر عما وفقہ اٹھ جا کیں گے'' ور نہ مجھنقی عما تو قیامت تک رہیں گے، لیعنی قرب بیہ ہے کہ 'اکثر عما وفقہ اٹھ جا کیں گے'' ور نہ مجھنقی عما تو قیامت تک رہیں گے، لیعنی قرب قیامت تک رہیں گے، لیعنی قرب قیامت تک ، جیسا کہ اوپر صدیم گذر بھی ہے، گران کی تعداد کم ہوگی ، جس کی وجہ سے اس طرح فقنے امت میں اٹھتے رہیں گے؛ چتاں چہ آئی ہی اس کا نموند ملتا ہے کہ کس طرح دین سے جائل و عادی ہونے کے یا وجود بعض لوگ محض مال یا جاہ وشہرت کی خاطر دین میں دائے ذنی کر کے امت کو گراہ کرنے کی کوشش کر دہے ہیں؛ گذشتہ صفحات میں اس طرح کے فتوں کی طرف ہم نے نشان دہی کردی ہے۔



« عَنْ يَوْيَدُ بِنِ عُمَيرة وَ رَكْنُ اللهُ وَكَانُ مِنْ أَصْحَابِ مُعَافِي عَنْ قَال: كَانَ لَا يَحْلِسُ مَجْلِساً لِللّهِ كُوجِيْنَ يَجْلِسُ إِلّا قَالَ: اللّه حَكَمٌ فِسَطٌ ، هَلَكَ الْمُرْتابُونَ قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلِ عَنْ يُعْلِسُ إِلّا قَالَ: اللّه حَكَمٌ فِسَا يَكُثُرُ فِيهُا المَالُ وَيُفتَحُ فِيهَا المَعْلَى الْمُؤمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالرَّحُلُ وَالْمَواةُ وَالْكِيبُرُ وَالطَّغِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالطَّغِيرُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ وَالْعُرْدُ وَاللّهُ وَال

سَنَرَجَهَنَیْنَ نَیزید بن عمیر رکانی (طِلْمَا لَالِمَا ﴿ جِوْتَعَرْتُ مِعَادَ فَظِیْ کَمْنَا کُرد تھے ، ) فرماتے ہیں کہ حضرت معا ذیکی جب بھی وعظ کے لیے ہیٹھتے ، ریکلمہ ضرور فرماتے :

"المتدنع في فيصله كرفي والد والعداف كرفي والما وتكسيس يرفي والما موعظ".

ایک دن معزرت معاذی ﷺ نے فرمایا جہارے بعد بہت سے فتنے پیداہوں گے،اس زمانے میں مال بہت ہوگا، جس سے مؤمن بھی دلیل پکڑ ہے گا میں مال بہت ہوگا اور قرآن (ہرایک کے لیے) کھلا ہوا ہوگا، جس سے مؤمن بھی دلیل پکڑ ہے گا اور منافق بھی ،مرد بھی دلیل پکڑ ہے گا اور عورت بھی ، بڑا بھی اور چھوٹا بھی ،غلام بھی اور آزاد بھی ؛ بعید نہیں کہ کوئی کہنے والا ہے کہے: کیابات ہے! میں نے قرآن پڑھایا، پھر بھی لوگ میری ہیروی

## تجزيج وشرح

اس كوايوداؤرُّ في مستنسن أبسي داوؤد، كتسساب السنة (ا ٣٦١) معرُّ في المجامع: (١٩/١) الألكانُ في الأعتقاد: (١٩/١) فرياتُي في صفة المعنافق: (١/٣٩) الوقيمُّ في حدلية الأولياء. (٢٣٣/) يمكنُّ في المعدخل. (٢٨١/٢) يمن روايت كيا اوره كمُّ في المستدرك: (٨٣٨٨) يمن روايت كرك على شوط الشبخين وصحح "قرارديا ب-

#### دین می*ں جدت طرازی کا فتن*ہ

حضرت معاذبن جبل ﷺ جوفقہائے صحابہ میں سے تھے، انھوں نے ایک موقعے پر خطبہ دیا اور اس خطبے میں چندا ہم با تمیں بیان فر مائی ہیں .

ا۔ ایک توبیفر ما یا کہ'' قرآن کی تعلیم عام ہوجائے گی اور مؤمن ومنافق ،مَر و دوورت ، چھوٹے اور بڑے ،غدم وآ زاد ،سباس ہے اپنے اپنے انداز ہے دلیل کچڑیں گے''۔ فاہر ہے کہ جب بھی کو قرآن کا علم ہے، تو کسی کی اتباع و پیروی کیوں کرے؟ حضرت معاذ علی فرماتے ہیں کہ اس صورت حال ہیں پھولوگ ہوں کہیں گے کہ'' ہیں نے قرآن پڑھا ہے، مگرلوگ میری اتباع نہیں کرتے ،اس لیے اب میں پھوٹی نئی با تیں پیش کروں گا ، تو تب لوگ میری اتباع کریں گے'' ، کیوں کہ عام لوگ نئی بات کی طرف پہلتے ہیں اور جب کوئی شخص کوئی نئی بات چیش کرتا ہے ، تو اس کی طرف لوگوں کا میلان اور رقان زیادہ ہونے لگتا ہے ، عام علما کو جود مین کی سیدھی سادی با تیں اور وہ بی پرانی با تیں بیان کرتے ہیں ،ان کولوگ خاطر میں نہیں لاتے اور یوں کہتے ہیں ،ان کولوگ خاطر میں نہیں لاتے اور یوں کہتے ہیں کہ'' بیتو بس برانی با تیں بی بیان کرتے ہیں ،ان کولوگ خاطر میں نہیں لاتے اور یوں کہتے ہیں کہ'' بیتو بس برانی با تیں بی بیان کرتے ہیں ،ان کولوگ خاطر میں نہیں لاتے اور یوں کہتے ہیں کہ'' بیتو بس برانی با تیں بی بیان کرتے ہیں ''۔

حضرت معاذ ﷺ نے اس فتنے کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ'' بدعت سے پچوا کیوں کہ وہ صلالت ہے''۔

حضرت معافظ کی بید بات حرف بدح ف بوری ہورہی ہے، قرآن کی تعلیم (اگر چرمحض طاہری طور پرہو) پہلے کے مقابعے میں عام ہورہی ہے اور ہر کس ونا کس اس سے استدرال کرنے اور اپنے اپنے مطلب کی بات نکانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور پھر بعض شہرت پہند عما اور جاہ کے بیاسے لیسے پڑھے لوگ، عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پچھنی نئی با تیس، عجیب شخصیات واکمشافات موگوں کے سامنے ماتے ہیں، جن کو دلیل کی کوئی روشی حاصل نہیں ہوتی ۔ یودر کھنا جا ہے کہ ریسب گرائی کی ہا تیں ہیں۔

عالِم كى نغزش

۲- پھراس کے بعد حضر مد معافی نے فراید کہ '' میں تم کوعالم کی لغزش سے ڈرا تا ہوں ؛
 کیوں کہ شیطان بھی عالم کی زبان سے کام یہ صلالت کہتا ہے اور منافق بھی حق بات کہد دیتا ہے ''۔
 لہذا جو بات عالم کی حق ہوا ور دلیل کی بنیاد پر ہو، قابل قبول ہوگ اور جوایس شہو، وہ قابل رو ہوگ ۔
 ہوگ ۔

عالم كى لغزش كو پېچاينے كا اصول

سا۔ حضرت معادی کے شاکرد بزید بن عمیر ترحمہ البنہ جواس روایت کے راوی ہیں ،

قرماتے ہیں کہ'' میں نے سوال کیا کہ جھے پھر کیسے پینہ جے گا ، کہ عالم نے گراہی کی بات کہی ہے اور منافق نے حق بات کہی ہے؟ میں دونوں میں کس طرح اخیا ذکر دن گا''؟

یہ بڑا اہم سوال ہے ، جس کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے ؛ کیوں کہ جب عالم کی زبان سے بھی گمرائی کی بات نکل سکتی ہے ، بتواس کے پہنچ ننے کا کوئی معیار بھی ہونا جا ہے ، اس لیے بزید بن عمیر زیر نظار ان کی بات بن عمیر زیر نظار ان کے حضرت معاد ﷺ نے جمیب بات فرمائی کہ

"عالم كى ايى مشتبه بات سے بچو، جس كے بارے بيں يوں كہا جائے كريہ كيا بات ہے؟"

لینی عام علمائے زمانہ اس پرتکیر کریں اور اس کی تقید نیل وتائید نہ کریں اور اس کو درست نہ سمجھیں ،توتم سمجھاو کہ یہ بات سمجے اور درست نہیں ہے؛ لہذا اس سے بچو۔

یہ مجیب اصول ہے اور واقعی سیح اور معقول اصول ہے کہ عام طور پر علا جو بات کہیں ، وہ قابلِ قبول ہونا جا ہے اور جس کو عام طور پر قابلِ نکیر مجھیں اور جس کی تائید وتقمدیق نہ کریں ، وہ قابلِ روہونا جا ہے۔

اگراس اصول پرلوگ گامزن ہوجائیں ،تو بہت کی گراہیوں کا درواز ہ ہی بند ہوجائے گا ،جوآج معاشرے میں بعض دنیا پرست علائے نو کی جانب سے پھیلائی گئی ہیں اور بعض جال لوگ میہ بھھ کران کوقیول کر لیتے ہیں کہ ایک عالم کی کہی ہوئی بات ہے ،اگر چہ عام طور پر حضرات علمااس بات کو گمراہی قرار دیتے ہوں۔ اگر حضرت معافر ﷺ کے بتائے ہوئے اس اصول پڑمل کر لیا جائے ،تواس قسم کی ساری گمراہیوں کا سدیاب ہوج ہے۔

اسی سے بید مسئلہ بھی علی ہوگیا کہ بعض مرکار قتم کے بیرومشاکٹے لوگوں کوتھوف وحقیقت معرفت کے نام پر گمرابی میں مبتلا کرتے ہیں اور بے جارے عوام صرف دین کی محبت میں اور اللہ کے راستے کی طلب میں ان کے جال میں بچنس جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس اصول پرعمل کرتے ہوئے ، سوچنا جا ہیے کہ حضرات علما (جو دین کے ظہر و باطن دونوں سے آراستہ ہیں ) وہ اس قتم

#### 

کے پیروں کے بارے بیں کیا کہتے ہیں؟ بس ای کوان کے بارے بیں فیصلہ کن بات بھے ناچاہیے۔ لغزش میرعالم سے برگشتہ نہ ہو؟ بل کہ .....

آ گے فرمایا کہ ایک گمرائی کی بات کہنے کے باوجود، اس عالم سے الگ ندہ و جاؤا بل کہ یہ دیکھو کہ رہوئ کرتا ہے یانہیں؟ اگرا پی شطی ہے رجوع کرلیے ، تو بہت خوب! کیوں کہ عالم سے لغزش ہوتا کوئی مجیب بات نہیں ؟ اگرا پی شطی ہے رجوع کرلیے ، تو بہت خوب! کیوں کہ عالم ہے لغزش ہوتا کوئی مجیب بات نہیں ؛ بل کہ انسان ہونے کے ناسطے اس سے لغزش کے بعد وہ رجوع نہ کر سے اور اس پر اصرار کر ہے ، تو وہ اب قابل احرّام ندر ہے گا۔ معلوم ہوا کہ علی کو اپنی تعملی ہے رجوع کرنے ہیں ہی وہیش نہ کرنا جا ہے ؛ بل کہ بیان کے تن ہیں مزید فضیات کا سبب ہے گا۔

اب ذراغور کریں کہ جب عالم سے بھی لفزش ہو یکتی ہے، تو غیر عالم سے توبدرجہ اولی ہو یکتی ہے اور اس کو بھی اپنی الم ہے اوراس کو بھی اپنی لفزش سے باز آنے کی فکر کرنا چاہیے، تمرافسوس کے آج ایسے ایسے جو بل موجود ہیں، جودین میں رائے وسیتے اور غلطی پر تنبیہ کے باوجودا بی غلطی پراصرار کرتے ہیں۔

000



 « عَنْ عَائِشَة عَلَىٰ قَالَتْ قَرَأَ رَسُولُ اللّهِ صَلَىٰ لِيهَ فَلِيرَ مِنْهُ الآية ﴿ مُو الّذِي اللّهِ صَلَىٰ لِيهَ فَلِيرَ مَا اللّهِ الآية ﴿ وَمَا اللّهِ اللّهُ عَلَىٰ لِيهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللل

تَنْزَخَبَنَرُنَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مِنْهُ الْبَاتُ مُنْحَكَمَاتُ ﴾ وَقَرَأ إلى ﴿ وَمَا يَذَكُو الله او لُو الله فِي آمَوْلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مِنْهُ البَاتُ مُخَكَمَاتُ ﴾ وَقَرَأ إلى ﴿ وَمَا يَذَكُو الله او لُولُو الاَلْبَابَ ﴾ تك يرجى؛ يحرار شادفرما ياكه جبتم ان لوكوں كود يَجموه جوقر آن كے كلمات كو يجوثر كر الله الله الله كا تلاش بيں بير، تو سجو لوكہ بي وہ لوگ بيں، جن كا ذكر الله تعالى نے اس آيت بيس ۔ (اس طرح) كيا ہے كـ "ان كے دل بيس بيس الله على رہو۔

#### تجزيج وشرح

ال حديث كوبخاري في محتاب التفسير. (١٥٣٧) مسلم في مختفراً محتاب العلم: (١٥٧٥) ترفدي في مختفراً محتاب التعسير: (٢٩٩٣) ايوداؤة في السسة: (٩٨ ٣٥) اورابن البَّه في عقلعة السنن (١٣٤) احدٌ في مستد: (١٣٤٩) وارق في مقدمه (١٣٤) على دوايت كيا ہے۔

اوران پس سے اکثر روایات پس" یتبعون "آیا ہے اور بعض پس اس کی جگد" یجاد لون " ہے اور مشکا قابل بخاری وسلم کے حواسے" یبتغون " نظل کی کیا ہے۔ (مشکاف السمصابیع ص ۲۸) اور حدیث کا" صحیح" ہونا بخاری وسلم کی تخریج سے طاہر ہے۔

قرآن میں دوستم کی آیات ہیں

اس صدیث میں اللہ کے ہی صلی لایعلیٰ کرنے کے قرآن یاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے

اور پھر تنبید کی ہے کہ جولوگ قر آن کے تکھات کو چھوڑ کر منشا بہات کے بیچھے پڑجاتے ہیں وہی لوگ آیت کے مصداق ہیں ، وہ پوری آیت یہ ہے:

حُسوَالَسِذِى اَتُوَلَ عَلَيْكَ لَكِتَابَ مِسُهُ النِّ مُّ صَحَّاحَ حُسَّ أَمُّ الْكِلْبِ وَاحْرَمُتَشَابِهِنْتُ فَامَّا الْلِيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّعُونَ مَاتَشَابَهَ مِهُ ابْتِغَآءَ الْهِتَةِ وَابْتِغَآءَ تَأُويُلِهِ وَمَا يَعُلَمُ تَأُويُلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَالرِّبِحُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَا بِهِ لا كُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذُكُرُ إِلَّا أُولُوا الْكَلْبَابِ. (سوده لَاعَرَان)

محكم ومتشابه كي تفسيراورتكم

اس آیت میں قرآن کی آیات کی دوشمیں بیان کی گئی ہیں ایک" محکمات "اور دوسرے" متشابہات"۔ علمائے تفسیر نے محکم ومتشا بہ کی تحریف میں کا فی اختلاف کیاہے:

تغییرِمظہری میں اس کو اختیار کیاہے کہ تکمات ان آیات کو کہتے ہیں بین کی مراد ایسے شخص پر بالکل خاہراور داختے ہو، جو تو اعدِ عربیہ کو انجمی طرح جانتا ہوا درجن آیات کی مراد اور معنی ایسے جان کارشخص پر بھی فلہرنہ ہو،ان کو متنا بہات کہتے ہیں۔(۱)

پہل تھم کی آبات، جن کو محکمات وام الکتاب کہ جاتا ہے، وہی دراصل سرے قرآن پاک کی تعلیمات کا خلاصہ اور روح ہیں کیوں کہ انہی سے معانی و مفاہیم حاصل ہوتے ہیں اور انہی سے احکامات کا استنباط ہوتا ہے اور انہی پڑمل کر کے انسان را دراست پر چل سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفسير مطهري ۲/۲تا۸

اوردوسری شم کی آیات، جن کو مشابہات کہا گیا اور جن کی مردواضح نیس اور مقصد کلام یس ابہام ہے، ان پرائیان لانا چ ہے کہ یہ بھی القد کی طرف سے ہیں اوران کے مع فی کے بارے میں صحیح طریقہ یہ کہ ان کو تکھات کے تالع کر کے مجھ جائے اورکوئی الی مراوان سے نہ لی جائے، جو واضح المراد محکم آیات کے خلاف ہواورا کران محکمات کے مطابق معنے نہ بچھ میں آئیس، تو پھران کے معنے کو القد تھ کے الے کردیا جائے اوران پر اجمالاً ایر ن رکھے، جیسا کہ اللہ تع لی نے فر مایا کہ من کو اللہ تع فی اور فی المراد محمد میں اللہ تع اللہ اللہ کی اللہ کی اور فی المراد محمد ہیں کہ مب آیات (طابر المراد بھی اور فی المراد مجمی) اللہ کی طرف سے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ مب آیات (طابر المراد بھی اور فی المراد مجمی) اللہ کی طرف سے ہیں۔

# بی اسرائیل کی گمراہی

ینی اسرائیل میں گمرائی پھیلنے کی وجہ ایک بیابھی تھی کہ ان لوگوں نے تو ریت وانجیل کی ان آیات کو جوواضح المراد تھیں، جیسے اللہ کی تو حید کی آیات کو چھوڑ دیا اور جن آیات میں ابہام اور زھ تھا، ان کو لے کر دوڑنے گئے، جیسے، للہ نے جیسی بھائیا لہ ہڑ کو' کلمۃ اللہ یاروح اللہ'' کہا، تو اس غیرواضح المعنی بات کو لے کرعیسی بھینا لیکھڑ کو خدا کا بیٹا اور جز و کہد دیا اور خدکی وحدا نہیت کے خلاف ان کو بھی ایک خدا بنا رہا۔

اس کیے اس صدیث میں اللہ کے رسول حَلَیٰ لُافِدہ اِنْ کِیْ کِیْ اِنْ اِنْ کِیْ اِنْ اِنْ کِیْ اِنْ اِنْ کِیْ کِی « جبتم ان لوگوں کو دیکھو، جو منتشابہ آیات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، توسمجھ لوکہ میدون ہیں، جن کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور ان سے بچو! »

# حبھو نے صوفیوں کی گمراہی

نصوف کے نام پر گمراہ کرنے والے مشاکخ اور پیر بھی ای تئم کی گمراہی بھیلاتے ہیں، جوآبیات واضح المراد ہیں، جیسے نماز ،روزہ ، زکات ، خلاوت وذکر وغیرہ ، ان کوئیں لیتے ؛ بل کہ وہ حقیقت و معرفت کے نام پر'' المم ، حتم عقیق " ، وغیرہ آبیت مقطعات کے معنی میں بحث کر کے لوگوں کو الجھاتے ہیں ، اس طرح اور آبیات قرآئید ، جن کے معنے واضح نہیں ، ان میں لوگوں کو پر بیٹان کرتے الجھاتے ہیں ، اس طرح اور آبیات قرآئید ، جن کے معنے واضح نہیں ، ان میں لوگوں کو پر بیٹان کرتے ہیں ، بیسب گمرائی ہے ۔

املا کے نبی صابی لائد جلی کرنے کم نے ان لوگوں سے بینے کا صاف تھم دیا ہے اور ساری حقیقت کو طاہر کرے متنابہ کر دیا ہے۔ ظاہر کر کے متنابہ کر دیا ہے۔

اگراب بھی مسمان ان باتوں کونیں سمجھیں سے اوران غلط کارپیروں اور فرا فاتی مشارکنے سے چکر میں بڑکر ہلاک ہوں گے بتو اس کا کوئی علاج نہیں۔

#### تصوف کے بارے میں ضروری انتہاہ!

یا در ہے کہ تصوف ور بیری مریدی کوئی غلط چیز نہیں ہے؛ لم کہ بید ین پر علنے کا اورا صلاح نفس کا طریقہ ہے، ہاں! اس نام ہے لوگوں کو گمراہ کرنے دالے بعض چیردمشائخ غیط کار ڈھمراہ ہیں؛ لہٰڈا م رئ تقيد تفوف پرنيس بل كدان جموت مدعي ن تصوف پر ب جنهول في لوكور كوگراه كرركها ہے۔ باتی سلوک ورز کیے دہس کوعرف میں تضوف کہا جاتا ہے، بیقر آن وحدیث کالب لباب ہے۔ ميرے يتنخ ومرشد حضرت من الدمت رحمٰت لاؤنا این کماب" شریعت وتصوف" میں فرماتے ہیں: '' شریعت کا وہ جز وجواعمال باطنی ہے متعتق ہے،'' تصوف وسلوک'' اوروہ جز وجو اعدل فل ہری سے متعلق ہے" فقد " کہلاتا ہے۔اس کا موضوع تہذیب اخلاق اور غرض رضائے البی ہے اوراس کے حصول کا ذریعیہ شریعت کے حکموں پر بیورے طور ے چلنا ہے؟ كويا كەتھوف دين كى روح ومعنى ياكيف وكمال كا نام ہے، جس كا كام باطن كور ذائل، يعني اخلاق ذميمه، شهوت ، آف ت ساني، غضب، حقد، حسد، حب ونیا،حب جاہ، بخل،حص، رہ، عجب،غرور سے یاک کرنا ورفضاک، یعنی اخلاق حميده ، توبه عبر يشكر ، خوف ، رجا ، زيد ، توحيد وتوكل ، محبت ، شوق ، اخلاص ، صدق ، مراقيه محاسبه وتفكر عية راسته كرنائ تاكه توجه الى الله يبدا موجاع، جومقصور حيات ہے اس کے تصوف وطریقت وین وشریعت کے تطعامنانی نہیں ابل کے مسلمان كے سے ل زى ہے كدوه صوفى بنے كداس كے بغير فى الواقع برمسلمان بورامسلمان کہلانے کامحق ہی نبیس ہوتا۔<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) خریعت ر تصرف:۱/۹۱

# الحريرث الشريف - ١١ ﴿

 « عَنِ الْمِقْدَامِ بِنِ مَعْدِيْكُونَ عَنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَلْهِ صَلَىٰ لِلْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِله

تَرْجَبَوْمَ الله صَالَ الله عَلَى الله عَل

ای کوطل کی مجھوا در جواس میں حرام ہے ای کوحرام مجھور قرآن فہی کے لیے سنت سے مدونہ لو؟ حالان کہ (موٹی بات ہے کہ) رسول اللہ خانی لاؤ فرائی کے سنگر (حل وحرام اور جائز و ناجائز کا جو فیصلہ فرماتے ہیں، وہ ہے تھم الہی ہوتا ہے) اس لیے آپ خابی لاؤ فرائی کینے کر اسٹھرائی ہوئی چیز کوحرام مخمرایا، وہ بھی ای طرح واجب الاحتراز ہے، جس طرح اللہ تعالی کی حرام تخمرائی ہوئی چیز (مگر تکمر اور غیاوے کی وجہ ہے، اتنی موثی باے کوئیس سمجھے گا۔)

#### نجزيج وشرح

اس کوالوداؤڈ نے کتاب السنة: (۳۲۰۳) این ماجد نے مقدمة السنن: (۱۲) ترفری نے کتاب السعلم: (۲۲۳) داری نے سندن (۲۰۲) میں روایت کیا ہے۔ ابوداؤد کے تمام راوی ثقد میں اوراین ماجد کی روایت میں "زیدین الحباب" راوی ہے، جوصدوق ہے، مگر کھی خطا کرتا ہے۔

نیزاس سندیس"معاوبه بن صالح" بھی ہیں، جو مختلف فیداوی ہیں اوراو پران پر کلام گذر چکااور تر ندی کی روایت ہیں بھی بہی معاویہ ہیں۔ا، م تر ندی نے ان کی حدیث کو محسن" قرار دیا ہے اور حبیبا کہ معلوم ہے، تعد دِطرق ہے روایت قوی ہوجاتی ہے؛ لہذا ریصد یث ' حسن' ہے۔

# ا نکار حدیث شکم سیری کا نتیجہ ہے

اس مدیث باک ہے''انکار مدیث' کے فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بچھالوگ قر آن کے کا فی ہونے کا دعویٰ کریں سے اور حدیث کوغیر ضروری اور نفٹول اور نا قابل اعتبار قرار دیں گے۔ آج بید منکرین حدیث کا بریا کیا ہوا فتنہ پھیلتہ جاراے اوربیلوگ روپ سے کے بل بوتے اس ننتے کوامت میں پھیلائے جارہے ہیں اور اس صدیث کے الفاظ" وجسل شبعسان على أربكته يقول" (لين پين براآ دى ائ شكي يرفيك لكائ تورة كج كاريني صديث كا ا نکار کرے گا) سے بہہ چلاہے کہ اس فتنے کے ہر باکرنے والے شکم سیری اور میش ومستی کے یروردہ ہول گےاوراس کا نتیجہ بیہوگا کہ وہ حدیث کا نکار کریں گے، کیوں کہ قرآن یا ک کوحدیث ے کاٹ دیا جائے اورتشری قرآن کے لیے حدیث کولازم ندقرار دیا جائے ،تو ہرآ دمی کومن پہند تشريح اورمن مانی تفيير كاموقعه ل جاتا ہے اوراس كے ذريعے اپنے ناپاك عزائم و مقاصد تك پہنچنا آ سان ہوجا تاہے؛ اس لیے بیشکم سیرلوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں تا کہ قرآن کی آ زاوانیہ تفسير كرسكيس، جيسے ايك شخص نے ' ووقر آن' نامی كتاب كسی اور پورے قر آن كا منشا و ثيوی آ رائش وراحت اورد نیوی ترتی اورسائنسی ایجادات وانکشان ت کوقرار دے دیا، جب کہتم به خدا قرآن کا مقصد قطعاً بنہیں ہے؛ بل کہ نیاسے بے رغبتی اور آخرت کی فکراس کا مقصد اعظم ہے۔ غرض ہے کہ بیشکم سیرلوگ''ا نکارِ حدیث'' کے ذریعے اپنے انہی نایا ک مقاصد دعزائم کو بورا کرنا عاہتے ہیں۔

#### جحیت ِ حدیث کے دلاکل

ہم ان جگہ اُرای وضاحت کرتے ہوئے بیر بتا تا ضروری سیجھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ صدیث کو ماننا بھی ضروری ہےاور بیشر کی مطالبہے ، پھر ہم ان منکرین حدیث کے اعتراضات کا مختصراً جائزہ لیس گے۔ ا - قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ عت بغداوندی کولا زم قرار ویہ ہے ، ای طرح اطاعت ِرسوں کو بھی لہ زم فرہ یا ہے جیسے فرمایا:

﴿ يَا آَيُّهَا الَّلِيْنَ امْنُو آطِيْعُوا اللَّهُ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (سورة السه:٩٥) تَوْجَهَيْنَ : السّدَا بمان و لوا الله كي اوراس كرسول كي اورا ولوالا مركي اطاعت كرور

اس کے عداوہ سبور قالمائلۃ: (۹۲)، سورۃ النور : (۵۴)، سورۃ محمد (۳۳) اور سورۃ التغابی: (۲) شمیکی اطاعت رسول کے تکم کود ہرایا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے رسوں کی اطاعت بھی ضروری ہے ، ہل کہ قرآن نے تصریح کی ہے:

﴿ مَنَ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ اَطَاعُ اللَّهُ ﴾ (سورة النساء: ۸۰) تَرْبَحَنَيْنَ : جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی۔ نیزا کی ادرموقعے برفر مایا گیا۔

﴿ وَمَنْ يُعِلَعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا ﴾ (احزاب ١٦) مَنْ عَنَهَ مَنْ يُعِلَعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا ﴾ (احزاب ١٦) مَنْ عَنَهَ مَنْ يُعِلَى إِن فَي اللَّهُ كَا اللَّهُ كَا اللَّهُ كَارِسُولُ كَا اطاعت كى ، وه كام ياب بهوا ــ اور فرما يا كيا:

تَوْخَجَمَةُ : جولوگ ان (رسول الله) كے تعلم كى مؤالفت كرتے ہيں، ان كواس بات سے وُرنا چاہيے كہ كہيں ان پركوكى آفت ندآ پڑے يان پر در دناك عذاب ندآ جائے۔

معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت بھی فرض ہے اور خام کی اطاعت بھی فرض ہے اور خام ہے کہ اطاعت بھی فرض ہے اور خام ہے کہ اگر خدا کی اطاعت ، تر آن پر عمل سے ہوگی ، تو رمول کی اطاعت آپ

من الفار علیہ کریست کا معاملہ کے جامع ک منابی لافار علیہ کریست کی سنت اور اُ سوے برعمل ہے ہوگی ۔

۲- پھر قرآن ہے معدوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی پرجس طرح قرآن کی شکل بیں وحی آتی تھی ،
 اس طرح اس کے علاوہ بھی وحی آتی تھی ،ہم اس کو حدیث وسنت کہتے ہیں ؛ مثلاً :ایک جگہ ارشادِ باری تعدلیٰ ہے .
 باری تعدلیٰ ہے .

عَلْوَاذْ كُونَ مَا يُتُعِي فِي بَيُوبِكُنَ مِنَ آياتِ اللّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ (سورة الأحزاب٣٣) تَوْخَوَيَّنَ : ائ مِي كَاورتو! تم الله كي يات اور حكمت كوجوتمها رے گھرول مِن پڑھی جاتی ہیں، یا دکرو۔

سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں قرآن کی آیات کے سوا تھکت کی وہ کؤئی چیز پڑھی جاتی تھی ،جس کو یا در کھنے کا تھم دیا گیا ہے؟ س کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہے کہ وہ تھکت دراصل'' حدیث وسنت' ہے، جوان کے گھروں میں قرآن کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ صدیث وسنت کے یا دکرنے کی تعلیم دی گئی ہوا کہ قرآن کے ساتھ صدیث وسنت کے یا دکرنے کی تعلیم دی گئی ہوا در یہ کہ اللہ کے جی طاف قرآن میں جان ہوتی تھی ۔ اور اس کے عداوہ قرآن میں جان ہوتی تھی ۔ اور اس کے عداوہ قرآن میں جہاں بھی تھکست کا ذکر آیا ہے، دہاں میں سنت مراد لی گئی ہے۔

سا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد جگہ بتایا کیاہے کہ رسول اللہ ضائی لافیہ لیکرسِنم پر قرآن اس کیے نازل کو گیا کہ آپ ضائی لافیہ لیکرسِنم اس کی تشریح و تبیین و تقہیم و تفصیل کریں ہشلاً: فرمایا کہ

﴿ وَآنَوَلَا اِلْیَکَ اللّهِ کُرَ اِلْتَهِنَ لِلنَّاسِ مَا مُزِلَ اِلْیَهِمُ وَلَعَنَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ ﴾ (سورة المحل ۴۳) تَنْزَجَهَنَهُمْ : ہم نے آپ ہر ذکر ( یعنی قرآن ) کواس سے نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں ،اس چیز کو جوان کی طرف ( آپ کے توسط ہے ) نازل کی گئی ہے اور تا کہ وہ اس پی خوروفکر کریں۔

ای طرح سور قدالبقو قد (۱۳۹)، آل عمو ان: (۱۳۳) اور سور قدالم جمعة: (۲) پی بھی نمی کریم صلی لفظ پر کیسیلم کے مقاصدِ بعثت بیان کرتے ہوئے تعلیم کتاب کا ذکر ہے۔ سوال بیے ہے کہ کتاب کا ہونا اگر کا تی تق ، تو تعلیم کتاب کو آپ کی ذمہ داری کیوں قرار دیا گیا؟ معلوم ہوا کہ قرآن کے متعدد مواقع ایسے ہیں کہ ان کی تشری و تعنیم اور بیس و تفصیل کی ضرورت بی ہوست و صدیث رسول ہے ہی ہوتی ہے؛ جیسے خود نماز ، روزہ وغیرہ احکامات قرآن ہیں مجمل و مہم بیان ہوئے ہیں، ان کی تبیین و تفصیل کہ گئی رکعات ہوں اوران کی تر تیب و ترکیب اور کیفیت کیا ہو؟ وغیرہ احاد بہ سے ہوئی ہے؛ اس لیے خود قرآن کا مجھنا حدیث پر موقوف ہے۔

اس مختفر و ضاحت ہے معوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث پاک کو، نتا بھی او زم و ضروری ہے اور اس کے بغیرتو قرآن بھی سمجھا نہیں جا سکتا اور قرآن ہی کی روے حدیث کی ضرورت و جیت بابت ہوتی ہے اور جوحدیث کو نیس باسکتا اور قرآن کا محکم ہے۔

و بابت ہوتی ہے اور جوحدیث کو نیس ، نتا، وہ دراصل قرآن کا محکم ہے۔

# منكرين حديث كاعتراضات

اس کے بعد منکرین صدیت کے اس سلیے میں اعتراضات کا جائزہ بھی اجمالی طریقے پر لیجیے گا: ا - ایک بات تو یہ کہ بدلوگ یہ کہتے ہیں: ''بعض حدیثوں میں احادیث کے لکھتے سے حضور صابی لافیۃ لارکیٹ کے سے حضور صابی لافیۃ لارکیٹ کم سے خود منع فرمایا ہے، اگر حدیث کا کوئی مقام ہوتا، تو آپ صابی لا پھی کہتے ہے۔ صابی لا پھی کہتے ہے۔ صابی لا پھی کہتے ہے۔ اگر حدیث کا کوئی مقام ہوتا، تو آپ صابی لا پھی کہتے ہے۔ صابی لا پھی کہتے ہے۔ اس مقالی لا پھی کہتے ہے۔ اس مقالی لا پھی کے لیے گئے ہے۔ اس مقالی لا پھی کہتے ہے۔ اس مقالی لا پھی کہتے ہے۔ اس مقالی لا پھی کہتے ہے۔ اس مقالی لا پھی کی سے کہتے ہے۔ اس مقالی لا پھی کہتے ہے۔ اس مقالی کی مقام ہوتا، تو آپ مقالی لا پھی کی کوئی مقام ہوتا، تو آپ مقالی لا پھی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی لا پھی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کوئی کی کوئی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کی کوئی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس مقالی کی کہتے ہے۔ اس مقالی کے کہتے ہے۔ اس

۲- ایک بات به کہتے میں کہ' صدیث لکھنے کا رواح سی بہ ﷺ کے دور میں نہیں تھا ،ا کراس کا کوئی ورجہا سلام میں ہوتا ،توصحا بہ ﷺ ضروراس کا اہتمام کرتے''۔

سا۔ ایک بات یہ بے توفیق فرقہ یہ کہتا ہے کہ'' صدیث بہت بعد کے دور میں محدثین نے محفوظ کی ہے اوراس سے پہلے صرف حافظے پراعما د کیا جاتا تھا، جس میں غلطی کا اور بھول چوک کا قوی اندیشہ ہے؛ للندااس پراعما ونہیں کر سکتے۔

مه - ایک اعتراض ان کابیے ہے کہ ' حدیثوں میں بہت ی موضوع احد دیت ہیں ؟ لبذا کی جرد سد کہ کون محجے اور کون موضوع ہے؟''

۵- ایک اعتراض ان کابیہ کے 'احادیث میں اختلاف ہے، کسی میں پچھ ہے کسی میں پچھ ہے کسی میں پچھ ہے کسی میں پچھ ہے۔' ہے البداان براعماد نیس کر کتے۔''

ان اعتراضات اوراس می کے اوراعتراضات پر ہمارے علانے بیشارکت بیں کھیں ہیں اوران کے مسکت ویلان کے مسکت ویل اوران کے مسلمت میں اوران کے مسلمت کے میں اوران کے مسلمت کے میں اوران کے مسلمت میں اوران کے مسلمت کے میں اوران کے میں اوران کے مسلمت کے میں اوران کے مسلمت کے میں اوران کے میں کے میں اوران کے میں کے می

#### عهد بنبوی وصحابه میں کتابت حدیث

ا- جہاں تک حدیث کھنے ہے منع کرنے کی بات ہے، تو یہ بندائی دورکی بات ہے، جس منع کرام کو قرآن کے ساتھ حدیث کے مشتبہ ہونے کی وجہ ہے، اس بات ہے منع فرمایہ کرام کو قرآن کے ساتھ حدیث کے مشتبہ ہونے کی وجہ ہے، اس بات ہے منع فرمایہ کمیا تھا کہ حدیث ندگھی جائے، گر بعد میں جب اس اشتباہ و لتب س کا اندیشہ ندر ہا، تو آپ صابی لائے گئے نے صابی لائے گئے ہے کہ حدیث کھی جائے۔ ایک صحابی کھنے نے حدیث کھول جائے کا شکوہ کیا، تو فرمایا کہ اپنے دائے ہاتھ ہے مدولوا درا پنے ہاتھ سے کھنے کا شارہ کیا

پھرآپ ضلی (فلہ الیکوئیس نے عام تھم بھی دیا « اکتبوا و لا حوج » کہ کھے لیا کر دکوئی حرج نہیں ہے۔(۲)

نیز حضرت عبدالند بن عمرو بن العاص ﷺ کوجھی آپ نے لکھنے کے لیے فرہ با( داری ۵۰۱ ) اور فرمایا کہ علم کوقید کرو، یو تھا گیا کہ علم قید کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ لکھنا۔ (۳)

ان احادیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ حدیث لکھٹا منع نہیں ہے؛ بل کہ آپ حائی لائد کینی نم نے اس کا تھم دیا ہے۔

اور رہا دوسرا اعتراض کے محابہ کے دور میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، یہ اعتراض اس آ دمی کا ہوسکتا ہے، جو تقل سے بے بہرہ اور علم سے محروم ہو، ور نہ تاریخ کے صفحات اورا حادیث کی کتابوں کے دیکھنے کے بعد کوئی میدا عتراض کرنے کی جرائت نہیں کرسکتا؛ خوداللہ کے نبی ضائ لیف بھل کوئیس کم کی اجازت سے متعدد حضرات نے حدیث مکھی ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن کی اجازت سے متعدد حضرات نے حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حدیث میں میں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حدیث میں میں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ حدیث میں جن نے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ (میں)

<sup>(</sup>۱) الترمذي ۲۲۱۲،طبراني في الاوسط. ۲۳۵/۱

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير: ٢٧١/٣

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم. ٣٦٢

<sup>(</sup>٣) البخاري ١١١٠٠ الترمذي (٢٩٩٨ الدارمي (٥٠٠٠ أحمد (٢٨٩ ع

اوران ككه بوع صحيف كانام قودانبول في "السه سعيفة المصادقة" ركها تمارا و مصرت على المسلمة على "صحيفة على "صحيفة على "صحيفة على "صحيفة على "صحيفة كاذكر (المبخاري: كتاب المجزية ،باب "اثم من عاهد اثم غدر " المسلمة عدر " المسلمة على "كتساب المحج حديث (٣٣٦٤) و كتساب المعتق حديث (٣٣١٤) و كتساب المعتق حديث :(٣١٥١) ، السرق مذي كتاب المعتق المسلمة : (٣١٥١) ، السرق مذي كتاب المعتق المسائي : كتاب المسائمة : (٣١٥١) ، السرق داؤ د كتساب المعتاب المعتق (٣٥٩١) ، المن ماحة : كتاب المسائمة : (٣٥٩١) ، المن ماحة : كتاب الميات : (٣٥٩١) ، الميات أحمد : (٣٩٩١) ، الميات الميات : (٣٠٩٨) ، الميات الميات الميات : (٣٠٩٨) ، الميات ا

ای طرح معفرت الس ﷺ کے پاس بھی بیاضیں کسی ہوئی تھیں، جو وہ اپنے شاکر دول کو تکال کر بتاتے اور فر ، نے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں، جو ہیں نے امتد کے رسول صَلَیٰ لافیۃ لیکویٹے کم سے تی ہوئی ہیں۔اس کو حاکم نے المستدرک للحاکم: (۲۵۳۱) میں روایت کیا ہے۔

ان کے علاوہ خود آل حضرت صَلَیٰ لِفیۃ البِیکِ کا بعض احکامات وقرامین تکھوا کر دینا اور بعض بادشا ہوں کے نام خطوط کھوانا ، کتب حدیث وسیر میں قدکور ومشہور ہے۔ ۔

معلوم ہوا کہ منکرین حدیث کا میکہنا کہ صحابہ کے دور میں حدیث نہیں گاھی جاتی تھی ،جھوٹ ہے۔

#### حفظ عديث كارواج

ر ہائے کہنا کہ' حدیثیں بہت بعد میں محدثین نے مخلوظ کی بیں' ،اس کا غلط ہونا او پر کی تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے، ورنہ کت بت حدیث کا سلسلہ پہلے سے جاری تھا، ہاں! بہت کی حدیثیں بعد بیں مدون ہو ہیں، محروہ محفوظ پہلے سے تھیں،اس طرح کہ قوت حافظے سے کا م لیا جاتا تھ اوراس زیانے میں اللہ نے غیر معمولی قوت حافظے عطا فرمایا تھا اور خود آ ساحصرت صلی لاد جائے کی طرف میں اللہ نے غیر معمولی قوت حافظے عطا فرمایا تھا اور خود آ ساحصرت صلی لاد جائے کہ کہ کہ طرف سے اس کا تھم تھا کہ ویر گذر گیا۔

اس کا تھم تھا کہ حدیث کا اہتمام ہوا ورخود قرآن میں بھی اس کا تھم ہے، جیسا کہ او پر گذر گیا۔

لہذا اس اہتمام بلیغ کے سرتھ جس کو ان حضرات نے اپنایا، حدیث کا حفظ کرنا اور روایت کرنا کو گئے تھے۔ خیز بات نہیں اور نہ ہی قابل انکار بات ہے۔

محدثين كاكارنامه

اوران کا بیاعتراض کے '' حدیثول پیں صحیح وغلط، موضوع وضعیف کی ملاوث ہے'' ، اس کا جواب طاہر ہے کہ محدثین نے اصوب روایت و درایت وضع کر کے ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ، پھر اعتراض کی کیابات ہے۔

الله تعالی نے ان محد شین کرام کے ذریعے احادیث بین سیح وضعیف اور موضوع کے فرق وامتیاز
کا کام لیا، در حقیقت بیاس دین کا خاصہ اور اسلام کا ایک مجردہ ہے، ان حضرات محد ثین نے دنیا
کے مختلف مقابات کا اس دور بیس سفر کیا جب کہ سواریوں کا معقول نظم درواج نہیں تھا اور ایک ایک
عدیث کی جائج پڑتاں کے لیے ساری پریشائیاں اور صبحیتیں جھیلیں اور ان کے زوات ورجال کی
شخصیت کی بان بیس سے ثقتہ وغیرہ ثقتہ کی تمیز کی اوروضا بین و کذا بین کی احادیث کو الگ کیا اور دیگر
احادیث کا عمدہ ، بہترین انتخاب کیا، اس طرح احادیث میں فرق و امتیاز کی ایک بے نظیرہ جبرت
احادیث کا عمدہ ، بہترین انتخاب کیا، اس طرح احادیث میں فرق و امتیاز کی ایک بے نظیرہ جبرت
انگیز خدمت انجام دی۔

پھراباس اعتراض کی کیا تخبائش ہوسکتی ہے کہ احادیث میں ہرتتم کی احادیث ہیں ، میاعتراض اب وی شخص کرسکتا ہے، جس کی عقل میں خلل ہو۔

اورر ہاا ختلا فات کے بہانے احاد بیث کارداوراس پراعتراض، بیکھی لغوہے ؛ کیوں کہاس کے لیے اصوب ترجیح موجود ہیں ؛ نیزنطیق کی بھی صور تیس ہوتی ہیں۔

چنال چہ بعض جگہ تر آن میں بھی بہ خاہراختلاف و تعارض نظر آتا ہے، مگراس کو اصول کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے؛ اسی طرح حضر،ت علا احادیث میں ظاہرِ نظر میں آنے والے اختلافات و تعارض کواصول کی روشن میں حل کرتے ہیں۔

نہایت اختصار کے پیشِ نظر کچھامور کی طرف نشان دہی اوراجمالی اشارے کیے میے ہیں، تفصیں کے لیےعلانے جو کما ہیں کھیں ہیں،ان کامطالعہ کیا جائے۔





« عَنْ مُعَاذٍ عَلَىٰ اللّهِ عَنِ اللّهِي صَلَىٰ اللهِ اللّهِ عَلَا اللّهَ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

ترتیخینی: حضرت معافی آل حضرت صافی لین جاری کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہدیہ اس وقت قبول کرسکتے ہو، جب تک کہ وہ ہدید ہے الیمن جب وہ دین کے معاطے میں دشوت بن جب ، تواسے قبول نہ کرو، گر (ایسا نظر آتا ہے کہ ) تم (امت کے عمالیگ ) اسے چھوڑ و گے بہیں جبول کہ فقر اور ضرورت تہمیں مجبور کرے گی ، آگاہ رہو! اسمام کی چگی ہہر صل کر دش میں دہ گی ، اس کے کتاب اللہ جدھر چلے ، اس کے ساتھ چلو (اسے اپنی خواجث سے مطابق نہ و هالو) آگاہ رہو! کے کتاب اللہ جدھر چلے ، اس کے ساتھ چلو (اسے اپنی خواجث سے مطابق نہ و هالو) آگاہ رہو! منظر بہتم پرا سے حاکم مسلط ہوں کے جوابی نے وہ تجویز کریں گے ، جودوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے ، جودوسروں کے بی تو تھم ہیں تی کریں گے ، وروار گر فرمال برداری کرد گے ، تو تھم ہیں تی کریں گے اور اگر فرمال برداری کرد گے ، تو تھم ہیں تی کریں گے اور اللہ خای (فنا جل کریے کہ والیا اللہ خای (فنا جل کریے کہ اللہ کریا گیا ہوں جود خورے کیا گیا اللہ اللہ کای (فنا جل کریا جا ہے ؟ فرمایا وی جود خورے ہیں بن مربم شاخل اللہ کی اور اطاعت کے اصحاب نے کیا کہ انہیں آدوں سے چیزا گیا ، سول پر اٹھا یا گیا (اگر وہ دین پر قائم رہے ) اور اطاعت کے اصحاب نے کیا کہ انہیں آدوں سے چیزا گیا ، سول پر اٹھا یا گیا (اگر وہ دین پر قائم رہے ) اور اطاعت اللہی میں جان دے دین مصیت کی زندگی ہے (بدر جہا) بہتر ہے۔

# 

#### رشوت بامدييه

اس صدیث میں صفرت ہی کریم صلی لائھ لینوکیٹ کم نے چند تصائح اوراپنے بعد کے دور کے کچھ فتوں کا ذکر کیا ہے:

ا۔ کہلی بات میفر مائی کہ 'مدیداس وقت تک تبول کرو، جب تک کدوہ ہدیدرہ اور جب وہ دین کے بارے میں رشوت بن جائے ، تواس کو قبوں نہ کرو؛ لیکن تم لوگ اس کو چھوڑ و گے نہیں؛ کیوں کے فقر وفاقہ تمہیں اس ہے بیچنے ہے روکے گا''۔

اس میں ہدیے کا اوب بیان فرما با کہ ہدیا می وقت قبول کیا جاسکتا ہے، جب کہ ہدیرہ ہدیدرہے اور آگر ہدیے صرف نام کے اعتبار ہے ہو، حقیقت میں وہ ہدیدندر ہے؛ بل کدرشوت بن جائے ، تو پھراس کولینا جائز نہ ہوگا۔

علامد مناوی نے ایک دوسری روایت کی شرح میں، جو انہیں لفاظ کے ساتھ ابوداؤد وغیرہ

"سلطان وبادشاه کی طرف سے عطیہ وہدیاس وقت تک کے سکتے ہو، جب تک کہ وہ عطا ہوا وراس بیں کوئی د نیوی فاسد غرض شامل نہ ہوا ور جب وہ بادشاه کی طرف سے تمہارے دین سے تم کو ہٹانے اور فیرشری باتوں پرتم کو ابھار نے کے لیے دیاجا نے اور فیرشری باتوں پرتم کو ابھار نے کے لیے دیاجا نے اتواں کوندلؤ"۔ (۱)

اس سے یہ بھی معنوم ہوا کہ ہدیہ الگ چنر ہے اور رشوت الگ چنر اکسی چنر کو ہدیہ کہنے ہے وہ ہدیہ بہتے ہوئی ہوجاتی اور نہ کسی چیز کو رشوت کہنے سے رشوت ہوتی ہے؛ بل کدان کی اپن ایک تقیقت ہے ، اس کے لحاظ سے وہ ہدیہ یارشوت ہوتے ہیں۔ ہدیدہ ہے ، جو تحض محبت سے باکسی غرض کے دیا جائے اور رشوت وہ ہے، جس کے ذریعے حق کے باطل کرنے یانا چائز و باطل کے حاصل کرنے کا کام لیرجائے۔ (۲)

تخفة الاحوذى ميں ہے كه

''راشی وہ ہے، جو باطل پر مد دھاصل کرنے کے لیے کسی کو پچھد سے اور جواپنے حق کو وصول کرنے یا اپنے سے ظلم کو دفع کرنے کے لیے دیا جائے ، وہ اس حرام رشوت میں داخل نہیں۔(۳)

صدیت کا مقصد ہے کہ بادشاہ یا کوئی اورا گرمحیت کی وجہ سے عطیہ دیں ، تو لے سکتے ہیں اورا گر وہتم سے کوئی نا جائز کام کرانے اورتم کو دین ہے رو کنے وغیرہ ، فاسداغراض کے لیے دیں ، تو نہیں لے سکتے ۔

آج ہوئی ہوئی طاقتیں مسلمان سیاست وانوں کوائی دین کے معالمے میں رشوت کے ذریعے اسپے دام فریب میں کھائی اس اس میک ان رشوت '' رشوت'' اسپے دام فریب میں پھائس رہی ہیں۔ امریکدنے متعدد سیاست ہازوں کے ساتھائ '' رشوت' کے نوالے سے سازباز کی ہے۔ افسوس کہ ان مسلم ن سیاست یازوں کو''وین وایمان'' کی کوئی

<sup>(</sup>۱) فيض القدير ٣/١٣٥٥ كرح بذل المجهود: ٢٣٤/١٣ ص كي ي.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٨/٥)

 <sup>(</sup>٣) تحقة الأحوذي: ٣/ ٢٥٥

قدرند ہوئی اوراس کا سوداد نیا کے تکول کے عوض میں کرلیے ، امتد کے تبی صلی لافٹہ طرفہ نے اس اس سے منع فرمایہ تھا۔

اورآ مے جوفر ، یا کہ ' تم اس کو جیموڑ و گئیں ؛ کیوں کہ فقر و صاحت تم کواس کے جیموڑ نے سے منع کریں گئ اور آئے جو اس کے مخاطب بعد کے عام منع کریں گئ الواقع اس کے مخاطب بعد کے عام لوگ ہیں ، جواج جا ہر جو ملا ، اپنی ضرور یات و حاجات کے لیے لیے ہیں اور اس بھلے سے در اصل تعبید مقصود ہے ، اجازت مراد نہیں۔ جیسے کوئی غلطی کرے ، تواس کوئن کرنے کی خاطر بھی اس طرح کہدو ہے ہیں کہ ' تم اس کام کوچھوڑ و گئیس'' ، لیعنی تم کو ہری عادت پڑگئی ہے ؛ اس لیے باز شد آؤگے ، تم راک ہے ۔ اس لیے باز شد آؤگے ، تم راک ہے ۔ اس سے اجازت کا مفہوم تو نہیں نگلیا !۔

اسلام کی چکی کردش میں ہے

۲۔ آگے فرمایا کہ '' آگاہ رجو کہ اسلام کی چکی گروش میں ہے؟ اس لیے تم کتاب اللہ جدهر ہے ،ای کے ساتھ چلؤ'۔

ابوداؤدو،احمد فروايت كياب كرسول الله طائ لفا عليرس في فرويا:

اس صدیث میں بھی 'اسلام کی چکی کے گردش میں رہنے'' کی بات آئی ہے اور اس کے دومعنے بیان کیے گئے ہیں:

آیک بیرکہ پنیٹیس یے چھٹیں سال پیشنٹیں سال تک اسلام کی چکی قائم ودائم رہے گی اوراس کا نظام باتی رہے گا۔ رہائی د نظام باتی رہے گا۔ یہ پنیٹیس سال ضفائے ٹلا شکی مدت خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ اور چھٹیس سال سے اشارہ حضرت علی ﷺ کے دورِ خلافت میں جو داقعہ 'جنگ جمل'' کا رونم ہوا، اس کی طرف ہے۔ اور پیٹٹیس سال سے 'جنگ صفین'' کی طرف اشارہ ہے۔

ابوداؤد ۱۳۵۳، احمد ۲۲۰۷

مطلب بیہ کے کہ خلف نے ٹل شکا زمانہ تو پوری خیر ویر کت کاہے، پھراس کے بعد کا دور بھی خیر و یر کت اور اسلام کے بقا کا ہے، جس ٹس" عسلی مسھاج النبوۃ "اسلامی نظام قائم رہا، اگر چہ بہ نبعت ماقبل کے بچھ کی ہو۔ <sup>(1)</sup>

دوسرے معنے بیہ بین کداسلام کی چکی جلتی رہے گی؛ یعنی س میں جھڑے اور حرب وضرب اور قبل دوسرے معنے بیہ بین کداسلام کی چکی جلتی رہے گی؛ یعنی س میں جھڑے اور حرب وضرب اور قبل و قبل و قبل کا سلسلہ اسلام کے ظبور؛ لیعنی جمرت کے سال سے چینتیس یا چھٹیس یا سینتیس برس کے بعد ہے ہوگا۔ اور بعض روایات میں اس جگہ ' قسدو د '' کے بہ جائے ' میرول" کا لفظ آیا ہے ، جواس کی تا ئیر کرتا ہے۔ (۲)

ذیرِ بحث حدیث میں دوسرے معنے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد ہے اس میں حرب وضرب قبل وقبال اور فساد وفتان کا سسلہ برابر چاتا رہے گا۔ گرتم اس المرف چلو، جس المرف قرآن یاک کروش کرد ہاہے ، لیعنی جدھروہ چلے ہتم اس المرف کو چلو، اس المرح تم فتنوں اور ف دات ہے اپنے آپ کو بیجا سکو گے۔

ر پدوصیت دلھیحت ہرد در کے مسمہ نول کے لیے ہے اور پالخضوص اس دور پُر فنتن کے مسلما نول کے لیے بردی اہم ہے کہ فنٹے تو آئسکیں گے اور بیچکی چلتی رہے گی، مگریناہ ونجات کا سامان صرف اور صرف شرع کی پاس داری میں ہے اور کوئی سامان وطریقہ اس کے لیے نہیں۔

#### سیاست دال، کماب الله سے دور ہول کے

سا۔ پھر فرمایہ کہ ' خبر دار رہو! عنقریب کتاب اور حکمراں جدا جدا ہو جا کمیں ہے' ، نیعنی حکمراں طبقہ اللہ کی کتاب ہے انگ ہو کرزندگی گذارے گااور من مانی طریقدا ختیاد کرے گا۔
ایک تو اسلامی سیست کے علم برد رحضرات ہیں ، جیسے صحابہ اوران کے بعد بعض حضرات ، ان کا طریقہ بیتھا کہ ان کی سیست اسلام وشریعت کے تا بع تھی ، ہرکام القدور سول کے حکم کے مطابق تھا۔ ورسرے دنیوی سیاست کے علم بردار لوگ ہیں ، جو اسلام کو اپنی سیاست کے لیے اور حکومت کے مطابق تھا۔ کے ایم خطرہ سیجھتے ہیں اورائ لیے اسلام کو پس بیشت ڈال کرمن مانی طریقہ یا مغربی تحکم انوں

<sup>(1)</sup> بلل المجهود ١٥٣/١٥ ابوعون المعبود: ١١/ ٣٢٧

<sup>(</sup>r) عون المعبود. ١١/ ٢٣٨

کادیا ہواطریقہ اپناتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اسلام جس سیست کی تعلیم دیتا ہے، اس کاسب سے پہلا اور بنیا وی اصول ہے ہے ﴿ اِللّٰ لِلْلِهِ ﴾ سوائے اللّٰہ کے کسی کا تھم نہیں چلےگا۔

تھر انی اللہ کی ہوگی اور سیاست کے عہد وں پر فائز لوگ من مانی کرنے کے بہ جائے صرف اللّٰہ کے تانون کو چلانے کے بہ جائے صرف الله کے تانون کو چلانے کے بوج ایم نہ مال ان کا مال ہوگا، نمان کواس جس حسب خواہش تصرف کا اختیار ہوگا؛ نیز وہ عام رعایا کی طرح زندگی ہر کریں گے، نہیش ہوگا، ندستی کی سرگرمیال ہول گ ۔ اختیار ہوگا؛ نیز وہ عام رعایا کی طرح زندگی ہر کریں گے، نہیش ہوگا، ندستی کی سرگرمیال ہول گ ۔ ریہ ہا اس سیاست کو وہ لوگ کیسے پہند کریں گے، جن کا مقصد ہی ان عہدوں ومن صب سے دنیوی وولت کا حصوں اور عیش وسی کی زندگی ہے۔

اس لیے فرمایا کہ حکمرال طبقہ اور کتاب الگ الگ ہوجا کیں گے ادرآئ کے حکمرال طبقے پر سے
بات صد فیصد صدوق آئی ہے اور یا درہے کہ یہ بات کا فرحکمرا نوں کے بارے بین نہیں کہی گئی ہے
کہ وہ تو پہلے ہی سے قرآن سے جدائیں : ہل کہ یہ بات ان کے حق بیس کمی جارہی ہے ، جواسلام
کے دیوے دار ہیں اور لوگ بھی ان کومسلمان اور ان کے زیرِ افتدار ملکوں کواسلامی ملک کہتے ہیں
جیسا کہ آج کے بیشتر اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کا حال ہے۔

# ابلِ سياست كى شكم پرورى

٧٧- آگے ارشاد ہے کہ'' آگاہ رہو کہ عقریب تم پرایسے امرا و دکام مسلط ہوں ہے، جواپے
لیے وہ تجویز کریں گے، جو دوسرے کے لیے تجویز نہیں کریں گے، بیہ بات ظاہر ہے کہ حکرال
اپنے لیے جو ال ودولت، عہد وومنصب، جاہ وعزت اور مقام ومنزمت، عیش وراحت تجویز کریں
گے، وہ دوسرے کے لیے کیے تجویز کریں گے؛ بل کہ جواس میں ان کی ریس کرنا جاہے گا، اس کو
قتل کریں گے یا مزائیں دیں گے بااس کے لیے رکاوٹیس پیدا کریں گے۔

# وہتم کولل کریں گے یا گمراہ کریں گے

۵- چرفر مایا که "اگرتم ان کی نافر مانی کرو گے، تو وہ تم کولل کردیں گے اور فر ، س بر داری کرو کے ، تو تم کو گمراہ کر دیں گئے '۔ کیوں کہ وہ لوگ اپنی نا فرمانی کو ہر داشت نہیں کرتے ،اگر چدان کی بینا فرمانی اللہ کے دین کے لیے ہو، جیسے کسی تکمراں نے ایس تھم دیا ، جو خدا کے تکم کے خداف ہو، تو اب یہاں تکمرال کی نافر مانی دراصل اللہ کے لیے ہے ، گر یہ تکمراں مسلم ان ہو کر بھی اس کو پسند نہ کرے گا کہ اس کی نافر مانی کر وے گا کہ اس کی نافر مانی کی جائے یا یہ کہ اللہ کے تکم پرلوگ چلیں ، بل کہ اس کے تکم کو نہ مانے پرفتل کرد ہے گا اور اگر اس کی فرمال ہرواری کی جائے ، تو چول کہ وہ حکم خدا کے خلاف ہے ، وین وشریعت کے خلاف ہے ، اس کے اس کے مانے والے گراہ ہول سے۔

یہ حدیث اللہ کے نبی صَلَیٰ لِفِیدہ لِرُکِسِیکم نے آج سے چودہ سوسال قبل فرمائی تھی، جوحرف بہ حرف آج کے دور پر صاوق آرہی ہے۔

## ہم کیا کریں؟

حال میں دین کونہ چھوڑ ہے۔

نی کریم طائی (فافیطانیونی نے اہل ایمان کی تقویت کے سے حضرت عیمیٰ بھائیڈا لیندا کے سے حضرت عیمیٰ بھائیڈا لیندا کے حوار یوں واصحاب کا ذکر بھی فر ، یا کہ ان کوای وین کے راستہ میں آ زمائٹوں اور اہلا کا کا سامنا کرنا پڑا اور ان کوآروں سے چیرا گیا ورسولی پرلئکا یا گیا ، مگران استد کے بندوں نے ہر چیز کوگوارا کیا ، مگروین کوچھوڑ نا گوارانہیں کیا ؛ بل کہ وین پر جے دہے۔

#### مسلمانو ا

آج کاید دورہی ہیل اسلام کے خلاف سازشوں کا دورہ، ان کو بدنام کر کے ان پر فردِجرم علی کرنے کی ناپاک چال بازیوں کا دورہ، بیدہ دورہ، جس جس دین پراستقامت سے چنے دالے کو تہ صرف کف رو بلحدین؛ بل کہ خود سلمان کہلانے والے تکمرال بھی ترجی نظروں سے دکیے رہے ہیں ، ان کو دہشت گردی کی طرف سنسوب کررہ ہیں اوران کو دین پر چلنے سے بازر کھنے کی تدبیریں کررہ ہیں، ان کی ڈاٹر ھیاں ، ان کی اسلامی وضع قطع ان کے اعمال واخلاق ، ان کی دین سے نیست و محبت، ان لوگوں کو کھٹک رہی ہے؛ حتی کہ بعض اسلامی ملکوں میں ڈاٹر ھی رکھناممنوع یا کم معیوب ہوگیا ہے۔ بعض ملکوں میں قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے اوراسلام بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوا ہو، بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوا ہو، بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوا ہو، بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوا ہو، بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوا ہو، بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوا ہو، بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوا ہو، بیندول کے خلاف کا دروائی جاری ہے، شایداس سے قبل اسنے فتنوں کا اجتماع دیا میں نہ ہوائی ہیں ہوئی ہے۔

اس صورت حال ہیں ہم سب کے لیے راع مل وی ہے، جواللہ کے نبی طائی لاؤ کا اُیرکیٹ کم نے بیان فرمائی کہ'' دین پراستفامت کے ساتھ جانتے رہیں''۔

أيك مديث مي بكرسول الله حملي (المعلاد ويسلم عوض كياكياك

" آپ کے بعد آپ کی امت بہت سے فتوں میں گھر جائے گی،اس سے ضراصی کی راو کیا ہے؟ آپ طائی لائھ بین کے راو کیا ہے؟ آپ طائی لائھ بین کی راو کیا ہے؟ آپ طائی لائھ بین کی سے نہ جی ہے ، جو کہ خدائے تک ہم وحمید کی طرف یا ان کی گئی ہے"۔ (۱)

<sup>(</sup>١) كنزالعمال: ١٩٢٧م-ديث ١٩٣٧

لبذااس سحة شفا كوحاصل كياج ئے اوراس برعمل كر كے شفاونجات حاصل كى جائے۔

خدا کی نافر مانی میں جینے ہے،اطاعت میں مرجانا بہتر ہے

ے \_اس حدیث کے آخریس ارشاد نبوی ہے:

« ومَوتٌ في طاعة الله خيرٌ من حياةٍ في معصية الله »

ﷺ کُنْ کَجَائِمْ : کیعن اللہ کی اللہ عت کرتے ہوئے مرجانا، ضداکی نافر مانی کرتے ہوئے جینے سے بہتر ہے۔

ﷺ ۔ اے نی! کہ ویجیے کہ میری نمیزانج ، (یا قربانی ) اور میراجینا اور میرا مرنا (سب کاسب) اللہ دب العالمین کے لیے ہے۔

ائے امتداہم کوائی رضاعطافر ما اور رضا دالے ائماں کی توقیق عطافر ما اور صرف اور صرف ای رضا کے لیے جعینے اور مرنے کی توقیق عطافر مایا اور اپنی رضا کے لیے مرنا پڑے تو ،ائے اللہ امرنے کی ہمت عطافر ما اور پنی ناراضی ہے بچا اور ناراضی کے اعمال سے بناہ عطافر ما۔

آمين، يا ربُّ العَالَمِين!

### مُسَ بِعَضَىٰ (لِلَّهُ

هذا آحر شرح أردت تعليقة على كتاب "العصر الحاضرفي مِرآة الحليث النبوي المعلامة محمد يوسف اللهيةوي وَلَمُ النِهَ والحَدُمُ لُهُ للله الله وقفني لتعيق الشرح على هذه الرّسالة المسفيدة المهيمة ومَنَّ عَلَى بهاتمامه في مدة يَسِيرة مع قلة بضاعتي وقُصُورِ بَاعِي، ويَسَّرَلي المُراجع من كتب الحديث وشُرُو حَاته ؟ حتى تيسر لي تخريخ الأحاديث وتَحقيقها وتعليق الشرح عليها ؟ فلله الحَمُدُ أوَّلاً و آخراً ، وقد وقع القراعُ من تَسُويده في أوَّلِ سَاعة من يوم الخميس ، ثالث شَعَبان المُعظم سنة فلك وعشرين بعد أربع مِائة وألف من الهجرة البوية على صاحبها الصلوة والسَّلام.

لقُط

وأنا الأحقر مُحمَّد شُعَيثُ الله خان مدير العام ، للجامعة الإسلامية مسيح العلوم ، بنجلور، كرناتك ،الهند .

# (المآخذ والمراجع

| ا ( <del>الأ</del> | الأحساديث المحسارة تتحقيق د عبد       | المصطبوعة بسدار                   |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ال                 | الملك بن عبد الله بن دهيش             | خضر،بيروت،لبنان                   |
| ין וצ              | الأدب المفرد،تحقيق.سميرين أمين        | صبع:مكتبة المعارف والتوزيع،       |
| ازه                | زهيرى                                 | الوياض                            |
| יינ                | الإرشاد في معرفة علماه الحنيث بتحقيق: | صبع مكتبة الرشيد، الرياض          |
|                    | محمد معينين عمر إدريس                 |                                   |
| 11 m               | الإعتصام للشاطبي، تبحقيق: أبوعبيدة    | طبع:مكتبة التوحيد                 |
| من                 | مشهوربن حسن ال سممان                  |                                   |
| מ ולן              | الإيمان لابن مده، تحقيق دكتور على بن  | حبع مؤمسة الرسالة                 |
| ᆈ                  | محمد                                  |                                   |
| T) X               | التعهيد لابن عبد البرء تحقيق. مصطفى   |                                   |
| J١                 | العلوي ومحمدعبدالكبير البكري          |                                   |
| 화 스                | المشات لابن حيان                      | طبيع: دائيرية المعارف العثمانية ، |
|                    |                                       | حيدر آباد ءالهد                   |
| J) A               | البجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع    | طبع. مكتبة المعارف الرياض         |
| لار                | للبغدادي تحقيق محمود الطحان           |                                   |
| <b>ال</b> 9        | الجرح والتعديل لابن أبي حاتم          | صبع: دائرـة لمعارف العثمانية ،    |
|                    |                                       | حيدرآباد، الهد                    |
| ١٠ اد              | الندر النمنثور للسيوطيءتحقيق،عبدالله  | صبع:مـركـز هجر للبحوث             |
| <u>بر</u>          | بن عبد المحسس التركي                  | والمدراسات                        |

|                                 | =X= ^^                               | <u> </u> |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| طبع: دار البشائر الإسلامية ،    | الرمالة المستطرفة للكناني            | 11       |
| بيروت،لِسان                     |                                      |          |
| صبع دار الكتب العلمية ، بيروت،  | الطبعفاء الكيسر للعقبلي،تحقيق،       | 1 4      |
| بان                             | عبد المعطي أمين قلعجي                |          |
|                                 | كتاب العلل لابن حاتم                 | 11-      |
| طبع دار طيبة ،الرياص            | العلل لدّارقطني،تحقيق :محفوظ الرحمٰن | <u>*</u> |
| صبع دار الكتب العلمية           | المست للديلمي، تحقيق . سعيت بن       | ۵۱       |
|                                 | يسبوني زعنول                         |          |
| طبع دار الفكر،بيروت             | السكسامسل فسي ضعفاء الوجال لابس      | 7        |
|                                 | عدي،تحقيق:سهيل زكار                  |          |
| طبع دار المعرفة ، بيروت ، لبنان | المجروحين لابن حبان ، تحقيق. محمود   | 14       |
|                                 | ابراهيم زاهد                         |          |
| طبع إدارة الطباعة الميرية       | المحلَّى لابن حزم،تحقِق · محمد مير   | 1.8      |
|                                 | الدمشقي                              |          |
| طبع أضواء السلف ءالرياض         | السمسدخسل إلى السسسن السكبسرى        | 19       |
|                                 | للبيهقي تتحقيق :ضياء الرحمان أعظمي   |          |
| طبع: دار الحرمين لنطباعة و      | المستدرك على الصحيحين لليسابوري      | ۲.       |
| المشروالتوزيع، القاهرة          |                                      |          |
| طبع :مكتبة ابن تيمية، القاهرة   | المعجم الكبير للطبراني،تحقيق حمدي    | ١١       |
| ļ                               | عبد الماحد السلفي                    |          |
| صع: دار الكتب للعلمية ،         | المعجم الصغير للطبراني               | ۲۲       |
| پېروت،لينان                     |                                      |          |
| طبع: دار الحرمين للطباعة        | المعجم الأوسط للطبراني بمحقيق. طارق  | ۳۳       |
| والمشروالتوزيع ، القاهرة        | بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم   |          |

|                             |                                            | <b>3</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|
| طبسع: إدارسة إحبساء التسرات | المغسي في الضعفاء ، تحقيق: دكتور           | r/r      |
| الاسلامي،قطر                | نورالدين عتر                               |          |
| طبع دار النوادر             | نبوادر الأصبول فيمعرفة أحباديت             | ra       |
|                             | الرسول لمحكيم العرمذي تحقيق توفيق          |          |
|                             | محمود تكلة                                 |          |
| طبع دارالقلم، تعشق          | أو حر المسالك إلى مؤطا مالك،               | ۲۲       |
|                             | تحقيق : تقى الدين المدوي                   |          |
| صبع دار الكتب العلمية       | بىدل الممتجهبود فسيحل أبني داؤد            | ۲۷       |
|                             | للسهارنفوري                                |          |
| صبع دارالكتب العلمية        | تاريح البخاري الكبيرللإمام البحاري         | rA       |
| صع.دارالفكر لعطباعة         | تحفة الأحوذي لنمبار كفوري، تحقيق           | rą       |
|                             | :عبد الرحمن محمد عثمان                     |          |
| طبع. مؤسسة قرطبة            | تفسير ابن كثير ،تحقيق ، مصطفى السيد        | ۳٠       |
|                             | محمدو زملالة                               |          |
| حبع: دار الهجرللطباعةوالبشر | حسامسع البيسان عس تساويسل المقسر آن        | ۳۱       |
| والتوزيع                    | للطبري، تحقيق عبد اللُّه بن عبد            |          |
|                             | المحسن التركي                              |          |
| طبع مؤسسة الرسالة ، بيروت   | الجامع لأحكام القرآن الشهير بنفسير         | rr       |
|                             | القرطبي، تحقيق : عبد الله بن المحسن التركي |          |
| طبع:مؤسسة الرسالة           | تهديب التهذيب للحافظين                     | ٣٣       |
|                             | حجرالعسقلاني، تحقيق. إسراهيم الزيق         |          |
|                             | وعادل مرشد                                 |          |

|                                | 3XE *** 3X=X=X=X=X=X=                   | <b>2</b>  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| طبع مؤسسة الرسالة              | تهليب الكمال في أسماء الرجال للمزي      | ٣٣        |
|                                | تحفيق، بشارعوّا دمعروف                  |           |
| صبع دار المسلام للطباعة والبشر | جامع العلوم والحكم لابن رجب             | ra        |
| التوزيع                        | الحبلي تتحقيق عحمد الأحمدي بن أبو النور |           |
|                                | حلية الاوليساء وطبقات الأصفياء          | ۳۲        |
|                                | للأصفهاني                               |           |
| طبع دار الكتب العلمية          | سسن البيهقي الكبرئ، تحقيق: محمد         | ٣4        |
|                                | عبدالقادر عطا                           |           |
| طبع مؤمسة الرسالة              | السنن الكبرئ للنسائي، تمحقيق حسن        | ۳۸        |
|                                | عبد المنعم شلبى                         |           |
| طبع: دار الصميعي ، الرياض      | سسن سعيدين منصور ۽ تحقيق: سعدين         | <b>79</b> |
|                                | عبد الله آل حميد                        |           |
| طيع.مؤسسة الرسالة              | ميىر أعلام البلاء لملحبي، تحقيق: دكتور  | ۴.        |
|                                | بشار عوّادمعروف                         |           |
| صبع: دارطيبة للمنشسرو التززيع، | اعتقاد أهل السنة والجماعة بلالكاثي      | ١٩        |
| المويناض                       |                                         |           |
| صع موسسة قوطبة                 | شرح صحيح المسلم للنووي                  | ۴۲        |
| طبع دارالكت العنمية            | شعب الإيمان لليهقي،تحقيق. أبو هاجر      | ساما      |
|                                | محمد السعيد زعنول                       |           |
| طبع:مؤسسة الرسالة              | صحيح ابر حبان ، تحقيق: شعيب الأرناؤط    | ዮሎ        |
| طبع مؤسسة الرسالة              | طبقات المحدثين بأصبهان لابن حبان        | ۵۳        |
|                                | أبي الشبيخ الأسصاري، تسحقيق:            |           |
|                                | عبدالغفورعبدالحق حسين                   |           |

|                                 | 3XE ^~ 1 3XE=XE=XE=XE=XE               | 838 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-----|
| صبع: المكتبة السلفية بالمدية    | عون المعبود شرح سن ابي داؤ د لشمس      | ۴٦  |
| المنورة                         | الحق العظيم آبادي، تحقيق. عبدالرحمان   |     |
|                                 | محمد عثمان                             |     |
| طبع دارالمعرفة ، بيروت ، لِنان  | فسح الساري للعسقلاتي تحقيق:            | r2  |
|                                 | عبدالعزيزبن عبد الله بن باز            |     |
| طبع دار المعرفة ، بيروت ، لبنان | فينض القدير للماوي ، تحقيق: نخبة من    | ۴۸  |
|                                 | العلماء الأجلاء                        |     |
| طبع: مكتبة العلم الحديث         | كشف البحقاء ومزيل الإلباس للعحلوني     | ۴٩  |
|                                 | تحقيق. يوسف بن محمود                   |     |
| طبع مؤمسة الرسالة               | كنز العمال للمقي الهندي،               | ٥٠  |
|                                 | تحقيق:صفوة السقاء وبكري الحياني        |     |
| طبع: دار إحيساء التسوات العربي  | لسنان العرب لابس منظور التحقيق أمين    | ۱۵  |
| ومؤسسة التاريخ العربي           | محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العييني   |     |
| صبع:مكتبة المعطبوعيات           | لىسان الميسزان للعسفلاتي، تحقيق ·      | ۵r  |
| الإسلامية                       | عبدالفتاح أبوغدة                       |     |
| طبع. دار الفكر ، بيروت          | منجمع الزو الدللهيشميء تحقيق . عبدالله | ۳۵  |
|                                 | محمد الدرويش                           |     |
| طبع دارالكتب العدمية            | مرقالة المفاتبح لعلي القاري، تحقيق     | ۳۵  |
|                                 | :جمال عيناني                           |     |
| طبع شركة داو القبلة             | المصف لابن أبي شية تنخيق: محمدعوامة    | ۵۵  |
| طبع من منشورات المجلس           | المعنف لعد الرزاق، تنحقق حيب           | ۲۵  |
| العلمي                          | الرحمان الأعظمي                        |     |

|                                  | XE ~~ 3X=X=X=X=X=X=                    |     |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----|
| طبع دار الثقافة العربية، دمشق    | موارد النظمان للهيثمي، تنحقيق. حسيس    | ۵۷  |
|                                  | سليم أسدالداراني وعبده علي الكوشك      |     |
| المبع.دار السلام للنشر والتوزيع  | موسوعة الحديث الشريف، الكتب الستة      | ۸۵  |
| طبع مؤمسة زائد بن سلطان آل نهيان | مؤطا مالك ، تحقيق مصطفى الأعظمي        | ٥٩  |
| طبع دار الكتب العلمية            | ميسوان الاعتسدال في نقد الرجال للذهبي، | ٧.  |
| ,                                | تحقيق: على محمد معوض وعا دل            |     |
|                                  | عبدالموجود                             |     |
| طبع مؤسسة الرسالة الريان         | نسب الراية لأحاديث الهداية للزيلعيء    | Ϋ́Ι |
|                                  | تحقيق. محمد عرامة                      |     |
| صبع شركتمكية ومطبعة مصطفى        | نيل الأوطار للشوكاني                   | 44  |
| البابي الحلبي                    |                                        |     |
| : صبع بيت الأفكار الدولي         | الترغيب والترهيب للمندري،تنحقيق:       | 42  |
|                                  | أبو صهيب الكرمي                        |     |
| طبع: دار الجان ومؤسسة الكتب      | الزهد الكبير للبيهقي، تسحقيق: عامر     | 414 |
| انقافية                          | أحمدحيدر                               |     |
| طبع دارالريان للتراث، القاهرة    | الزهد لابن أبي عاصم ، تحقيق: عبدالعلي  | 40  |
|                                  | عبد المحميد حامد                       |     |
| طبع.دار الكتب العلمية            | الـزهـدوالرقائق لابن المبارك، تحقيق:   | 44  |
|                                  | حبيب الرحص الأعظمي                     |     |
| طبع.دار الكتب العلمية            | الزهد لابن حبل الشيباني                | 42  |
| صع: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي  | الزهد لهناد السري، تحقيق : عبدالرحمان  | 4.A |
|                                  | بن عبد الجبار الفريواي                 |     |
| طبع. المكتب الإسلامي ، بيروت     | السسة لابن أبي عاصم                    | ¥ 4 |

|                                | =X=X=X=X=X=X=X=X=                       | <b>8</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| طبع:دار عالم الكتب، الرياض     | السنة لعبداللُّه بن أحمد بن حبل ،       | ۷٠       |
|                                | تحقيق: محمدين سعيد القحطاني             |          |
| طبع: دار العاصمة ،الرياض       | السنة للمروزي، تحقق : عبد الله بن       | ۷١       |
|                                | محمد الصيرى                             |          |
| طبع: دار العاصمة ،الرياض       | السسنن الواردة في الفتن للمقري الداني ، | 44       |
|                                | تحقيق: رضاء الله المباركفوري            |          |
| طبع: دار الكتب العلمية         | العلل المتناهية لابن الجوزي، تحقيق،     | 44       |
|                                | شيخ خليل الميس                          |          |
| طبع:مكبة التوحيد ،القاهرة      | كتاب الفتن لنعيم بن حماد ، تحقيق :      | ۷۴       |
|                                | سمير بن امين الزهيري                    |          |
| طبع:المكتب الاسلامي،بيروت      | الفوائد المجموعة في الأحديث             | 40       |
|                                | الموضوعة للشوكاني،تحقيق،المعلمي         |          |
| طبع:مكتب المطبوعات             | المنار المنيف لابن القيم، تحقيق:        | 41       |
| الإسلامية                      | عبدالفتاح أبوغدة                        |          |
| طبع: دار ابن القيم             | أمالي المحاملي رواية ابن يحيي البيع ،   | 44       |
|                                | تحقيق: إبراهيم إبراهيم القيسي           |          |
| طبع: الدار السلفية ، موميائي ، | أمشال الحديث للرامهرمزي، تحقيق :عبد     | ۷۸       |
| الهند                          | العلي عبد الحميد الأعظمي                |          |
|                                | بغية الساحث عن زوالد مسند الحارث        | 49       |
| - 4.4                          | للهيئمي،تحقيق :حسين أحمد صالح الباكري   |          |
| طبع:دارالمغني                  | سنن الدارمي تحقيق حسين سليم أسد         | ۸-       |
| طبع:دار ابن زيدون ،بيروت       | صفة النفساق وذم المنسافقين              | A I      |
|                                | للفريابي، تحقيق :عبد الرقيب بن علي      |          |

|                               |                                           | <b>8</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| طبع: دار الكتب العلمية        | طبقات الحفاظ للسيوطي،تحقيق: لجنة          | ۸r       |
|                               | من العلماء                                |          |
| طبع: دار الكتب العلمية        | مشاهيس عسلسماء الأمصار لابن حبان          | ۸۳       |
|                               | البستي تقحقيق :مجدي بن منصور الشورئ       |          |
| طبع:إرادة الطباعة المنيرية    | مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي    | ۸۳       |
| طبع:مؤسسةعلوم القرآن ومكتبة   | مسند البزار البي بكر البزار، تحقيق:       | ۸۵       |
|                               | محفوظ الرحمان زين الله                    |          |
|                               | مسند أبي عوانة ، تحقيق : أيمن بن عارف     |          |
|                               | الدمشقي                                   |          |
| طبع: دار العامون للتراث       | مسند أبي يعلى الموصلي تحقق بحسين مليم اسد | ٨٧       |
| طبع:مكتبة الأيسمان ، المعدينة | مستد اسحاق بن راهویه ، تحقیق: عبد         | ۸۸       |
| العنورة                       | الغفور عبد الحقحسين برالبلوشي             |          |
| طبع:مؤسسة الوسالة             | مستند الإمام أحتمدين حنبل ، تتحقيق :      | A 9.     |
|                               | شعيب الأرناوط و زملانه                    |          |
| طبع:عالم الكتب ، بيروت        | مسند لحميدي ، تحقيق : حيب الرحط الأعظمي   | 9.       |
| طبع: مؤمسة الوسالة            | مسند النساميين للطبراني، تحقق:            | 9.1      |
|                               | حميدي عبد المجيد السلفي                   |          |
| طبع:مؤمسة الوسالة             | مسند الشهاب للقضاعي، تحقيق: حمدي          | ٩٢       |
|                               | عبد المجيد السلفى                         |          |
| طبع: دار هجر للطباعة والتوزيع | مستند أبي داود الطيالسي لابن الجارود ،    | 91       |
|                               | تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي          |          |
| طبع: دار الكتب العلمية        | إرضاد الساري شرح صحيح البخاري،            | 44       |
|                               | تحقيق: عبد العزيز الخالدي                 |          |

|                                  |                                           | <b>8</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| طبع: دار الكتب العلمية ، بيروت   | تنوير الحوالك شرح على مؤطا مالك           | 10       |
|                                  | للسيوطي ، تحقيق : عبد العزيز الخالدي      |          |
| طبع:مكنة العلوم الحكم،           | مسند الشباشي، تبحقيق : مبحفوظ             | 9.7      |
| المدينة المنورة                  | الرحم <i>ان</i> زين الله                  |          |
| طبع:فيصل ، ديوبند ، الهند        | ريساض المصالحين ، تتحقيق: على             | 92       |
|                                  | عبدالحميد أبو الخير                       |          |
| طبع:مطبعة الاعتدال، نمشق، الشام  | التعليق الصبيح للكاندهاوي                 | 9.4      |
| طبع:أصواء السلف                  | المموضوعات لابن الجوزي، تحقيق:            | 4 4      |
|                                  | نورالدين شكري                             |          |
| طبع: دار الكتب العلمية           | التدوين في أخبار تزوين للقزويني، تحقيق    | 1 * *    |
|                                  | :عزيز الله العطار دي                      |          |
| طبع:مىركىزھجرللبحوث              | الإصابة في تمييز الصحابة للعمقلاتي،       | 1+1      |
| والدراسات                        | تحقيق:عبدالله بن لمحسن التركي             |          |
| طبع:مكبة المعارف للنشر           | سلسلة الأحاديث الصحيحة للإلباني           | 1+1      |
| والمتوزيع الرياض                 |                                           |          |
| طبع:مكبة المعارف،الرياض          | سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني | 1 • ٣    |
| طبع: دار الكتاب العربي ، بيروت   | تسارينخ بغداد للخطيب البغداديء            | ۳۱۰ ا    |
|                                  | تحقيق: دكتور بشار عواد معروف              |          |
| طبع:مكتب المطبوعات               | المصنوع في معرفة الحديث الموضوع           | ۱۰۵      |
| الإسلامية                        | للقاري ، تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة        |          |
| طبع: دار الدعوة، الإسكندرية      | غيات الأمم لإمام الحرمين، تحقيق:          | 1•4      |
|                                  | مصطفئ حلمي وفؤاد عبد المنعم               |          |
| طبع:مكتبة دار ابن قتيبة ، الكويت | الأحكام السلطانية للماوردي، تحقق:         | 1.4      |
|                                  | أحمدميارك البغدادي                        |          |

|                                  |                                          | <b>8</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------|
| طبع:دارالرشيد                    | تقريب التهذيب ، تحقيق : عوامة            | 1•٨      |
| طبع: دارالقبلة للثقافة الإسلامية | الكساشف للذهبي،تـحقيق:شيخ                | 1 + 9    |
|                                  | عوامة،وأحمد محمد نمر الخطيب              |          |
| طبع: دار الكتب العلمية           | الطبعضاء والمصروكون لابن الجوزيء         | 11.      |
|                                  | تحقيق : أبو الفداء عبد الله القاضي       |          |
| طبع: دار الكتاب ، بيروت          | كتاب الكبائر للذهبي                      | 1.1.1.   |
| طبع:"جيد برقي بريس ، دهلي        | تفسير المظهرى                            | 117      |
| داوالمعرفة ، بيروت               | مصباح الوجاجة على سنن ابن ماجه           | 1JP      |
|                                  | للبوصيري ، تحقيق : خليل مامون            |          |
| دار المعرفة ، بيروت              | الرياض النضرة في منساقب العشرة           | 115      |
|                                  | للطبري، تحقيق:عبد المجيد طعمة حلبي       |          |
| طبع: دار الكتب العلمية ، بيروت   | بحر الدم فيمن تكلم فيه الامام احمد       | 110      |
|                                  | بمدح او ذم ، لابن المبرد ، تحقيق:        |          |
|                                  | ووحية عبد الوحمن السويفي                 |          |
| طبع: اضواء السلف                 | العقيدة الواسطية لابن تبمية ، تحقيق: ابو | 114      |
|                                  | محمد اشرف بنعبد المقصود                  |          |
| طبع: دار عالم الكتب ، الرياض     | ود المحار على الدر المحار ، تحقيق : عادل | 112      |
|                                  | احمدعبد الموجود ، علىمحمد عوض            |          |
| طبع : دار ابن حزم                | العقيدة الطحاوية للامام الطحاوي          | 1 5 A    |
| طبع : المكتبة الثقافية ، بيروت   | متن الرسالة لابن ابي زيد القيرواني       | 1 ( 9    |
| طبع : دار این حزم                | جمع الفوائد لمحمد بن سليمان المغربيء     | 14+      |
|                                  | تحقیق: ابر علی سلیمان بن دریع            |          |